# هندوستان كانظام جمال

بدہ جمالیات سے جمالیات غالب تك

(جلددوم)

تثكيل الرحمكن



قومی کو نسل براے فروغِ اردوزبان وزارتِ ترقی انسانی وسائل، حکومتِ ہند

### Hindustan Ka Nizam-e-Jamal (Part II)

By: Shakeelur Rehman

© قوی کونسل براے فروخ اردوزبان، نید یل

سنهاشاعت : اكتوبر، دسمبر 2001 فيك 1923

يهلااذيش : 500

قيت : =/445

سلسلة مطبوعات : 593

## يبش لفظ

### ''ابتدامیں لفظ تھا۔اور لفظ ہی خداہے''

پہلے جمادات تھے۔ان میں نمو بیدا ہوئی تو نباتات آئے۔نباتات میں جبلت بیدا ہوئی تو ان تات میں جبلت بیدا ہوئی تو حیوانات بیدا ہوئی تو حیوانات بیدا ہوا تو بی نوع انسان کا وجود ہوا۔ اس لیے فر مایا گیا ہے کہ کا ئنات میں جوسب سے احیا ہے اس سے انسان کی تخلیق ہوئی۔

انسان اور حیوان میں صرف نطق اور شعور کا فرق ہے۔ یہ شعور ایک جگہ پر ٹم ہزئیں سکتا۔ اگر غیر جائے تو پھر جہنی ترقی ، روحانی ترقی اور انسان کی ترقی رک جائے تحریر کی ایجاد سے پہلے انسان کو ہر بات یاد رکھنا پڑتی تھی ، علم سینہ بہسینہ آگلی نسلوں کو پہنچتا تھا ، بہت ساحصہ ضائع ہو جاتا تھا۔ تحریر سے لفظ اور علم کی عمر میں اضافہ ہوا۔ زیادہ لوگ اس میں شریک ہوئے اور انھوں نے نہ صرف علم حاصل کیا بلکہ اس کے ذخیر سے میں اضافہ بھی کیا۔

لفظ حقیقت اور صداقت کے اظہار کے لیے تھا، اس لیے مقدس تھا۔ لکھے ہوئے لفظ کی، اوراس کی وجہ سے قلم اور کا غذگی تقدیس ہوئی۔ بولا ہوالفظ ، آئندہ نسلوں کے لیے تھنوظ ہوا تو علم و دانش کے خزا نے محفوظ ہو گئے۔ جو پچھے نہ لکھا جا سکا، وہ بالآخر ضائع ہو گیا۔

پہلے کتابیں ہاتھ سے نقل کی جاتی تھیں اورعلم سے صرف کچھلوگوں کے ذہن ہی سیرا ب ہونے تھے یعلم حاصل کرنے کے لیے دور دور کا سفر کرنا پڑتا تھا، جہاں کتب خانے ہوں اور ان کا درس دینے والے عالم ہوں۔ جھایہ خانے کی ایجاد کے بعد علم کے بھیلاؤ میں وسعت آئی کیونکہ وہ کتابیں جونا در تحییں اور وہ کتابیں جومفید تھیں آسانی سے فراہم ہو کیں۔

قوی کونسل برائے فروغ اردوزبان کا بنیادی مقصد اچھی کتابیں، کم ہے کم قیمت پر مبیا کرنا ہے تا کہ اردوکا دائرہ نہ صرف وسیع ہو بلکہ سارے ملک میں مجھی جانے والی، بولی جانے والی اور پڑھی جانے والی اس زبان کی ضرور تیں بوری کی جائیں اور نصابی اور غیر نصابی کتابیں آسانی سے مناسب قیمت پر سب تک پہنچیں ۔ زبان صرف ادب نہیں، ساجی اور طبعی علوم کی کتابوں کی اہمیت ادبی کتابوں سے منہیں، کیونکہ ادب زندگی کا آئینہ ہے، زندگی ساج سے جڑی ہوئی ہے اور ساجی ارتقاء اور زبان انسانی کی نشو و نماطبعی، انسانی علوم اور ٹکنالوجی کے بغیر ممکن نہیں ۔

اب تک بیورو نے اور اب تھکیل کے بعد قومی اردو کوشل نے مختلف علوم اور فنون کی کتابیں شائع کی بیں اور ایک مرتب پروگرام کے تحت بنیادی اہمیت کی کتابیں چھا ہے کا سلسلہ شروئ کیا ہیں شائع کی بین اور ایک مرتب پروگرام کے تحت بنیادی اہم علمی ضرورت کو پورا کرے گی۔ میں کیا ہے۔ اُمید ہے بیاہم علمی ضرورت کو پورا کرے گی۔ میں مام ین سے بیا گذارش بھی کروں گا کہ اگر کوئی بات ان کو نادرست نظر آئے تو جمیں کھیں تا کہ اگلے ایڈیشن میں نظر تانی کے وقت خامی دور کردی جائے۔

ڈ اکٹر محمد حمید اللہ بھٹ ڈ ائر کٹر قومی کوسل برائے فروغ اردوزبان وزارت ترقی انسانی وسائل ،حکومت ہند ،نی د ،بلی

| *   | 5       |                                                                 |   |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------|---|
|     |         |                                                                 |   |
|     |         |                                                                 |   |
|     | تر تبيب |                                                                 |   |
|     | •       |                                                                 |   |
|     |         |                                                                 |   |
| صغي |         |                                                                 |   |
| 7   |         | فن مصوری کی جمالیات                                             | • |
|     |         | ی سورن کی جمالیات (1)<br>خاکوں اور رنگوں کی جمالیات (1)         | • |
| 41  |         |                                                                 | • |
| 52  |         | غالوں اور رعوں کی جمالیات (۲)<br>غاکوں اور ر گوں کی جمالیات (۳) | • |
| 67  |         |                                                                 | • |
| 83  |         | پھول اور پتوں کا جمال<br>قدم سے مصرف                            | • |
| 87  |         | ر · تص کی جمالیات(۱)<br>ت                                       | • |
| 113 |         | ر قص کی جمالیات(۲)<br>- به                                      | • |
| 137 |         | موسیقی کی جمالیات                                               | • |
| 148 |         | زبانیں                                                          | • |
| 161 |         | اد بيات                                                         | • |
| 162 |         | بدهاد ب                                                         | • |
| 165 |         | جبین اد <b>ب</b>                                                | • |
| 167 |         | ويدىادب                                                         | • |
| 174 |         | سنسكرت ادب                                                      | • |
| 181 |         | تا نتر اور آرث                                                  | • |
| 188 |         | ا پنشد -                                                        | • |
| 199 |         | کتھاؤںاور رس کہانیوں کے سرچیٹمے                                 | • |
| 200 |         | ہندو - تان کی کتھا ئیں اور رس کہانیاں                           | • |
| 203 |         | لوک گبانیاں                                                     |   |
| 207 |         | جاتک کہانیاں                                                    |   |
| 213 |         | اسطور / ديومالا                                                 |   |
| 220 | 4.0     | پُران                                                           |   |
|     |         | مبابھار ت۔اور رامائن                                            |   |
| 225 |         | بې بهار ت                                                       | • |

|     | 6                                        |
|-----|------------------------------------------|
| 231 | ،<br>ناگ-ایک هتی پیکیر                   |
| 240 | جالياتی شعور اور امتيازي جمالياتی تصورات |
| 274 | امتیازی جمالیاتی تضوارت ور ججانات        |
| 281 | چندامتیازی ر جحانات                      |
| 296 | و حدت جلال و جمال<br>•                   |
| 298 | آبنگ اور آ بنگ کی و حدت                  |
| 308 | 'وکيبو'اور'رس'                           |
| 329 | •<br>آنند                                |
| 331 | • اظهار کا حسن                           |
| 341 | ۔<br>کمابیات •                           |

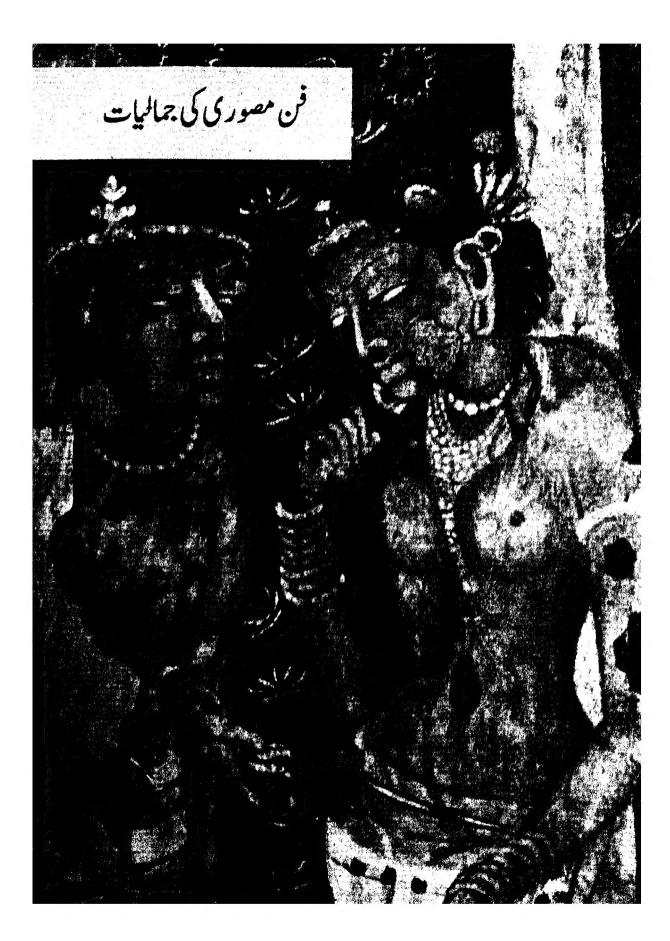

بہدو ستانی مصوری کی تاریخ بھی ماض کے اندھیروں میں مجھی ہوئی ہے، عاروں کے نقش و نگار مثنا سنکن پور ، ہوشنگ آباد اور مر زاپور و غیر ہ اُن قدیم نقاش کے قدیم ترین تجربے ان ابتدائی تجربوں کا کسی قدراحساس بختیج ہیں جو ماضی کے اندھیروں میں ہیں، مہنجو ذارو کے بر تنوں کے نقوش اور ویدوں کے حوالوں سے مصوری اور نقاشی کی اہمیت کا احساس ملتا ہے، سادگ کے جلوے بھی ہیں اور آرائش و زیبائش کے ساتھ شبیہ سازی کے لطیف نقوش بھی، غاروں، مندروں اور عمار توں پر جہاں گہرے اور تہد دار حسی اور ماورائی تجربے ہیں وہاں اسلوب کی جیرت انگیز بے ساختگی بھی ہے۔ ہندوستانی ذہمن نے ابتداء ہے ان فنون سے گہری و کچیسی کا اظہار کیا ہے۔ للت وستر، (دوسری صدی) وشنو دھر موتر، (پانچویں صدی کام ستر (200ء) ہز ہم دیورت پران ، چر کرم ہلپ شاستر "هلپ کلادیوکا" وشنو کرم پرکاش کلاویاس ادتھ شاستر (400ء)، چر سوتر (600ء) چر لکھن (700ء) مان سولاس (130ء) وغیرہ سے ماضی کی فکر کی گہرائیوں کا جس قدر علم ہو تا ہے اسے اندازہ وہ تا ہے کہ اس فن پر پہلے بھی اظہار خیال کیا گیا ہوگا۔



شكار كامنظر منكن بور ( زمانه ما قبل تاريخ )

و شنو دھر موتر، اور ''بعلپ شاستر "وہائم قدیم کا بیس ہیں جو مصوری، سنگ تراثی اور بت سازی کی قدر و قیت اور اس کی آفاقیت کو سمجھائی ہیں۔ ''ہان سر ا'' کے اکیس ابواب اور ''سمرن گان سوتر دھار'' کے تیرہ ابواب میں ان فنون پر مفصل آئٹٹو 'تی ہے، آریوں اور غیر آریوں کے تجربوں کی آبیز شوں نے ان فنون نے ارتفاء کی اہم منز لیس طے کی ہیں بھاج، جوگی مار، اجھنا، سانچی، باغ، پڈو کو ند، بادا کی، ابلورا، کانجی ورم، تانچور، کار لے، بد ساء تعمر می، ناسک، امر اورتی و غیرہ می تخلیقات ان فنون کی غظمت کا انتہائی ارفع احساس بخشی ہیں۔ لوپاؤھک پتر، پتر کار، روپ، روپ کار، سلیی، مورتی و غیرہ وہ قدیم اصلاحیں ہیں جن سے فنون کو پیچاہنے کی کو شش کی گئی ہے۔ جس قدیم مجسمہ ساز کا کا نام اب تک ملا ہے وہ دلاو تیا ہے جو ایک دوروں سے نام سام کو نیس کے دورس کی صدرت ایک دوروں کے نام سورت نام سورت کا ہو تا تھا اور جس کے لغوی معنی ہیں صورت نامی کی جو مجسمہ سازی کے لیے استعال ہو تا تھا اور جس کے لغوی معنی ہیں صورت نامی کرنے والایا صورت کا ہو شمند خالق! مجسمہ سازی کے لیے استعال ہو تا تھا اور جس کے لغوی معنی ہیں صورت نامی کرنے والایا صورت کا ہو ش مند خالق! مجسمہ سازی کے لیے استعال ہو تا تھا اور جس کے لغوی معنی ہیں صورت نامی میں دولوں فنون کو ختر کار کہا گیا ہے۔ مجسمہ سازی کے لیے مصوری کے فن سے واقف ہونا کو سے تعبیر کیا گئی ہمائیات میں دولوں فنون کو سے تعبیر کیا گیا ہے۔ میں دولوں فنون کو سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تعبیر کیا گیا ہے۔ تعبیر کیا گیا ہی تعبیر کیا گیا ہے۔

قد می ہندوستانی مجسسہ سازوں اور مصوروں کے نام عموا کم ملتے ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ فئی نمونوں کے ساتھ نام کھنے کا کوئی روائ تہ تھالیکن بہت کی انفرادی تخلیقات میں پھے نام موجود ہیں ساتھ ہی یہ بھی اندازہ ہو تا ہے کہ گرواپنے شاگردوں کی تربیت کو نہ بھی فریضہ جانے تھے اور ان کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ مصور کی اور جسمہ سازی کے اعلیٰ ترین نمونے وجود ہیں آئے۔ سنگ دور میں گرو، کو نیکا، کانام ملتا ہے، متھر اکے قریب پارتھم میں ''یاکشا'' کی تخلیق میں ان کی فکر نظر کام کرتی رہی ہے، بیباں جو تحریر ہے اس میں شاگرد 'گومتر ''کا نام ملتا ہے۔ متحر ان کے ایک در سرے شاگرد 'نکا کانام بھی شامل ہے۔ جس کے متعلق یہ خیال ہے کہ متھر اکے قریب چھن گاکنیا گراگاؤں کے معروف بے سرکے بیشی کے جسم کا خوالق ہے۔ قدیم ترین فذکاروں میں ''اگی طا' 'کانام بہت اہم ہے جس نے بدھ آرٹ میں قابل قدر اضافے کیے اور مجسہ سازی میں تحریک اور آئی کو شامل کر کے فن مجسہ سازی کو عظمت بخشی، پانچویں صدی عیسوی میں گیت دور کے مشہور فذکار دیتا نے بدھ کے معنی فیز چیکر تراشے، مہا بلی پورم کی آرائش و زیبائش اور نئی تغیر میں للت لایہ نے اپنی انفرادی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا اور فذکار کی کے عمدہ نمونے پیش کیے ، کانچی پورم کی آرائش و زیبائش اور نئی تغیر میں للت لایہ نے اپنی انفرادی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا اور فذکار کی کے عمدہ نمونے پیش کیے ، کانچی پورم کی آرائش و زیبائش اور نئی تغیر میں للت لایہ نے اپنی انفرادی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا اور فذکار کی کے عمدہ نمونے پیش کیے ، کانچی پورم کی مدروں میں بھی اس کے تراشے ہوئے جمعے موجود ہیں۔

جنوبی ہند میں جن بوے تخلیقی فذکار ں کے نام ملتے ہیں ان میں مہند رور من کانام مصوری اور مجسمہ سازی کی تاریخ میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ وہ ہند وستانی جمالیات میں ان فنون کے تعلق ہے ایک مستقل عنوان ہے۔ مہند رور من حاکم تھالیکن اپنے عہد کا ایک بڑا مصور اور مجسمہ ساز شاعر اور موسیقار تھا، اس نے جانے کتنے فنکاروں کی سرپرستی کی اور جانے کتنے فنکاروں کی ذہنی تربیت میں حصہ لیا، کہا جاتا ہے کہ جنوبی ہند میں بھر وں کو تراش کر مجسموں کی تخلیق میں اس نے مجمر کی دلچیں کا ظہار کیا اور نوجوان فنکاروں کی رہنمائی کی۔

بلور اور سومناتھ کے مندروں کے فنکاروں میں چوان، واسوجا، حیسکاہمیا، ناگوجا، ماران، چامائیے، سابی را، مایوجہ، مالی یانہ، ماسارا، ملی تامہ، ، \* حیبہ دغیرہ کے نام اہمیت رکھتے ہیں۔ یہ سب ہندوستان کے بڑے فنکار ہیں کہ جنہوں نے ان فنون کے ذریعہ پر اسرار و جدانیت ،مجسموں اور پکیروں کی پر اسراریت،روح کی تنہائی،باطن اور خارج کے باطنی رشتے، ملکو تی حسن کی تلاش، تخلیق عمل میں گیان دھیان، پکیروں کی اظہاریت کی کمسی کیفیات، حیرت انگیز اشاریت، آرائش وزیبائش کے معنی خیز نکات اور فٹی اور ہنر مندانہ مہارت کی نعتیں عطاکی ہیں۔

واسو جا کے بیٹے چوان نے ان ہی بزرگ فزکاروں کے اسالیب سے فیض حاصل کیااور مجسمہ سازی ہیں ایک نے رجحان کا علمبر دار بن گیا،
پیکروں کی اظہاریت کو اساطیر سے ہم آبٹک کرنے ہیں پیش پیش بیش رہا، مجبورا ہو کے تخلیقی فزکاروں ہیں سری ستانہ اور اس کے بیٹے چیتا نکا کے نام ملتے
ہیں سیس (Sex) کو اعلی اور ارفع صورت عطا کرنے اور اسے ماور ائی پر اسر اروجدانی سطح پر لے جانے ہیں ان دونوں کی فکرو نظر کام کرتی رہی ہیں۔
قدیم ہندو ستان میں مصوری اور مجسمہ سازی مقدس پیشہ بھی رہی ہیں، خاندانی پیشہ ور فزکاروں کے بھی نام ملتے ہیں۔"نی نسل نے اپنے خاندانی ورثے کا تحفظ بھی کیا ہے اور فزکاری کے بعض فیمتی رموز کو اس طرح پوشیدہ رکھا ہے کہ خاندان کے افراد کے علاوہ دوسروں بک نہ پہنچ سے سان خاندانی فزکاروں میں سولا پنی کانام متاز ہے۔ گی پشتوں کے تجربوں کی روشنی ہیں اس نے اعلی فزکاری کے نمونے پیش کیے، مگدھ کے فزکار سے موری دسویں صدی کے مجسمہ ساز اور اندرانی لا مانی اور اس کے معروف شاگردامر سے جو "سوریہ" (برلش میوزیم) کا خالق ہے اور آٹھویں صدی

قدیم ہندوستان میں مصوروں، مجسمہ سازوں، معماروں اور موسیقاروں کا درجہ بلند تھا، بڑی عزت بھی ملتی تھی، گروف کارکا احترام مقد س فریضہ تھا، شاگردان کی خدمت کرتے اور ان کے قد موں ہے لگ کر بیٹھتے اور روشنی حاصل کرتے، مجسمہ ساز اور مصور ایک مقام ہے دوسرے مقام پر جاتے اور دوسرے درباروں ہے انہیں دعوت نامے بھی ملتے، کی فنکاروں نے مل جل کر اور بھی انفرادی طور پر مختلف مقامات پر کام کیا ہے۔ بڑے فنکار عموماً ماڈل تیار کرنے کے لیے بھی دور در از علاقوں میں بلائے جاتے تھے، ماڈل کو "ور تک "کہتے تھے بنارس کے در تک (Varnaka) کا ذکر ملتاہے، اس طرح" بری در تک کاذکر بھی موجود ہے، سمل کوٹ کے مندر میں اس قدیم مندر کاور تک آج بھی موجود ہے۔

ہندہ سانی مجسہ سازی کی داستان جانے کتی صدیوں کی تاریخ میں پھیلی ہوئی ہے اس کی جمالیات کا مطالعہ صرف اس کی علامتوں کی مدد ہے ٹیا جائے تو جمالیاتی سطحوں کی عظمت کو سیجھنے میں آسمانی ہوگی۔ اس کی علامتوں نے ہر جانب ہے پورے ملک کو گھیر رکھا ہے۔ مشرق میں بھو نیشور (اڑیہ) در میان میں مجور اہو (مدھیہ پردیش) مغرب میں کیراور (راجستھان) اور جنوب میں مدورا۔ پیکروں اور مجسوں کے مطابعے ہے اس کا علم ہوتا ہے کہ صدیوں کی تاریخ میں مختلف رجھانات رہے ہیں، مختلف کمتب ہائے قلر کے اسالیب کے فرق سے بھی یہ سپائی واضح ہو جاتی ہے۔ ہر عہد میں استاد فن کاروں نے اپنی بالنے النظری کا جوت دیا ہے اور موضوح اور اسلوب کے تعلق سے روا تھی قائم کی ہیں۔ ہندوستانی فنون لطیفہ کی سب میں استاد فن کاروں نے اپنی بالنے النظری کا جوت دیا ہے اور موضوح اور اسلوب کے تعلق سے روا تھی قائم کی ہیں۔ ہندوستانی فنون لطیفہ کی سب سے بڑی خوبی یہ ہی ہر تخلیق پیکر اپنی انفر ادی خصوصیتوں اور اپنی اصابت اور پختی کے ساتھ مجموعی صور سے یاصور سے کل کا حصہ ہے اور دونوں حیثیتوں سازی میں بھی ہر تخلیق پیکر اپنی انفر ادی خصوصیتوں اور اپنی اصابت اور پختی کے ساتھ مجموعی صور سے یاصور سے کل کا حصہ ہے اور دونوں حیثیتوں سے اعلی ترین مزل اور اکٹر اپنی آفری بلند سطح پر اپنی اعلیٰ ہز مندی کا شوت دیتا ہے۔ اپنے اسلوب کی ندر سے ، اپنی تحرک کی باطنی شد سے اعلی ترین مورات کل ہے اور مار کی سے جس کہ و فراست کا یہ عالم ہے کہ ذبین صورت کل سے اوقام کے حس ممل کو کی بیجان لیتھے اور ایسے غیر معمولی اور اک سے بھیر سے اور مسرت دونوں حاصل ہوتی ہیں۔



ہندوستائی جمعے جہاں آفاتی احساسات اور ماور ائی سطوں کا شعور بخشے ہیں وہاں ساجی اقد اراور تجربات کا احساس و شعور بھی عطا کرتے ہیں جہاں پر اسرار وجدانی سطح پر 'وحدت' کا گہر ااور پر اسرار احساس ہے وہاں ساجی زندگی ہیں احساس اور عمل اور زندگی کی وحدت کا بھی شعور ہے۔ لا شعوری و قار و عظمت کے ساتھ دیو تاؤں اور فوق الفطری عناصر کے ساتھ انسان ، جانور اور در ختوں اور پودوں کو اس طرح گرفت ہیں لے کر زندگی کی وحدت کا شعور عطا کرنا کہ سب کے آجگ کارشتہ ایک دوسرے سے قائم ہو جائے معمولی کارنامہ نہیں ہے۔ فیکار کی پر اسرار و جدانیت جوخود کل زندگی اور صورت کل کا نتیجہ ہے تمام اشیاء و عناصر کو سمیٹ لیتی ہے اور اس کی فیکاری "وحدت کی معنویت، آجگ اور آجگ کے رشتے سے پھیلاتی ہے، تحرک کے شکل پذیر آجگ میں ہندوستانی مجمد سازی کی عظمت پوشیدہ ہے۔

ہندوستانی فنکاروں کا عقید ورہاہے کہ زندگی کی تین سطحیں ہیں اور وہ ان ہی سطحوں پر متحر ک رہتی ہے۔

میل سطح مادی ہے۔

دوسرى سطح جذباتى اوراحساساتى

اور تيسري روحاني، وجداني ادرياوراني!

دوسری سطح صددرجه حساس مرکم ی لطیف اور باریک ہے اور تیسری سطح مہلی دونوں سطحوں سے صدور جد بلند اور ارفع اور افضل!



اجنا حسن کا پیکر



عورت----کیلاش تا تھ مندر کانجورم (کانجی) آٹھویں صدی بیسوی

ذئن مادہ کی پیداوار ہے جو جذباتی اور احساساتی سطح پر صرف تح کی پیدا نہیں کر تابلکہ خود اس سطح پر اتر کر تخلیق کرب میں جتا ہو جاتا ہے۔
بنیادی طور پریہ کرب و صدت کے شعور کا کرب ہو تاہے جس کی پیچان آسانی ہے نہیں ہوتی۔ کرب کی شدت تیسری سطح پر لے آتی ہے جس میں
و صدت کل کاشعور انگنت سچائیوں ہے آشا کر تاہ اور اس کے بعد بی تخلیق شعوری اور لا شعوری و قار اور عظمت کے ساتھ وجود میں آتی ہے۔
تخلیق عمل کی پر اسر ارکیفیتوں اور ان کے صورت پذیر نتائج کے پیش نظر ہندوستانی جمالیات کا بیہ عقید ہیا نظریہ انتہائی اہم اور صد در جہ جاذب نظر بن جاتا ہے۔ اس روشن میں بیات توجہ طلب بن جاتی ہے کہ جو شئے خلق ہو جاتی ہے وہ اپنی مادی صورت کے باوجود احساسات اور جذبات کے آہائک
کے ساتھ و جدانی آہنگ کا ایسا نمونہ ہوتی ہے کہ جس میں کا نتات کے تمام آہنگ شامل ہوتے ہیں۔ مادی صور توں کے اندر تمثال اور علامات کے جلوے بی بندادی جو ہیں۔

ان پیکروں کے مجسموں کو کہ جن کی پرسٹش کی جاتی ہے "مورتی" کہا گیا ہے۔اشارہ ادہ!اسم محسوس کی جانب ہے وہ شئے جے ماتی صورت میں دکھ سکیں "مورتی" ایسی محسوس کی جانب ہے کہ جس میں داخلی بیداری اور باطنی اور اک کا جلوہ نظر آئے لینی ان دیکھی داخلی یا باطنی حسول کی مادی تصویر ، مادر انی فکر و نظریا 'و ژن کا مادی چیکر وہ آئینہ کہ جس مین خالق نظر آئے ایسی مادی شکل پذیری کہ جس میں دیو تا حقیقی بن جائے۔!الیپی مدور تیاں زماں ومکال کی زنجیریں تو ژی دیتی ہیں۔!

سنسکرت زبان میں مورتی کے معنی ہیں:۔"پختہ شے "صورت رکھنے والی شئے، مجمد، تمثال، پیکر، اہیج، مقررہ پیائش میں ان دیکھے تجربے کی خوس صورت لیکن مورتی کا تصور اس وقت پیدا ہو تاہے جب جنگیل کے بعد فزکار کاہا تھ رک جائے اے متبرک اور مقدس قرار دے کر نذر کردیا جائے، عبادت کے لیے اے وقف کر دیا جائے، عابد کے مقدس علامتی مراسم ہا منی ہم باطنی تحرک کا احساس ملے، یہ محسوس ہوکہ جس کا پیکر ہے وہ اس میں موجود ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ بڑا غیر معمولی لفظ ہے اور اس کی معنویت پھیلی ہوئی ہے۔



رادهااور کرش (ستر ہویں صدی)راجستھانی دبستان

ہند و سانی جمالیات نے حتی حقیقت پندی اور اس عمل میں مجرے و ژن کو جمیشہ اجمیت دی ہے، چینی اور وسط ایشیائی جمالیات میں بھی حتی حقیقت پندی کی اجمیت رہی ہے۔ ایشیائی ممالک میں فنون لطیفہ اور خصوصاً مصور کااور مجمہ سازی کے تعلق ہے یہ کلا بسیکل انداز گر صدیوں قائم رہا ہے دو تعمور کمل ہوئی ور بین کی تعشیل یا دیتے ہوئی کی مسال ہوئی ور بین کا بھاگا اور خال مور چین کی تعشیل یا دو رہار پر اس کا نقش رہ گیایا ای طرح اپنے ملک کی ایک تمثیل ہے، ایک مجمہ ساز نے ایک گھوڑے کا مجمہ سرز اشا محیل کے فور اُبعد اس کے پر نگل اُسے اور وہ گھوڑ ااڑ نے لگا، مجمہ ساز نے اس کے پر نگل ہے، ایک محمہ ساز نے اس کے پر نگل ہے مسان کی ایک تمثیل ہے وہ تعمور مجار انی کی تصور جب بھی تصویر بناتا مجار انی کی ران پر ایک نشان پڑ جاتا ، مصور مجار انی کی تصویر جب بھی تصویر بناتا مجار انی کی ران پر ایک شان پڑ جاتا ، مصور مجار ہیں تھا ہوا۔ در بار کے عابدوز پر نے بیبات می تو اس نے کہ مجار انی کی ران پر ایک سیاہ خال ہے ، بہی وجہ ہوا۔ در بار کے عابدوز پر نے بیبات مجار انی کی تعمیل کو قور اپنی جاس کے کہ مجار انی کی ران پر ایک سیاہ خال ہے ، بہی وجہ ہور ان کی محار ان کی ران پر ایک سیاہ خال ہے ، بہی وجہ ہور ان کے مطرف تان پڑ رہا ہے، مجار ابی کی مختل ہور ہور ہور ہور کی جانب ہور تی جاس لیے کہ مجار انی کی ران پر ایک سیاہ خال ہور پر اس تعمر ہور ان کا محسور مجار ہور کی جانب ہور تی جاس ہور تی جانب ہور تی جانب ہور تی جانب ہور تی جانب ہور تی ہور ہور ہور کی جانب ہور تو ہور ہور ہور کی ہور ہور کی ہور ہور کی ہور ہور کی ہور کی

بعض پیکروں اور بحسموں کو دیکھ کر محسوس ہوتا ہے جیسے بہتر مطابعے اور عمدہ تربیت کی وجہ سے فزکاروں کو شعوراور ماورائے شعور

(Transconsiousnesss) کاشعورائے اپنے طور پر عاصل ہوا ہے۔ کا کاتی عناصر کوایک جگہ ہے دوسر کی جگہ ہٹانے کا نفسیاتی عمل کسی ت کسی سطح پر جاری رہا ہے اس لیے کہ علامتوں کا ہمہ کیر عمل اس کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ سادھی، کا تجر بہ ملتا ہے۔ پیکروں اور بحسموں کی صفائی، نزاکت، نفاست ،بار بنی اور پختگی میں شد سے احساس آزادی، خاموش اور کون و مکاں (Cosmos) اور انسانی اقداد کے شعور کی روشنیوں کواجاً کر کرو بناغیہ معمولی کارنامہ ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے فزکاروں نے کا کتاتی جلوؤں کی محسوس اور نامحسوس معنویت کی طرف بے اختیار بڑھنے کی کو شش کی ہے اور انہیں کسی نہ سی طرح اس معارکی ہیں۔ صبر اور سکون، ضبط اور اعزاد، و هیان یا استغراق کی پیچان اس داخلی نام آ بنگی ہے ہو تی ہو تھی جس کے بغیر پوری کا کتات کی حرار ساور حمل معلی نہیں ہے۔ ہندوستان کے یہ فزکار کا کتات کی حرار ساور حمل دونوں سے ننسی اور حمل سطح پر قطر آتے ہیں اور تمثال بھیر سے میں حرکت اور حرار سے اور حمل معلی ترین مدار جی کاشعور بخشے ہیں۔



مد هو بن تصویر کاری میں تجریدیت کی ایک مثال

ہند و ستانی جمالیات میں پر سکون اور خاموش داخلی فضا میں فنکار وں کی داخلی ہم آ جنگی اور ان کے استغراق اور آزادی اور خاموش کے گہر ہے احساس کے ساتھ آزادی اور خاموشی کو انگنت اور جیرت انگیز معنوی جہوں کے ساتھ مجسم کرنے کے عمل کا تعلق 'بر ہم'اور'آتم' ہے ہے جوار فع اور عظیم تر خاموشی اور ماور ائے سکون (سنتام)کاسر چشمہ ہیں!

'وژن کا معاملہ یہ ہے کہ اس کی آزاد فطر ت جو شعور کی روشی (بندو) ہے سر شار ہوتی ہے اورائے کا تئات کی روشی اوراس کے آبٹک ہے پراسر ادر شتہ قائم کرلیتی ہے اوراعلیٰ ترین حتی سطح پر پیکروں کے فاک انجر نے لگتے ہیں یہ پیکر جسموں کی شکل ہیں جلوہ کرہ ہوتے ہیں توان کی محض فاموش اور غیر متحرک صور تمیں سامنے نہیں ہو تمیں بلکہ یہ صور تمیں پھیلتی ہیں اورا پی روشنیوں اور اپنے پراسر ار آبٹک ہے ہیئت یا فارم کی تشکیل ہیں حصہ لیتی ہیں۔ فالق اور موضوع کے جو ہر کا یہ عجیب و غریب پُر اسر ار دشتہ ہے جو تخلیقی عمل کی پُر اسر اریت کی قدر و قیمت کا عظیم تراساس عطا کر تا ہے ، پیکر محسوس، خود فارم میں اثر کراہے اپنی روشنی اور اپنے آبٹک کے مطابق پھیلا تا ہے۔ بدھ ، ماں ، پر ہما، وشنو، شیو، شیو نگ وغیر و کے پیکر عمول مظاہر (Phe nomenon) ہیں جو نظر نہ آ نے والی بنیاد می سچائی یا ایک ہی سچائی کا احساس یا لیک ہی سچائی کا مجلوہ ہنے ہیں تا کہ ، و سر و ل تک کاران کی پیچان ممکن ہو سکے ، یہ اپنے طور پر ماور ائیت کا سر چشمہ ہیں جو حقیقت بن جاتے ہیں ، بدھ مہایان ، کے تصور میں ''ز مان کایا''ای کو کہا گیا ہے کہ ذبکاران دیکھی صور توں کے پھیلنے کے انداز اور کا کاتی شعاعوں اور کا کاتی آ ہنگ کا شعور دا فلی طور پر حاصل کر تا ہے اور تخلیقی عمل جار کہا تھا۔ ۔ تخلیتی عمل میں شعور اور ماور اے شعور کاس باطنی رشتے کو جو آہنگ اور نغہ ریز لہروں سے قائم ہو تا ہے ہندو ستانی جمالیات نے بری



وسطالتیا کی مصوری پر ہندوستانی مصوری کے اثرات - ایک قدیم نمونہ

مجسمہ سازی کا فن اس طرح ایک ہمہ گیر اور انتہائی تہہ دار علامتی آرٹ کی صورت ابھر تا ہے ماورائے کا ئنان ب حشی صور توں کو کا ئناتی جلوؤں میں پیش کرنے کی اس تخلیقی عمل کی تاریخ صدیوں کی تہذیبی زندگی میں چھیلی موئی ہے۔

عو ما یہ سمجھا گیا ہے کہ مجسمہ سازی اور مصوتری ، فن تقبیر کی کنیزیں ہیں ،ان فنون کو اس طرح دیکھنا قطعی مناسب نہیں ، ان کی اینی انفرادی خصوصیتیں ہیں ان کااپنا حسن ہے ،ان کی پر اسر ار معنویت نے مدسرے فنون کو متاثر کیا ہے۔ فن تقمیر نے انہیں اینے اظہار کاؤرید منایا ہے۔ مجسموں اور پکیروں کی وجہ ہے بھی فن نقمیر نے عروج کی اعلیٰ منزلیں طے کی ہیں۔ مجسمے اور پکیر روح بن گئے ہیں کہ جن کی بالید گی نقمیر کے فن کو عروج بخشق رہتی ہیں۔ تقبیر میں مجسموں کے بھی مظاہر ہیں، پیکروں کے تحریک کو نماہاں کرتی رہی ہیں اگر فن تقبیر کا مطالعہ مجسموں، پیکروں اور مصور ی کے تناظر میں کیا جائے تو جمالیاتی وحدت کی معنوی اور جمالیاتی جہتوں کا احساس زیادہ گہر امو گااور حقیقت بھی یہی ہے کہ جمالیاتی وحد توں کا جلوہ ہی فنکار کی آرزوہے۔ بنیاد ی خواہش! جمالیاتی نقط کنظرے مندروں کا مطالعہ کیاجائے تو کوئی وجہ نہیں کہ پیکروں اور مجسموں کے نفسیاتی ارتعاشات کی پیچان نہ ہو۔ روح اور جسم کی وحدت کی بات اپنی جگئہ جتنی بھی درست ہو یہ بھی بڑی سچائی ہے کہ عمار تیں عمو ماروح کے جلال وجمال نے ساتھ ظہوریذیہ ہوتی ہیں۔ دونوں کوایک دوسرے سے علاحدہ کر کے دیکھنے کی جتنی بھی کوشش کی جائے ان کی وحدت کا کئن ہی زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ یوں ہندوستان کے بزرگوں نے نقمیر کے حسن کوانسانی جسم کے مختلف حصوں ہے تعبیر کیا ہے۔اور انہیں مختلف نام بھی دیے ہیں۔ غالبًا صرف بیہ سمجھانے لیے کہ تقمیر کاکوئی حصہ علاحدہ نہیں ہے یاعلاحدہ حیثیت رکھنے کے باوجو دایک ہی پیکر کا پہلو ہے نقمیر کے مختلف حصوں کی وحدت ہیاصل جلوہ ہے۔ ستک، کفتھ ،سر سا،گلا، جانگھ، مو کھ، وغیرہ ہے جسم کی وحدت کی طرح تقمیر کی وحدت کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ ہندوستانی ملا۔ نے جسموں کے تعلق سے روح ،احساس اور جذبے کو اہمیت دی ہے اور مندروں کی تلار توں کو جسموں اور پیکروں کے مظاہر سے تعبیر کیا ہے۔ایے بزرگوں نے 'بنیاد' یا تہہ خانے (ادھستھان) سے معتہایا اختتام (استوب یک) تک تغمیر کوامی تناظر میں دیکھا ہے۔ اس دوسری کے فکریقدینازیادہ ا بمیت رکھتی ہے ، ہندو ستانی فن تقمیر کے تین بڑے اور اہم ترین اسالیب "ناگار"، ولیئر '،اور درادو" کو برہا،وشنو اور شیوے قریب ترر کھ کردیکھئے اور ستونوں کے تمن مخلف ناموں کی معنویت پر غور کیجئے۔ برہم کانت،وشنو کانت اور مشیو کانت او بخولی اندازہ ہو جائے گاکہ ہندو ستانی جمالیات نے ان عظیم پیکروں کے جلال و جمال کوان ستونوں کی تقمیر میں کتنی اہمیت دی ہے اوران پیکروں کااحباس کس کس طرح نقش ہو تاریا ہے۔ کانت کے لغوی معنی، محبوب، محبت،اور پیندیدگی کے ہوتے ہیں لینی ایباستوں جو ہر ہا کو پیند ہواور جے وہ محبوب رکھتے ہوں،ایباستون جو وشنو کو مزیز ہو اور اپیاستون جے شیو پندید گی کی نظر ہے دیکھتے ہوں۔ان ستونوں کی تغییر کی منفر د خصوصیات ہیں جن کا باطنی رشتہ ان دیو تاؤں ہے ہے اور ساتھ ہی ا بنی تہذیبی زندگی کی تاریخ سے ان کا گہر ا تعلق ہے۔ ان سے مخلف عہد میں حاصل کیے ہوئے تجربوں کو بھی سمجھا جاسکتا ہے۔ اس لیے یہ تیوں ا قلیدی صور توں کی طرف بحر پور اشارے کرتے ہیں۔ مر لع (Square) (برہا کے جارس ) مثمن ہشت پہلو (Octagonal) (وشنو کے آٹھ ہاتھ ) دائرہ، متعدیریامدور (Circular) (شیو لنگ، شیو کی علامت)۔وبواروں اور ستونوں پر مصوری اور مجسمہ سازی کے فن کو اتنی اہمیت دی گئی ہے کہ دیواروںاور ستونوں کی تعمیر کے کمحوں میں اس بات کا خیال رکھا گیا ہے۔ بیہ مصوری کے نمونوں اور مجسموں کے لیے کینوس ( بھو می بندھ) بن جا کمیں، کینوس یا بھومی بندھ" پیکروں کے تقاضوں کے مطابق ہو۔ پیکروں کے نصورات ہی بھومی بندھ کی تشکیل میں حسہ لیتے ہیں، مور تیوں اور مختلف پیکروں کے مختلف انداز اور تیوروں کے لیے کس فتم کے "بجومی بندھ" کی ضرورت ہے۔ کھڑے ہوئے (sthanka) بیٹھے ہوئے (Asana) میک لگائے ہوئے (Satyana) متحرک ادر رقص کرتے ہوئے، لیٹے ہوئے کسی در خت سے ہم آ ہنگ، پیکروں اور مجسموں کے تیوراور انداز مختلف ہوتے ہیں ظاہر ہے ان کے مطابق کینوس یا بھومی بندھ ، کاہونا ضروری ہے ، دیوارد ں اور ستونوں پر ان پیکروں کے نقش

ہو جانے کے بعد ہی فن تقمیر کی اہمیت بوھتی ہے۔

غالب، جمان یا غالب تصور اکائی یا وحدت کا ایک پیکر انسان عناصر فطرت اور پوری کا نتات کا مظهر بن کر ہم آ ہنگی اور وحدت کا شعور اس طور پر عطاکر تا ہے کہ ذبین تصویر بیت اور آرائش وزیبائش سے زیادہ فذکار کے تخلیق ذبین کے عمل اور اس عمل کے نتائن اور تخلیق سطح پر دریافت شدہ گہر کی اقد ارسے متاثر ہونے گئا ہے۔ فوق الفطر کی رومانیت، علامتیت کی تخلیقی وح میں جلوہ گرہ ہوتی ہے بدھ، ماں، شیو، ننگ، ہر ہما، وشنو، تنیش و غیر ہ کے پیکر اس طرح عظیم تہذیبی ورشد بن جاتے ہیں کم و بیش دو ہز ارسال کے تہذیبی سنر میں یہ پیکر تجربوں کی وحد ت اور آ ہنگ اور آ ہنگ کی وحد ت کا حساس دلاتے رہے ہیں۔

ہندوستانی مصوری کے عمدہ نمونے ضائع ہو چکے ہیں زمانے کی قلست وریخت نے انہیں برباد کر دیاہے کہا جاچکاہے کہ مجسمہ نگاروں کی تربیت میں مصوری کے فن نے نمایاں حصہ لیاہے،مصوری مجسمہ سازی کی بنیاد رہی ہے۔

مصوری کی تاریخ آتی قدیم ہے کہ اس کے ابتدائی نمونوں کی تلاش و جنبتو بہت صد تک تا ممکن ہے۔ مجتموں سے مصوری کے اعلیٰ معیار کا اندازہ ہوتا ہے اور اس سپائی پریفین بھی آجاتا ہے کہ مصوری کی تاریخ ماضی کے گہرے اندھیروں میں بہت صد تک جیسی ہوئی ہے۔ غاروں کے نقش و نگار سے قدیم ہندوستانی مصوری کی قدروں کو بہت صد تک سمجھا جا سکتا ہے۔ سبئن پورہ ہوشنگ آباد اور مرزابور وغیرہ کی قدیم نقاشی میں مصوری کے نقش نمایاں ہیں۔

" ہم آ ہنگی "اور حرکت ہندہ ستانی مصوری کی بنیادی خصوصیات ہیں۔ وحدت کے رموز کو پانے کی آر زوا بتداء سے ملتی ہے۔ ابتداء میں ملکے رخوں کے استعال کار جین ملت ہے۔ تعبویروں کے تناسب اور گئوں کے استعال کی جانب تو جہ وی گئی ہے۔ تعبویروں کے تناسب اور پکر وربی ہم آ ہنگی میں رنگوں کا حسن تو جہ طلب بنتا ہے۔ میخو ڈار واور ہڑ پا، میں مقتش بر تنوں کے نقش و نگارے قدیم ترین جمالیاتی زاویہ نگاہ کا کسی قدر علم ہو تا ہے۔ مکانوں اور ان کی دیوار وں اور مندروں کی آرائش وزیبائش میں مصوری کے فن کو اہمیت وی گئی، گروف کاروں نے اپنے شاگرووں کی مناسب تربیت کے بعد وور در از علاقوں میں بھیجا۔

ابتدائی مصوری فطرت اوراس کے حسن ہے بہت قریب رہی ، رفتہ رفتہ اس میں تصوریت نے نمایاں حصہ لیناشر وع کیا، مصور اور ان کے گرد فطرت کے حسن کے احساس اور اپنی تصورات کے ساتھ ہندوستان کے دور در از علاقوں میں سفر کرتے ہوئے ، ملک کے نہ ہمی اور مابعد الطبیعاتی افکار و خیالات نے ان کے فن کو طرح طرح ہے متاثر کیا۔

'وشنود هر موتر کاذکر آچکا ہے۔ پانچویں صدی عیسوی میں مصوری اور سنگ تراثی کے فن پریہ تصنیف قدیم فنکاروں کے رجمانات کو نمایاں کر تی ہے۔ وشنو کو پہلا مصور کہا گیا ہے۔ وشنو دهر موتر، کے مطابق مصوری میں رکھوں کا استعمال فطرت کے مظاہر اور ان کے رکھوں کے مطابق ہوتا چاہئے لیکن جب جذبات کے رکھوں کا محاملہ ہو تو ہر جذبے چیش نظر مناسب رکھوں پر غور کر کے کسی ایک رنگ کے انتخاب پر نظر ضروری ہے۔ 'وشنود هر موتر'نے بعض جذبوں کے رکھوں کی طرف اس طرح اشارہ کیا ہے:

| _            | -        | • -              | • |
|--------------|----------|------------------|---|
| ممرانيلا     |          | محبت             | • |
| ما           |          | خوف              | • |
|              | <b>§</b> | 2رت،             | • |
| <i>ו</i> נננ | 1        | فوق الفطري احساس |   |

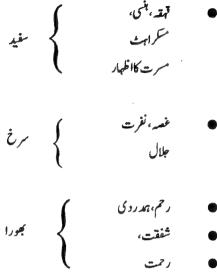

اس طرح "علپ شاستر" میں اس فن کے تعلق ہے بہت ی باتیں کہی گئی ہیں، رنگ تیار کرنے کے طریقوں کو سمجھا گیا ہے۔ کینوس کی اہمیت بتاکی گئی ہے، پیکروں کو نقش کرنے کے لیے انہیں مناسب طریقے ہوئے اس سلمایا گیا ہے۔ مورتی کی معنویت کو سمجھاتے ہوئے اس کے نقتر ساور جذبے ہے ہم آہنگ کرنے کی تعلیم دی گئی ہے، ملکوتی حسن کی تلاش و جبتو اور اس حسن کو پیش کرنے کی مناسب تربیت دی گئی ہے۔ قدیم ہندوستانی مصوری میں کم و بیش وہ تمام خصوصیات ہیں جو قدیم مجسمہ سازی میں ہیں پیکروں کی تراش خراش میں جسم کے حسن کو جس طرح اور جس انداز سے جسوں میں پیش کیا گیا ہے وہی انداز تصویروں میں بھی ہے۔ انسان، جانور اور در خت وغیرہ کے پیکروں میں ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے اقلیدی نقوش کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ مخبان شکلوں کی بندشوں میں بھی وحدت تاثر ملتی ہے۔

'وشنود هر موتر' مان سر اشث د هیائے، چتر ستر ،ارتھ شاستر ، چتر لکھن ،کام سوتر 'وشو کرم پر کاش کلاولاس 'سمرائکن سوتر دھار ، هلپ کلادیپکا وغیر ہالیے قیمتی نننے ہیں جن سے فن مصور کاور فن مجسمہ سازی سے گہری دلچپسی کاعلم ہو تا ہے۔ مختلف عہد کے بیش قیمت تجربے ان ننخوں میں موجود ہیں ان سے اندازہ ہو تاہے کہ بیدوونوں فنون عبادت کادر جہ رکھتے تھے۔





بدھ کے دوخوبصورت پیکر بدھ مصوری نے عمدہ نمونے ہندہ سانی مصوری میں مختلف نسلوں کے تجربے ملتے ہیں۔ دیوی دیو تاؤں اور عناصر فطرت کی پیشکش میں جہاں احساسات اور جذبات کا اظہار واضح ہے وہاں پر کاری، موز و نیت، روانی، لوچ، کیک، اور خطوط کا آبک بھی ذہن کو فور اُمتو چہ کر لیتا ہے۔ زندگی اور فطرت کی ہم آبکی اور وحدت کو پیش کرتے ہوئے وزکاروں کی بھائی بھیے ہوئے نقوش کو پیش کرتے ہوئے وزکاروں کی بھائی بھیے ہوئے نقوش کو کسی ایرانی مصور نے بھی صلاحیتوں اور اپنی فکر و نظر ہے جس طرح زندہ کیا ہے ہمیں اس کا علم ہے۔ بدھ وہاروں میں مصوری کے عمدہ نمونے موجود سے ، دوسری صدی قبل مسیح کے آثار اب بھی موجود ہیں اس زمانے کے ہندو ستانی جسموں ہے مصوری کی قدر وقیت کا بہتر اندازہ کیا جا سکتا ہو اس طرح ہوں کی دروقیت کا بہتر اندازہ کیا جا سکتا ہو اس طرح ہوگی مارکے غاروں کی دیواروں پر اب بھی نقاشی کے قدیم نمونے اپنی عظمت کے مشیح ہوئے نقوش کے ساتھ طبح ہیں اجتنا، ہمانی مصوری کے فون کے عرف نقان ہے۔ چینی اور ایرانی اثرات کے باوجود ہندہ ستانی روح جلوہ گر ہے۔ ہندہ ستانی تخلیقی فدکاروں کی بندہ ستانی مصوری کے فون کے عرف کا والیت کا سندہ ستانی مصوری کے فون کے جہدہ ستان تائم کر دیا اس کی تاریخ پہلی صدی قبل مسیح شروع ہوتی ہے اور ابتد ابنی ہے اسلوب کی بر سائتی ہوئی کی دیواروں کی آرائش و کیسوں کی نقوش، پیکروں کے چیزے کی دیواروں کی تصویر فالی کی دیواروں اور چھوں کی ارائش و چھوں کی بدائی کے غاروں کی تصویر فالی کا دور کیلاش تھ ، تانجور ، ترد نندی کر اور سوچندرم وغیرہ کی دیواروں اور چھوں کی نقاشی تھ دیا مصوری کی عظمت کی نشاند تی کر تے ہیں۔

ہڑپا، میخو ڈارواور چنچو ڈارو (تین ہزارے دو ہزار، دوسو پچاس ہزار سال قبل میج) میں جو ہرتن دستیاب ہوئے ہیں دوابتدائی مصوری کے عمل کی خبر دیتے ہیں، نیشنل میوزیم نئی دیل میں ہڑپا مہنجو ڈارواور چچو ڈارو (1500 تا 1500 تن م) کے پیش قیت نمونے دیکھے جا سکتے ہیں بنیادی

مقصد برتنوں کی آرانتگی ہے اس جمالیاتی ذوق نے تخیل میں کشادگی پیدا کی ہے۔ آرائش کے اس آرٹ کی چند خصوصیتوں کو ہم اس طرح پیش کر سکتے ہیں:



باغ (چھٹی صدی عیسوی)

- سیدهی لکیروں کے حاشے
  - نقطه دار دائروں کی قطار
- 🔹 ساه لکیری -- جنہیں جیسے بھیر دیا گیا ہو۔
  - ا قليدي نقوش
- پائش کے احساس کے ساتھ آڑی تر چھی لکیروں کے جال
  - فطرنج كي بساط جيسے نمونے
  - 🔹 ملقوں کی پیش کش کار جحان
  - حسن فطرت سے ذہنی وابستگی
- شبیه سازی مین در ختول، پنول، پر ند دن ادر جانورون کی انهیت۔
  - لبراتی ہوئی ایس کیسریں جن ہے ندی کی لہروں کا احساس طے۔
    - عام روایت انداز کے انسانی پیکر۔

پرندوں کے ساتھ ہرن، شیر، گیڈر، موراور بھیٹر وغیرہ کے پیکر توجہ طلب ہیں،ان تمام تصویہ وال میں بیل کی وہ تصویہ سے نیادہ توجہ طلب بین جاتی ہے جس کی گھورتی ہو کی آئکھیں پراسر ار حن کا نمونہ بن گئی ہیں۔ فطرت کے حسن نے وہنی وابطی نے جانے کتنے پیکر وال کی تخلیق کی ہوگی۔ فطرت نگار کاور حقیقت پیندی کے واضح ربحان کی بچپان ان نمونوں سے ہوتی ہے جو ہمیں حاصل ہوئے ہیں ور بخوں ہے ہوں، بیل کی پراسر ار آئکھوں اور پیالے پر مجھلیوں کی تصویہ وال سے اس حقیقت کا احساس ہو جاتا ہے کہ مہنجو دار د ہز پاور چجو دار و کے وہ کار فطرت کے مسن کے بیادہ تھی وضع کر چکے تھے، لہر اتی ہوئی لیہر دل سے ندی کی لہروں کا احساس دینے ہوئے انہوں نے اپنے احساس کی لہروں کو بھی پیش کر دیا ہے سید ھی لکیروں کے حاشیہ سے اپنے ''کیون ''کو بہتر طور پر ابھار نے کی کو شش کی ہے۔ ہوئے انہوں نے اپنے احساس کی لہروں کو بھی پیش کر دیا ہے سید ھی لکیروں کے حاشیہ سے اپنے ''کیون ''کو بہتر طور پر ابھار نے کی کو شش کی ہے۔ ہوئی لیہروں نے حاشے سے اپنے ''کیون ''کو بہتر طور پر ابھار نے کی کو شش کی ہے۔ ہوئی لیہروں کے حاشے ہوئی لیہروں کے جاتے ہی کہتر ہوں کے بین ساتھ ہی 'خطوط کا شعور بھی ہے۔ اقلیدی آ ہنگ اور تج یہ کی ربیوں تو جا جا ہی بین جاتا ہے۔ ہر اتی معنویت اور فارم کے تحل کی معار کی کا کی کا جس سے معنویت اور فارم کے تحل کی کار کی اور نزائت اور تج وں کی معنویت اور فارم کے تحل کی کار کی اور نزائت اور تج وں ک

'رگ وید' میں مصوری کی جانب واضح اشارہ ماتا ہے اگنی کے متحرک پیکر کو باریک چیزے پر غیر متحرک بنادیا کیا ہے۔ ویدی عہد میں مصوری کا فن بھینا متبول ہوا۔ ویدی آرٹ کی روایات سے اندازہ ہوتا ہے کہ مصوری کے فن کی کیاا ہمیت تھی اورا ہے کتنا مقدس فن تصور کیا گیا تھا، جاپان میں ایک قدیم مخطوط دستیاب ہوا ہے جو ویدی روایات کی خبر دیتا ہے۔ یہ تاریخی دستاویز قدیم ہند ستانی روایات کی طرف واضح اشارے کرتی ہے۔ اس میں ویدی دور کے رشیوں کی تصویریں ہیں جو دیدی آرے کی روایات کو بہتر طور جھاتی ہیں اس میں، شششر رش، آگری رس شیاوران کی رفیقہ میں ویدی دور کے رشیوں کی چند امتیازی خصوصیات کا کسی قدر ایک مصوری کی چند امتیازی خصوصیات کا کسی قدر اندازہ کیا جاسکتا ہے مثلاً

- انسان کے پیکر بی واضح پیشکش جن میں رشی منیوں کے پیکر زیاد ہ اہمیت رکھتے ہیں۔
  - اساطیری فضانگاری

- کھڑے ہونے اور بیٹھنے کے انداز پر نظر
  - اساطیری پیکروں کی حتی تصویریں
- غیر متحرک عناصر میں تحرک پیدا کرنے کار جمان!
- پیکر دن کو پیش کرتے ہوئے تیورادر مدرای طرف خاص توجیہ!
  - حن فطرت اورار منی حسن کااحساس!
  - دائزه زاديه ، خط متنقيم وغير ه کې اېميت
- سور ج، بہاڑ، ندی، جانور، در عت اور آگ دغیر و کے پیکروں کی اُصوبر کشی۔

تیار توں، مندروں اور غاروں کو تصویروں ہے آراستہ کرنے کار جمان بہت ہی قدیم ہے مصوری کے فن نے ان کے حسن میں اضافہ کیا ے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ گیت عبد میں کسی عمارت کا تصور مصوری کے نمونوں کے بغیر پیدا نہیں ہوتا تھا۔ غاروں کے فرسکوں (Frescoes) ے قدیم ہمالیاتی ربخانات کو سیجھنے میں بڑی ید املتی ہے۔ دیواروں کے پلاٹر پر تصویریں بنانے کے فن کی خاص تربیت ہوتی تھی۔ مصوروں کامقام بلندر ہاہے ، ۱؍ باروں میں اُنہیں ہمیشہ عزت دی گئی ہے۔ مصوری کے لیے درس گا ہیں تھیں اور یہاں کے تربیت یافتہ مصور مختلف علا توں میں بلائے جاتے تھے،خود حَکمراںاں فن کے عاشق تھے،ایسے کئی حکمرانوںاوران کے وزیروں کے نام ملتے ہیں جو خود مصور تھےاور مصوری کے فن پر مہری نظر رکھتے تھے ،ان میں چند شخصیتوں کاؤ کر کیا جا چکا ہے۔ 'باغ 'اور اجٹا کے غاروں میں فرسکوں کے نمو نے اس حاوی رجان کی غمازی کرتے ا ہیں۔ مصور وں کی تربیت میں نہ ہب کے تقدیںاور پوگ دونوں کو بڑی اہمیت حاصل تھی، مصور وں کواشلوک اور منتر سکھائے جاتے تھے اور ان کی بہتہ ادائیلی کا نداز کھیاباجاتاتھا، تصویر بناتے ہوئے کہاں سانس کورو کناہے اور کہاں چھوڑتاہے ، دیو تاؤں اور رشی منیوں کی تصویر بناتے ہوئے کون ے اشلو کا در کون سے منتر س انداز ہے پڑھے جائیں خصوصا دیو تاؤں کی آتکھوں کو بناتے ہوئے منتروں کو خاص اہمیت دی جاتی تھی ، فزکاروں ک انگلیوں کی جنبش کے ساتھ ''یوگ'' کی تربیت وابستہ تھی، ہندوستانی مصوروں نے بعض خاص رنگوں کی جانب یقینازیادہ توجہ دی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ خطوط، پاکشادر بنیادی نقوش کی طرف ان کی توجہ زیادہ ہے۔ انہوں نے یہ ٹابت کر دیا ہے کہ خطوط اور بنیادی نقوش کے فزکار انہ ابھار کی یر کاری تمام 'سن کو کرفت میں لے عکتی ہے۔ وسعت گہرائی، لوچ، کیک، روانی، نزاکت، تناسب، تواز ن اور ہم آ پنگی کے لیے خطوط کی فزکارانہ پیش ئش کافی ہے۔ بنیادی سیائی پیرے کہ ہندو ستانی مصوروں اور فزکاروں نے اپنے موضوعات کو ہمیشہ زندہ اور متحرک تصور کیا ہے اور اس یقین کے ساتھ عمل میں مصروف ہوئے ہیں کہ یہ موضوعات خود اپنے اظہار کے لیے فارم کی تلاش میں ہیں۔ باغ اور اجنتا کی تصویریں جن صور توں میں محفوظ ہںان سیائیوں کو بخولی سمجھاتی ہیں ند ہبی اور مابعد الطبیعاتی رو صانی تج ہوں نے رومانیت کے دائرے میں بری کشادگی پیدا کی ہے۔اجت کے غار 17،16 میں روہانیت اور فطرت کے 'سن ہے وابشگی کے ربحان کا خوبصورت امتز ان ملتا ہے۔ یہاں قدیم ہندوستانی روایات اور بدھ آرٹ کی خوبصورت آميزش كابهتر مطالعه موسكتا ہے۔

'اجنآ'اور 'باغ'ی تعبوریوں کود کھتے ہوئے ماہرین نے ہندوستانی مصوری کی جار نمایاں جبتوں کی نشاندہی کی ہے

- ستيه ----روحاني عظمت اور رفعت
- نانکہ ، ----رومانی تجربوں کے نغموں کا آہنگ
- نألر، -----شهريزندگي كے تجربوں كے نقوش جن ميں جنسيت، عرياں نگاري، محبت، لذت، كمسي كيفيت اور جنسي مسرت كوابميت

ماصل ہے۔

اور ● مشر ---- متضاد اور مختلف موضوعات!

اجنااور 'باغ 'كي تصويرو اور اعلى اقدار اورار فع خصوصيات كوسجهن مي بداشار عدوكر سكتي مين -

- کمی لذتوں اور دیکھے ہوئے محسوس کیے ہوئے جسم اور ان کے تناسب سے زیادہ محسوس سچائی پر نظر۔
- پ اعماد کہ پیکر کے لیے فادم نہیں ہوتے بلکہ جو فادم بنتے ہیں وہ خود سچائی ہیں۔ فزکار خاکوں میں کسمساتی سچائی کوابھار تااور پیش کر تاہے۔
  - فزکاروں کی تربیت میں سانسوں کے زیرو بم، پورے جسم کے باطنی فطری تحرک، دل کی دھڑ کنوں اور خون کی گردش کو اہمیت
     حاصل رہی ہے۔ مجمو می طور پریہ پیکروں کو محسوس کرنے کے ذرائع ہیں۔
    - علامت پندې کار جمان!
    - تخلیقی سطح پر بید کاوش که جو تصویر ہے دوا پنی تحکیل کا کمل احساس عطاکر ہے کسی قتم کی کمی کہیں محسوس نہ ہو۔
      - اقليدى نقوش اور اقليدى آ ہنك۔
        - اسطور آفرنی کی فضاکا احساس۔
      - نه بهب اوراعتقاد ہے وابستہ پیکرول (ICON) کو شخص سطح پرا بھارنے کار جمان۔
        - افتی سطحوں کے احساس کے ساتھ کس منظر کو بہت او پر لیے جانے کار دیہ۔
          - ورمياني حصے كو ينچے لانے كار جحان۔
      - سائے کے منظر کودر میانی جصے ہے اور نیچے لاکر نگاہوں کام کز بنانے کی خواہش!
      - موضوعات کے دائروں کے وتریا قطر کی طرف توجہ تاکہ دور سے ان کا حسن نظر آ جائے۔
        - خطوط کے ذریعہ تخلیقی توت کا اظہار!
          - اظهار کی حسیت
      - ⇒ خاکوں، تصویرہ ںیاڈرائینگ کی اثریذیری، خاکے، سرلیج الناشیر میں فور امحسوس ہوتے ہیں۔
        - نقتوں اور نمونوں کی جمالیاتی فسوں گری!
      - جمالیاتی اور نه بهی تجربوں کی ایسی آمیزش یا جم آجنگی که تجربوں کی سطح صد در جه بلند ہو جائے۔
- زندگی کی وحدت کا جمالیاتی احساس ، یہ اعتاد کہ مصوری، موضوع کے حسن کو انتہائی بلند ہوں تک لے جا سکتی ہے اور حو اس کو زیادہ جمالیاتی آسودگی عطاکر سکتی ہے۔
  - عور توں کے پیکروں کی ایس جہتوں کو نمایاں کر سکتی ہے جو عام طور پر نظر نہیں آتیں۔
  - ما بعد الطبیعاتی خصوصیتوں کو حقیقی صور تیں عطا کرتے ہوئے اس بات کا احساس کہ مصوری فطرت کی نقالی نہیں بلکہ حقیقوں کے آجگہ کا جمالیاتی اظہار ہے۔!
    - آ ہنگ کے جمالیاتی اظہار کے لیے حسیاتی سطح پر روشنی اور سائے اور رنگ کومحسوس کرنے کی کوشش اور ان کا مناسب استعال۔
  - بدھ، بودھیت واور راہوں کے پیکروں کی پیش کش میں اس بات کا خیال کہ کہاں اور کس حد تک روحانی جلادینا ہے کس پیکر کو کس حد

- تک پر نور بناتا ہے۔
- بدھ کے پیکروں میں پاکیزگ، صفائی استحکام، تابندگ، متانت، سکون، و قار، تخیر، گہرائی پر ضاص نظر، پیکر لاہوت کے مظہر کواس طرح پیش
   کرنے کی کوشش کہ اے موجود شخصیت ے علاحدہ کر کے بھی محسوس کیا جا سکے، اس اعلیٰ تربیت کا خیال کہ اس کی تصویر کشی خلا کو پُر
   کرنے کی جمالیاتی کا و ش ہے۔
  - راہبوں کے لباس اور شنم اووں کے زبورات کو متحرک بنانے کاواضح رویہ!
- داخلی تحریک اسلوب بیل نمایاں، جس سے حواس کو جمالیاتی آسودگی حاصل ہوتی رہے۔ رقص کرتے ہوئے پیکروں، رقص اور متحریک پیکروں میں اسلوب کا حسن متحرک 'جانوروں' کھلتے ہوئے بھولوں اور درباروں کے مناظر بیس اسلوب کا حسن متحرک 'جانوروں' کھلتے ہوئے بھولوں اور درباروں کے مناظر بیس اس کے جلوے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ذبکاروں نے ان کے تحریک کو باطن بیس مرتب کیا ہو۔ پھر انہیں تخلیق کی صورت عطاکی ہو۔
  - فزکارانہ تح کے کاد وسر اپہلوگھوڑ سواروں کے جلوس، سیاہیوں کے بوھتے ہوئے قد موں، چوسر کے کھیلوں اور شکار کے مناظر میں ہے۔
  - ڈراہائی عناصر توجہ طلب، عشق، فراق، مر تو اور سوز د گدازے بھرے جذبو اور روحوں کے پراسر ارسفر میں ڈراہائی کیفیتیں!

    - مظاہر قدرت اورانسان دوستی کے بھر یور جذبے کی ایسی آمیزش کہ روحانی عظمت کی برتر کی اور رفعت کا شعور حاصل ہو۔
  - تیوراورید رامیں نزاکت اور لطافت، بھر پور جسموں میں فوق الفطری اور براسر ارکیفیتیں، اعضاء کے برمعنی تیوروں میں آغاتی اقدار کاشعور!
- جا تکوں کو پیش کرتے ہوئے انسان دوستی کے جذبے کے اظہار کا خاص خیال ، اخلاقی نکات اور اعلیٰ اقد ار کے لیے ذات کی قربانی کے مغاہیم
   کی جمالیاتی پیش کش!
  - ایک ہی منظر کو مختلف اندازے پیش کرنے کار جمان!

ا جنامیں میں سے زیادہ اسالیب کی پیچان کی جا چی ہے۔ یونانی ،رومی اور مجمی اثرات کے ساتھ چینی اثرات بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ وسط ایشیا کے مختلف علاقوں کی فنکاری سے رشتے کی بھی پیچان ہوئی ہے۔ لیکن حقیقت سے ہے کہ سے تصویریں ہندوستانی تہذیب کے مزاج اور تہذیبی اور تہذیبی اور تہذیبی آمیزش کی نمائندگی کرتی ہیں اس لیے کہ ان میں ہندوستان کی روح جلوہ گرہے۔

150 سال قبل مسیح ہے 650ء تک کی عمدہ فذکاری کے نمونے یہاں موجود ہیں۔ غار 8، 9،10،11اور 13 میں بدھ ازم کے ابتدائی تصورات جمالیاتی جہتوں کے ساتھ بیش ہوئے ہیں اور باقی غاروں میں مہایان بدھ ازم، کے جمالیاتی نقوش جذب ہیں۔ تمام غاروں میں بدھ اور ہندو آرٹ کی آمیزش کے جلوے بھرے ہوئے ہیں۔ بہت سے عمدہ تخلیقات کے نمونے 600ء سے 650ء تک کے ہیں۔ بحث اور ہندو آرٹ کی آمیزش کے جلوے بھرے ہوئے ہیں۔ بہت سے عمدہ تخلیقات کے نمونے 600ء سے 650ء تک کے ہیں۔ اجتاا یک بڑے عہد کے آس اجتماعی زاویہ تگاہ کی آخری علامت ہے کہ جس کی بنیادی اخیازی خصوصیت انسان میں الوہیت اور الوہیت میں انسان کو محسوس کرتا ہے۔

ہندوستانی فزکاروں نے لکڑیوں اور کیڑوں پر جو تصویرس بنائی تھیں وہ ضائع ہو چکی ہیں آٹھویں صدی عیسوی ہے قبل کی تصویر میں (تصویری) موجود نہیں ہیں، جو پرانی تصویریں ملی ہیں وہ ممکن ہے نویں صدی عیسوی کی ہوں وثوق کے ساتھ کچھ کہنا مشکل ہے۔ یالا آرٹ کی روایت کا تسلسل عرصہ تک قائم رہاہے لیکن ساتھ ہی یہ بھی حقیقت ہے کہ بعض وہ تصویریں جویالا کہی گئی ہیں ان کی روایت ہے رشتہ نہیں ر کھتیں۔ چکر کی تکنیک بدھ اور ہندو فنکاروں کے ذہنی رشتوں کی خبر دیتی ہے۔ بدھ آرٹ میں بیہ تکنیک خوب استعال ہو ٹی اور مصوری کے عمدہ نمونے سامنے آئے۔ایے" ہیرے کے رتھ "(واجرائینا) کی تکنیک بھی کہتے ہیں جو تصویروں کے مزاج کے پیش نظریدھ تعنیک ہے۔روعانی سفر میں مختلف رامیں ہیں کسی بھی رائے کا متخاب کیا جاسکتا ہے ،اس بنیادی خیال نے مصوروں کو متاثر کیااور انہوں نے این اینے طور پر بدھ کی نہ جائے کتنی تصویریں بنا کیں ۔ تصویر کشی ما مصوری کی علامتوں (Graphic symbols) کو جنہیں پنتر ،(Yantra) کتنے ہیں اہمیت ہ کڑنی ہے ، تنتر اور 'وھارانی' (سحر انگیز محاورہ) کے اظہار کے لیے ان علامتوں سے کام لیا گیا، د کھائی نہ د بنے والی تو نؤں کے لیے دائروں ،م بعوں ،مثاثوں اور خط متنقم سے مدولی گئی۔ بدھ فنکار بھی تصویریں بناتے ہوئے منتر پڑھاکرتے تھے اور اس کا بنیادی مقصد یہ تھاکہ خود اپنے باطن میں ان دیکھی صورت اوراس کے جمال کلاحساس پیدا کر وہا جائے۔جب تک تج یہ باطن میں فزکار کی روشنی نہیں بنہآ،اس وقت تک املی تخلیق ممکن نہیں ہے۔ یہ احساس بزا غیر معمولی ہے۔ای احساس کے ساتھ بدھ فزکاروں نے تارا، منجری،ایتا بھر، متر بودھیستوں وغیر ہ کی تصویریں بنائی ہں انہیں یہ سمجھایا کہا تمااور ان کا پیه عقیده تھا کہ بدھ پر اجنایار میت ہیں یعنی وہ وجدان اور علم جو بہت دور ہے ، مصور وں اور مجسمہ ساز وں کو''پر اجنایار میت'' یہ تخلیقی تطح پر ر شتہ قائم کرنا ہے تب ہی وجدان اور علم کی تیجی روشنی حاصل ہو گی اور عدہ فن خلق ہو گا۔ بدھ کی اسی صور ت نے بدھ وٰ کاروں کے ذبحن کو 'عظیم مال' سے قریب کرویااورا یک نسوانی پیکرا بھر کر سامنے آیا۔ کا کنات عظیم مال کے 'رحم' یا ٹسر بھے 'کی صورت ابھری۔' عظیم مال' جو و جو ان اور علم کا بنیاد ک سر چشمہ ہےاہیے گر بھے کے ساتھ بہت دور چلی گئی ہے اور ہم نے رحم مادر سے جنم لے کرخود کواس زمین پر رکھ چھوڑا ہے۔ 'سر بھر 'یار حم مادر میں واپسی کار جھان توجہ طلب ہے۔ غاروں کی تقمیر اور ان کی نقاشی اس لاشعور ی خواہش یا آرزو کی تصویر ہے۔''سبز اور' خید' تارالی تخییق ہوئی۔ یہ دونوں انسان کو سچائی کا عرفان عطا کرتی ہیں۔ مصوروں اور مجسمہ سازوں نے ان دونوں پیکروں کو تبھی ایک دجود کی صورت نتش کیا ہے اور تبھی ایک وجود کے دومخلف پہلوؤں کی صورت تاراکی تاریخی شخصیت کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے۔ یہ کہاجاتا ہے کہ ساتویں صدی بیس تبت کے ایک راجاً لی و بیویاں تھیں ایک چینی اور دوسری نیپالی ،ان دونوں نے اینے اسپے طور روحانی منزلیں طے کیں اور دہ کا ئنات میں بھی اڑتی پھرتی ہیں۔ مصور اور مجسمہ سازاب تحنیل سے ان کے پاس چنیج میں وود ونوں چھلاوا ہیں لہذاا تھیں آسانی سے پانا مشکل ہے۔ پھھ لوگوں کا خیال ہے کہ تارا کا لفظ "تارا جاتی " لکلاہے جس کامنہوم ہے"عظیم ماں"وہ عورت جو تحفظ دیتی ہے، حقیقت جو بھی ہو ننی اور جمالیاتی نقطہ کنظرے یہ یا تمیں بہت اہمیت رکھتی ہیں۔



شیام تارا(سبز تارا) نیست بده مصوری کاایک شاهکار

' تارا' کی جو تصویر نی بنائی گئی ہیں ان میں متا، تحفظ ، آسود گی ، تمہبانی وغیر ہ کے ساتھ نسوانی حسن کا بھی خاص خیال ر کھا گیا ہے۔ سرخ اور سفید رنگوں میں تارا کی تھ ہریں دعوت غور و فکر دیتے ہیں ان تصویروں میں التباس کا حسن توجہ طلب ہے۔

تالندہ (ببار) میں بدھ، بودھیتو، دھیانی بدھ اور تارا کی بے شار تصویریں بنائی تئیں، بدھ افکار وخیالات اور 'جا تکوں' سے جانے کتنے کر دار نقش ہوئے، کہانیوں کو بھی نقش کیا گیا،ان تصویروں کے لیے فکاروں کی تعلیم و تربیت کا یہاں مناسب انظام تھا، کر و ذکار پہلے بدھ تعلیمات کا درس دیتے،ان کے رموز واسرار سمجھاتے بھر تصویریں بنواتے۔



ناگ مُلتی چود ہویں صدی میسوی

ان میں سے بہت ی اقسوری منطوطات میں محفوظ کی گئیں۔ پیائش کو مصوری میں بڑی اہمیت حاصل رہی ہے نائندہ کے مصوروں نے اے اور زیادہ آئم بنادیا تھا، تائندہ ہی میں اس توائی کا حساس ہوا کہ آئر سر ہے گال تک سناسب پیائش کی جائے تو بہتر صور توں کی تفکیل ہو سکتی ہے۔ تصویروں کو بڑھا نے اور تھنانے یا بھوٹا کرنے کا بھی انھوں نے خاص طریقہ افقیار کیا۔ ان کے بیش نظریہ بات بھی تھی کہ دور سے تصویرہ کھنے والوں کا تاثر کیا ہو سکتا ہے اور نزدیک سے مشاہدہ کرنے والوں کا تاثر کیا ہو سکتا ہے۔ انہوں نے الی تصویر کشی کہ جس سے دور اور نزدیک سے مشاہدہ کرنے والوں کو سکتا ہے اور نزدیک سے مشاہدہ کرنے والوں کو بھی اس جمال ہو اس بھنیک کی مناسب تربیت ہوتی تھی اے (Kshayavriddi) کی بھنیک سے تعبیر کیا تھا اس بھنیک نے جسمہ سازوں کو بھی شدت سے متاثر کیا ہے۔ ڈرائینگ یا کیکھ کے لئے موزہ نیت اور صاف ستھری لکیروں کی مناسب تربیت پر زورویا گیا۔



جین مصوری 1400 (پرنس آف ولس میوزیم جمبئ)



جین مصوری 1400 ۱(پرنس آف ولس میوزیم بمبئی)

نالندہ کے مصوروں نے مرکزی پیکراور شمنی پیکر کے باطنی رشتوں کواجاگر کیاا تک ہی 'کینوس' پرایک ہے زیادہ تج یوں کو پیش کیا گیااوران میں معنوی ربط قائم کیا گیا۔ مرکزی پیکر کے ساتھ جو علامتیں استعال ہو ئیں وہ ان پیکروں کی شعاعوں کے ساتھ سامنے آئیں۔ بدھ اور جین مصوروں نے ایک دوسرے کااثر قبول کرناشروٹ کیااور ہندا ہرانی آرٹ ہے بھی متاثر ہونے تیے۔ مسوری کے نئے اساب پیدا ہوئے ، بہت ی اعلیٰ قبر روںاہ ، عمد وروایات ہے رشتہ ٹوٹ ساکیا، دوجتی تصویری پننے لکیں جن میں اعتقادات کوزیاد واہمت دی گئے۔ جین فزکار وں نے اس ربحان کوزیادہ بوھایا، شد ہے احساس ہے زیادہ اعتقادات کی شد ہے نمایاں ہوئے گئی، سیدھی تیبر وں کااستعمال زیادہ ہونے لگااور ان ہی میں شد ہے پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہلے کے اسانب مرکب اور چھدہ ہوتے تھے ،مرکب کیفیتوں کا حمن متاثر کرتا تھا، علامتوں کی مرکب صور تیں اوران کی چھد گی حسن کے جن مظاہر کو پیش کرتی تھیں وہات ہی کچھ اور تھی! قلیہ ی پیکروں کا حلال وجمال ہی کچھ اور تھا، سال صاف خدوخال نظر آنے لگے جبروں میں پکیانت ہی پیداہو گئی،مصوروں نے تج یوں کو صاف اور واضح محاوروں میں پیش کرناشر وع کر دیا۔ میلے فزکاراً کر ایک ہی نہ ٹو ننے والی لکیر ہے کام لیتے تھے تواں ہے مرئب علامتوں کی تفکیل کر دیتے تھے،اب صورت یہ ہو گئی کہ سیدھی کلیروں نے جمالیاتی آسود گی کاوہ سامان فراہم نہ کیاجو روایات کا تقاضا تھا، غیر متح ک پکروں کی غیر متح ک جہوں کا احساس طنے لگا۔ اپن منظر میں رنگوں کا استعمال زمادہ ہونے لگا۔ جس کی وجہ ہے موضوع اوریس منظر میں بہتے ہم آئی بدانہ ہو سکی، سہ جہت التباس کی مصوری کاخوبصورت اسلوب جیسے دیکھتے ہی دیکھتے گم ہو گیا،اس بات کی۔ کوشش کی گئی کہ پکروں کو زمادہ ہے زمادہ محسوس اور ویدہ زیب بناہا جائے اور رنگوں کو زمادہ سے زمادہ "رم کیا جائے ، مدھہ کی ایک تصویرس بنائی گئیں۔ جو گہرے سرخ رنگوں میں ہیں اس کے ساتھ دوسر ار جحان یہ رہا کہ رنگوں کااستعمال کم ہے کم کیا جائے اور بہت ہی مدھم رنگوں کو منتخب کیا جائے۔ بده اور مہاویر کیا یک بہت می تصویری میں جو کبھی تیزیر ٹنوں میں تھیں اورا نھیں پھر مدھم رنگ دیے گئے۔ آرائش وزیائش کار جمان بڑھا تو لیں ا منظر کو شوخ اور تینے رنگوں سے بہت ہو جھل کر دیا گیا، پتوں پر بھی گہرے سرخ رنگ کا استعال کیا گیااوران کی مد د سے تصویر ہی ابھاری گئیں، چینی فزکاروں کی تصویروں میں مرد ، طاقت اور قوت کا مظہر ہے اور عورت نزاکت اور لطافت کی علامت ، نیکن ساتھ بنی بعض فزکاروں نے عورت کی حھاتوں کو زیادہ بھاری کرنے کی کو شش کی ہے۔ آتھوں اور چیروں کی تراش جس بھی مالغے کو بہت دخل ہے۔ جین مصوروں نے تفصیل کے آرٹ کو بھی فروغ دیاادر جین اعتقادات کے ساتھ امجرے ہوئے پیکروں کو مرکزی حیثت دی۔ان کی زندگی کے واقعات کو نقش کیاادر آرائش و زیائش کو فروغ دیا۔ کیڑوںاور زبورات اور چیروں پر بھی جین مصوروں کی فنکاری ملتی ہے۔ چھوٹے کینوس میں تخلیق کے عمل کی بید مثالیں بھی تو جہ طلب ہیں جین مصوروں نے 'جبو' (Jiva) کایا (Kava)اور ' سکندھا' (Skandha) وغیرہ کے تصورات کو مختلف انداز ہے نقش کیا، ماد وادر روح کے متعلق جین اعتقادات کو مختلف پیکروں ہے سمجھانے کی کو شش کی۔ نہ ہی اور فلسفانہ زکات نے تفصیل کے آرٹ کا تقاضا کیااور اے بورا کرنا بڑا۔ کسی ایک پیکر میں معنی خیزی اور وجود کے ارتعاشات کی اتنی جہتیں پیدانہ ہو سکیں جو ہندو ستانی مصوری اور مجسمہ سازی میں جلوؤں کی صور توں میں رہی ہیں۔ جین مصوری نے بھی ایک بڑی روایت کی صورت اختیار کرلی۔



جڑ خوبھورت مور توں کے جمر مٹ میں جمی راہب تبیامیں کم ہے! پئدرہویں صدی کے ایک فدیجی مخطوطے پر ہندو ستانی معوّر کے خوبھورت قلم کی جنمٹ! (جین آرٹ)

देवद्वस्थानाथाः अध्याद्वस्थानाथाः स्वाधानाथाः स्वधानाथाः स्वाधानाथाः स्वाधानाथाः स्वाधानाथाः स्वाधानाथाः स्वाधाना

مہاہ ہر کے دافعات کو نقش کرنے کے دبخان نے دوسر نے فیکاروں کو بھی متاثر کیا۔ گرات دبستان میں بھی بید ردایت کام کرری ہور حقیقت بید ہے کہ گر ات دبستان جین مصوری کی روایت کا ایک براسٹگ میل ہے۔ راجستھان اور ہاوہ کے فیکاروں نے بھی اس روایت کو قبول کیا، پالو کیہ راجاؤں نے سر پرسی کی گر ات میں ان کی مکومت 160ء سے تیر ہویں صدی کے آخر تک ربی جین آرمت نے گر ات کے فیکاروں کی ذبئی تربیت میں نملیاں حصد لیا ہے۔ جین مصوری اور مجمد سازی کے بزے دور رس اثرات ہوئے ہیں، کو تارک کے مندر (اثریب) میں جین اثرات کی نشان دبی کی جا سکتی ہے۔ مسلمانوں کے آخر کے بعد بھی جین اسالیب زیدہ رہے۔ سولیویں صدی میں بھی فیکاروں نے عمدہ تصوری بینا میں اور قابل قدر جسے تراشے ، راجیوت مصوری پر بھی ان اسالیب کے گہرے اثرات رہے۔ کلپ ستر ، (مہاہ ہر کی زیدگی اور دوسرے کئی جینی مہاتماؤں کے حالات پر مشتمل کتاب ) اور کالا کا چار ہے کھا کی داستان ہے راجیان کی ہمشیرہ کالا تو اکیا تھااور انہوں نے اس کا داہوں کے درجانے ان کی ہمشیرہ کالا تو اکیا تھااور انہوں نے اسالیل کے علادوں اور تکنیک کو سیمنے میں مدد ملتی ہے۔ والیس لینے کا عہد کیا تھا) اس میں جو تصوری بر بی ان سے جین مصوروں کے در بخانات اور ان کے محاوروں اور تکنیک کو سیمنے میں مدد ملتی ہے۔ والیس لینے کا عہد کیا تھا) اس میں جو تصوری بی بی ان اس سے جین مصوروں کے در بخانات اور ان کے محاوروں اور تکنیک کو سیمنے میں مدد ملتی ہوئے۔ والیس لینے کا عہد کیا تھا) اس میں جو تصوری بی بی ان سے جین مصوروں کے در بخانات اور ان کے محاوروں اور تکنیک کو سیمنے میں مدد ملتی ہے۔

ہند و ستانی مصوری کامطالعہ کرتے ہوئے اس سیائی کا حساس ہو تاہے کہ اس ملک کے مصور تصویروں کی تخلیق کرتے ہوئے ملکوتی حسن حلاش کرتے ہیں،اس عمل میں مصور ی کا بھی بعض دیگر فنون کی طرح ایک عمدہ جمالیاتی معیار قائم ہو گیاہے، ہندوستان کے نظام جمال میںاے متلذ درجہ حاصل ہے۔ صرف عور توں کے جسم اوران کے جسم کی متر نم حرکتوں کا مطالعہ کیا جائے تواس جمال آتی معبار کی بخولی پیجان ہو جائے گی۔ عور توں کے مجسمون اور ان کی تصویروں میں سحر انگیز جمالیاتی نکات ملتے میں اس طرح بدھ اور بدھیسعو کے پئیروں میں ہندوسانی جمالیات کاایک مثالی معیار ملتا ہے۔ حسن پرستیاور حسن پیندی کار جمان این مثال آپ ہے۔ گیت مہدی**س (320ء۔ 6(0) عی**سوی) ہندو ستانی مصوروں نے اپنے احساس حسن کو جس شدت ے نمایاں کیا ہے وہ مصوری کی تاریخ میں ایک سنگ میل کی حشیت رکھتاہے۔ ابتدامی دیواروں پر نقاشی اور تصویر کار کار بحان ملتاہے اس ربحان نے ا قلیدی صور توں کی تکنیک کوزبادہ اہمیت دی نقمی لہذا جو نمو نے ملتے ہیںان ہے زاویوں ،دائروں اور مثلثوں کے حسن کی بیجان ہوتی ہے یہ حسن سادہ نہیں ہے ''نحان ہے۔ فاکارانہ بندش'ور وحدت اثراس کی اتبازی خصوصات ہیں۔مصوری میں سحر انگیزی کی ابتداءان ہی دیواری تصویروں ہے ہوتی ہے۔ بھاج کے غاروں میں ستونوں یہ مصوری کے جو آثار ہیں ان ہے اندازہ ہوتا ہے کہ دوسری صدی قبل مسیح ہے ہندو ستانی مصوروں نے سحر ! نگیز فزکارانہ بندش میں کتنابلند مقام حاصل کر نیا تھا۔ اس طرح جو گی مار کے غاروں میں پہلی صدی عیسوی کے جو پیکر ملتے ہیں فزکارانہ بندش اور حیرت انگیز پیشکش میں اپنی مثال آپ ہیں، فذکاروں نے برہنہ اور عربال تصویروں کو پیش کرتے ہوئے اپنے آزاد فرہن کو شدت سے نمامال کیا ہے۔ اجتمامیں پہلی صدی عیسو 'ی ہے بھٹی صدی ہیسوی تک کی تصویریں ملتی ہیں۔ یہاں کے پیکروں کے حسن و جمال اوران کے اسالیب اوران کی فنی خصوصات پر مُفتَّلُو ہو چکی ہے۔ اجنا کی نصویریں ہندو ستان کی لھیف ترین تخلیقات ہیں۔روشنی اور سانے کے فذکارانہ شعور نے ان نصویروں کو 'سن کا نتہا کی عمدہ نمونہ بنادیا ہے۔ 'باٹ' 'ئے غار دں کی تقبو ریر پر بھنی صدی عیسو ک ہے تعلق رکھتی ہیں۔ حسن کی نزاکت اور نفاست کاا بیک عمد ومعیار ملتاہے ، فزکار بزے آزاد اور حد در جہ ب یاک نظر آتے ہیں۔ جنوبی ہند میں پڈو ٹوٹہ ہے قریب ایک مقام ہے' ستیانواسال' جہاں چینی مصوری کی فئکاری کے نمونے ملتے ہیں کہا جاتا ہے یہ پالوامہندر در من اول کے دور کی یادگار بیار ' بھی ہندوستانی مصوری کی تاریخ میں نمایاں میشیت رکھتا ہے۔ یہال (Mural Painting) کے بعض عمدہ نمونے ملتے ہیں،ایلورا کے کیااتی مندر میں آٹھویں،نویںاور دسویں صدی میسوی کی میورل مصوری' کے نمونے موجود ہیں۔ای خرح کا نجی پورم کے کیاش ناتھ مندر کی مسوری بھی اپنے فی محاس ہے آشناکرتی ہے۔ یہ تسویری مجھی آٹھویں صدی عیسوی کی ہیں۔ تانجور کی دیواری تصویریں ہندو متان کی مصوری تاریخ میں نمایاں در جہ رکھتی ہیں۔ عور تول کی نصویروں میں فنکاروں کااحساس جمال نکھرا نکھر اساسے۔ نراو نکور میں بھی سوچندرم اور ترہ نندی کر ، میں دیواری آنسو پر ہاں ئے آغار موجود ہیں۔ قدیم ہندوستان میں محلول کی دیواروں پر بھی تصویر س بنانے کارواج تھا۔



علا قائی مصوری کاخوبصورت نمونہ۔ کرشن ستیہ بھاما کو سمجمارہے ہیں۔ کا نگڑااسلوب1800ء ( نیشنل میوزیم نئی دیلی )

ان محلوں میں متن چیری محل (کو چین) پد منابھاپور م محل (ٹراہ ککور) کا نجع پر م (کا نجی پور م) وغیر ہ کے نام لیے جا بھتے ہیں کہ جہال کی دیواراں پر اپنے دوراور عہد کے مزاج کے مطابق تصویریں بنائی گئی تھیں۔

ہندہ ستان کے مخلف ملا توں میں لوک کہانیوں اور لوک گیتوں کی طریّ لوک مصوری نے بھی اپنی اہمیت کا احساس د ادیا ہے۔ راجستھان کے مصوروں نے تو لوک مصوری میں قابل قدر اضافہ کیا۔ آسام، بگال، مسوروں نے تو لوک مصوری کا ایک دیستان ہی قائم کر دیا۔ ای طرح پہاڑی مصوری نے ملک کی مصوری میں قابل قدر اضافہ کیا۔ بہار ،اڑیے، اتریر دلیش، راجستھان، ہموں، کا گلز واور دکن کے علا توں میں لوک مصوری کی روایتیں متحرک رہی ہیں۔

ابتدات اتھور یوں کے جمالیاتی تجربوں کا بغور مطالعہ کیا جائے تو یہ بھائی واضح ہو جائے گی کہ جمالیاتی تجربوں میں موزو نیت ، یابار مونی ، کا اسن موجود ہے۔ اس ہے جمیس جمالیاتی انبساط حاصل ہو تاہے۔ اس ہے جمالیاتی آسودگی حاصل ہوتی ہے۔ کہیں تھوروں کودیکھتے ہوں کہیں نظر میں 'سن کا جلوہ نظر آ جاتا ہے اور جمالیاتی انبساط حاصل ہو تاہے اور کہیں پنھہ دیردیکھتے کے بعد جن باطنی کیفیتوں کا احساس ہونے گئا ہے وہ جمالیاتی لذت ہے آشنا کرتی ہیں۔ کہیں ایک جذبہ پیکر بن گیا ہے اور کہیں کئی جذبوں کے رنگ شامل ہوگئے ہیں۔ یبال انبساط حسن اور لذہ حسن کی بدنوں کے رنگ شامل ہوگئے ہیں۔ یبال انبساط حسن اور لذہ حسن کی بندوس کی منافر الذہ ہوں کے رنگ شامل ہوگئے ہیں۔ یبال انبساط حسن اور لذہ ہمائی مصوروں نے دھیان ، کو بڑی اہمیت دی ہے ای دھیان کی وجہ سے ذہن کا توازن قائم رکھا جاسکت بدائی موضوع میں ڈوب جاتا ہے تو آہتہ آہتہ سادھی ، کی منز ل پر پہنچ جاتا ہے او آہتہ آہتہ سادھی ، کی منز ل پر پہنچ جاتا ہو جاتا ہے تو آہتہ آہتہ سادھی ، کی منز ل پر پہنچ جاتا ہو جاتا ہے تو آہتہ آہتہ سادھی ، کی منز ل پر پہنچ جاتا ہو جاتا ہے تو آہتہ آہتہ سادھی ، کی منز ل پر پہنچ جاتا ہے اور آئیتی ہو جاتی ہو جاتا ہے تو آہتہ آہتہ سادھی ، کی منز ل پر ایک دوسرے میں جذب ہو جاتے ہیں۔

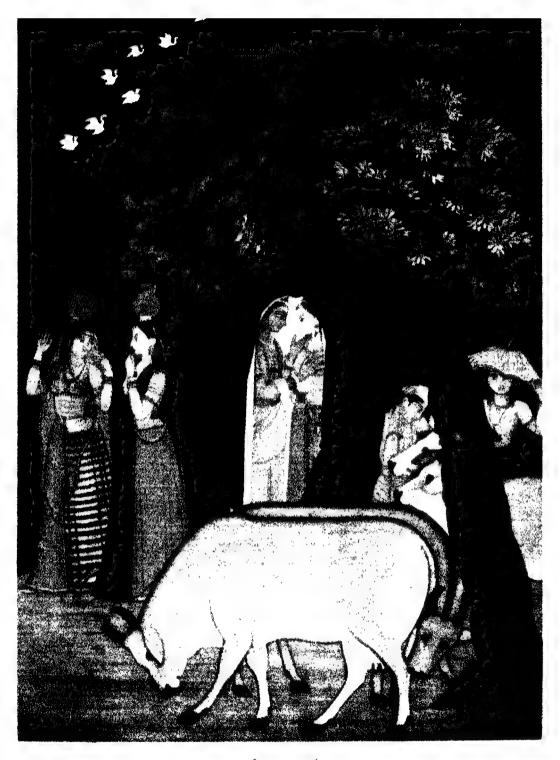

مقامی علا قائی مصوری۔ کا گلز ااسلوب کرشن اور راد ھاموضوع ہیں لوکانب ہے رشتہ واضح ہے۔ (پنجاب میوزیم پٹیالہ)

نور یا به کاک ہندہ ستانی مصورہ سے جھکاؤ (Curve) کو بہت اہمیت وی ہے۔ اس کا سب یہ بھی ہے کہ وہ ٹیجریا قط سے بہت قیب بیر ایس ہور یا بہ کا کہ ہندہ ستانی مصورہ سے جھکاؤ (Curve) کو بہت اہمیت وی ہے ، وہ انگلنااور بر صنابی ہے ہیں، اپنی است کی تخلیق کا ساسہ قائم منابیا ہے تیں۔ آساد سم کی مجھ کہ ہے اس کے جذبات نے اجر نے میں منابیا ہے تیں۔ آساد سم کی مجھ کہ ہے اس کے جذبات نے اجر نے میں بھن آساد سے اس کے جذبات نے اجر نے میں بھن آساد سے والے اس کے جزند کی اور اس سے اس مراس سے آساد سے اس کے جوزند کی اور اس سے اس مراس میں آساد سے دور اس کے جوزند کی اور اس سے اس مراس سے دور سے دور سے دور سے اس کے جوزند کی اور اس سے اس مراس سے دور سے

بعدی البعد البعد



رادھااور کرش آ کینے میں خود کود کیمتے ہوئے علا قائی مصوری کا خوبصورت نمونہ۔لوک کہانی سے رشتہ واضح اٹھار ہویں صدی گڑھوال (نیشتل میوزیم، نی دیلی)

خاکوںاور رنگوں کی جمالیات (ایب)





● کیروں، فاکوں اور رکھوں ہے جوامی احساسات اور جذبات کی گہری وابنگلی کی تاریخ بھی بہت قدیم ہے۔ ان کارشتہ جادو، سحر، فسوں اور پراسر ارعلوم ہے بھی ہہت قدیم ہے۔ ان کارشتہ جادو، سحر، فسوں اور پراسر ارعلوم ہے بھی ہے۔ ان پر اسر ادسحر آفریں کیبروں اور نعتوں ہے جو قدیم زندگی بیں پوشیدہ حقیقوں ہے آشا کر کے ذبن کو متاثر کرتے سے بہتر وس (Y antras) کے وجود کی داستان بھی ماضی کی تاریکی بی پوشیدہ ہے۔ بدر وحوں اور بجوت پریت کے اثرات ہے بہتے، وشمنوں کے عمل کوروکے، کامیابی یافتے حاصل کرنے، دیوی دیو تاؤں کو خوش رکھنے اور پر اسرار تو توں ہے باطنی طور پر باسعتی رشتہ قائم کرنے کے لیے مختلف قسم کی کیسریں کھنچی جاتی تھے۔

قدیم عقیدہ رہا ہے کہ زندگی صرف وہ نہیں ہے جو سامنے دکھائی دیتی ہے زندگی بھی حقیقت یا سچائی کواس کی پراسر ارتہوں اور جہوں کے بغیر قبول کر لیناغلا ہے اس لیے کہ حقیقت کی پوشیدہ تہیں ہوتی ہیں۔ ہر ایک سطح پر کوئینہ کوئی جو ہر پوشیدہ ہوتا ہے اور ہر جو ہر میں زندگی کی کوئی نہ کوئی پر اسر ارطاقت ہوتی ہے ، باطنی طور پر ان جو ہروں کی دریافت ضرور کی ہے کی بھی طاقت ور جو ہر کی دریافت ایک انکشاف ہے دریافت کے ساتھ اس کی توانائی یا نزیجی ہے ایک حتی رشتہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ جب ایسے رشتے قائم ہو جاتے ہیں توشعور مادی زندگی کو کسی نہ کسی طرح اپنی کرفت میں سے لیتا ہے ، پوشیدہ قوت فردیا افراد کی توت بن جاتی ہے اور کسی بھی رونما ہونے دالے عاد شریر مطمی مضبوط ہو جاتی ہے۔

انسان میں بڑی صلاحیتیں ہیں وہ اپی خواہش اور اپ تخیل اور اپ عمل ہے یہ طاقت حاصل کر سکتا ہے تخلیق کی تخلیقی توانائی متحرک ہوتی ہے تو 'ور ژن' ذہنی تصویر یں خلق کرنے لگتا ہے ، ایک تصویروں کا تعلق حیات و کا نئات ہے ہو تا ہے لہذا یہ تصویر یں پیکر خلق کرنے لگتا ہے ، ایک تصویروں کا تعلق حیات و کا نئات ہے ہو تا ہے لہذا یہ تصویر یں پیکر خلق کرنے آئی ہیں مدر کرتے ہیں دیو تاوں کے مختلف پیکروں کی تخلیق 'ور ژن' کی ذہنی تصویروں کا کر شمہ ہے ، قدیم روائی منتر اور آئیکون (Yantras) اس سلطے میں مدر کرتے ہیں بنتر وں (Yantras) کی بنیاد ای قدیم عقید ہے پر ہے بنیاد می عوامی احساس یہ رہا ہے کہ انسان اور کا نئات ایک بی بچائی کے دو پہلو ہیں ایک وصد تک وصور تی اور آئیکون (Kshudra Brhamanda) (کا نئات کا ایک حصہ یا پہلو ہے ) کشدر پر ہما نٹر (کا مختلہ کیا ہے ، انہوں نے محسول کا کات محصور اسٹی ویل میں ہوگا کہ اس کی جزیں ہند و ستان کے ماضی میں کس صد تک پوشیدہ عقید ہے جن لوگوں نے ''کھالیٹ میں کی مور تی اختیالی طویل سنر کے بعد کس طرح ایسے فلسفیانہ تصورات کی صور تیں اختیار کر لی ہیں ، کھالیٹ میں ایک جگہ کہا گیا کہ جہاں انسان ہے وہاں کا نئات ہے اور جہاں کا نئات ہے وہاں انسان ہے اس صورت کی جو نہیں پیچانے وہ گمراہ ہیں!

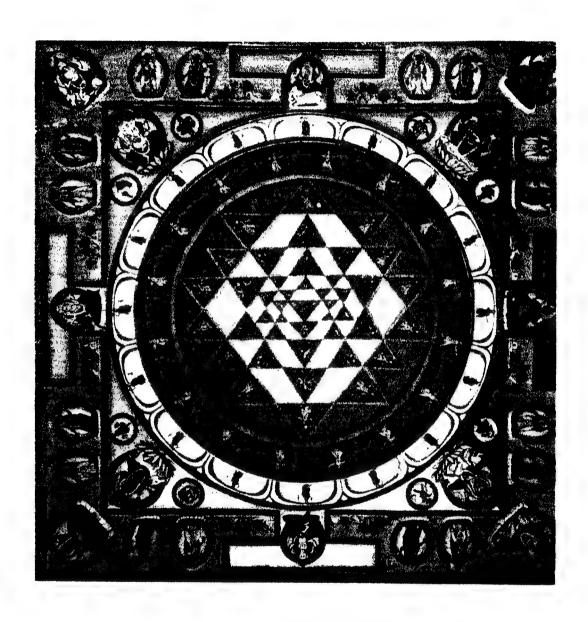

خاکوںاور رنگوں کا جمال! مہاد دیاد ہو تاؤں کے پیکر بدھ اور ہند دعلامتوں کی آمیزش کا نمونہ۔

یہ احساس کہ جو کچھ زندگی میں ہو تا ہے اس کے اثرات کا نتات پر ہوتے ہیں بہت ہی قدیم ہے ای احساس سے سحر ، جاد دیاافسوں نے جنم لیا
ہے اس سے نقالی کرنے کی حس شدت سے بیدار ہوئی ہے ، کا نتات کے عمل یا فطرت کے قوانین کی نقل کی جائے تو ہی نتائج سامنے آئیں گے جو
فطرت کے قوانین سے سامنے آتے ہیں جاد و کی بنیاد نقالی کا بھی بہی عمل ہے کہ جس نے سحر آفریں لکیروں اور خاکوں کو جنم دیا ہے دائروں اور
زاویوں میں منتر لکھے گئے ہیں منتر لکھتے ہوئے لفظوں کے آئیک کا خاص خیال رکھا گیااس لیے کہ اپنو وجود کے آئیک سے کا نتات کے آئیک کار شتہ
قائم کرنا مقصود تھا، قدیم قبیلوں کی زندگی میں اقلیدی صور تمیں اہمیت رکھتی ہیں ، نقطہ (بندو) دائرہ زادیہ اور شلث وغیرہ میں سحر آفریں نقشے اور
نقسور یں ابھاری جاتی تھیں (منتروں کے الفاظ بعد میں شامل ہوئے) اور آئی بھی ہے ۔ مادی مسائل طرح آقلیدی صورت میں توانائی یاانہ بی،
پیدا ہو جانے کا احساس ملی تھا۔ مر بع (Square) زمین کی ملامت بنار ہا ہے اور آئی بھی ہے ۔ مادی مسائل حل کرنے کے لیے مر بع کے منتر سے کام

ہندو ستانی تہذیہ بی صورت یا فارم ابتداء ہے اپنی زبان رکھتی ہے، کیسری، دائرے وغیرہ موضوع ہند ہیں، فن بحسر سازی اور فن استعیر دونوں کی بنیاد صور توں کی معتویت پر بھے، فن موسیقی اور فن رقص بی صور توں کے حس بیکریں اہمیت رکھتے ہیں۔ فن مصور کی بن سے صور تی بہت ہی اہم تصور کی جاتی ہیں۔ اگر سلپ شاستر (Silpasastara) اور "وستوستر اپنید" (Vastusus (Caller Upnishad)) کا بغور مطالعہ کی جسد سازی کے فن میں صورت کی دافعی معتویت جذب کی جا جائے توصور توں کی اپنی دافعی معتویت کی قدیم ترین روایات کی بقیبتا پہوان ہو جائے گی، مجسد سازی کے فن میں صورت کی دافعی معتویت جذب رہی ہے، وستوستر اپنی تشریل کے فاکوں، نشتوں اور مطالعہ در بھی کو بری اہمیت وی گئی ہے۔ معتقد کی جو بنیادی تا گئی ہیں ان سے اندازہ ہو تا ہے کہ صور توں کی معتویت کی در بعد ملل کے اظہار کے اجزائے ترکی کو بری اہمیت وی گئی ہے۔ معتقد کی جو بنیادی تا گئی ہیں ان سے اندازہ ہو تا ہے کہ صور توں کی معتویت کی در بھی سے مورت کی سازی کے تو اندازہ ہو تا ہے کہ صور توں کی معتویت کی معتویت کی معتویت کی معتویت کی معتویت کی معتویت کی اندازہ ہو تا ہے کہ تعدید سے کا اندازہ ہو تا ہے کہ تعدید سے اندازہ ہو تا ہے کہ تعدید سے جو اندازہ بوت کی معتویت کی معتویت کی معتویت کی تعدید سے جو اندازہ ہو تا ہو گئی ہے اس سے صورت یان کی قدیم تعنیف "آئی ہو تعدید کی جو تعصیل کی ہوا اس کی جو بی کا میں مورت کی معتویت کی شعابیں عطار تو ان کی جو بی کا ساز معتویت کی شعابیں عطار تو ان کی جو بی کہاں کی جو تعدید کی بیادی بیداری پر دارو ہیت کی بیچان ہو تی ہی سے دورت کی بنیادی بیا معتویت کی شعابیں عطار تو ان کی بیچان ہو تی ہی۔ میں صورت کی بنیادی بیادہ کی بیوان ہو جاتی ہی۔ میں مورت میں جذب ہو حاتی ہیں۔ مورت کی بنیادی بیداری بیداری بیداری ہیں ہو حاتی ہیں۔

- (1) شيوشكتي
- (2) تدااور بندو
- ادر (3) سداشيو (كه جس كى كوئى صورت نبيل بوتى)
- الوہیت کے شامل ہونے کے بعد صور توں کی معنویت کا حساس اس طرح دیا گیاہے:
- (1) بر ماکاده وجود که جس کی اپنی صورت ہے، اس کاروپ دائروں، زاویوں اور مربعوں میں جذب ہو جاتا ہے (روپ)
  - (2) بر ما كاده وجود كه جس كى كوئى صورت نبيل ب (اروپ)

(3) برہ کا کا دجود کہ جس کی صورت ہے بھی اور نہیں بھی ہے (روپاروپ) وقت کے ساتھ منتروں میں تبدیلیاں ہوتی رہی ہوں گی لیکن ہردور میں مندرجہ ذیل صور تیں کی نہ کسی طرح موجود رہی ہیں۔



دائروں، مربعوں اور زاویوں کے اندر منتروں کا تعلق جادو، سحر اور افسوں کے تجربوں سے بہت گہرا ہے۔ دائرہ ایک بند صورت ہے اس کی کوئی ابتدا ہے اور نداختیام، آفتا ہے بھی اس کارشتہ ہے ، دائرہ کے اندر کوئی شئے بند ہو جائے تو دہ باہر نہیں نکل سکتی۔ بھوت پر بت اور ہدو و کو بند کرنے ہیں اس سے مدولی گئی ہے ، دائرہ سے بھی مختلف رنگ رہے ہیں جن میں سرخ اور سیاہ رنگوں کو زیادہ ابہت صاصل رہی ہے۔ دائرہ معیقوں اور تعظامت رہا ہے جنوبی ہند ہیں آئی بھی بچوں کے باز کا پر سیاہ پٹیاں باند ھنے کی رسم ہے تاکہ وہ بیار ہوں بدو وں اور معیقوں اور تعلیقوں سے محفوظ رہیں۔ یہ پٹیاں سیاہ دائروں کی علامت رہا ہے جنوبی معلامت رہا ہے جنوبی بند ہیں آئی اشیاء عناصر کی صور توں کی نقل کی قد بھر دولیات آئی بھی موجود ہیں۔ دائرہ اس بہت اہم ہے۔ اقلیدی صور تمیں کا کتات کے توازن کو طرح طرح سے پٹیش کرتی رہی ہیں۔ ان میں منتروں کو شامل کر کے زبان کی تو ت اور الفاظ کے آئیک کے تیزاور تیز ترار تعاشات کا حساس د لایا گیا ہے۔ لفظوں نے انسان کے تخیل میں تح کے بید اکیا ہے تاکہ حقیقت پر زیادہ سے زیادہ گرفت ممکن ہو سکے۔ منتروں کی تحلیق فکری لہروں اور بنیادی آوازوں سے ہوتی رہی ہے۔ ان بی سے لفظوں کی صور تمی وجود میں آئی ہیں۔ سرگرفت ممکن ہو سکے۔ منتروں کی تحر انگیزی کی وجہ یہ بتائی جاتی ہی حقیقت کے اسرار ، رقیق ، باریک ، پیچیدہ اور گہر ہے اور نا تعلی بینیاد ہی سفت ہو تیں باریک ، پیچیدہ اور گہر ہے اور نا تاب بینیاد ہو تے ہیں، بی وجہ ہے کہمنتر انسان کو ساوم می کی منزل تک پہنیاد ہیں۔

فن مصوری میں خاکوںاور منتروں دونوں کو بڑی اہمیت دی گئی ہے خاکہ نگاری کی مسلسل تربیت ہوتی رہی ہے ، اقلیدی خاکوں کی تیاری کرتے ہوئے موضوع کے مقاضوں پر نظر رہی ہے۔ تصویریں بنانے ہے قبل بھی منتر پڑھے جاتے تھے ، بناتے ہوئے بھی منتر کاپڑھنا ضروری قعا اور پھر کمی خاص منتر سے تصویر کی سخیل کی جاتی تھی۔ منتروں کی کئی صور تیں ہیں بعض منتر ایک ایک بول کے ہیں مثلاً

- برم (Hrim) اولیس توانائی میرے سرکی حفاظت کرے!
  - سرم (Srim)کالی میرے چیزے کی حفاظت کرے!
- کرم (Krim)عظیم فحتی میرے دل کی حفاظت کرے!

بعض منتر جملوں میں ہیں ایک طویل منتر میں عظیم توانائی کوسلام پیش کیا گیاہے۔

اوم ماد يوي سر وابحت تيسو شمتي روينا ممس تصلا

## (OM YA DEVI SARVA BHUTESU SHAKTIRUPENA SMASTHILA)

بورے منتر کامفہوم ہے ہ،اس محترم ہستی کو میر اسلام

جو توانائی اور شعور ہے

جو عقل د دانش ہے

جو نیند بن جاتی ہے

جو بھوک بن جاتی ہے

جوسامہ بن جاتی ہے

جوتمام اشیاء وعناصر کے لیے توانا کی کاسر چشمہ ہے

جور حمت ہے

جوامن ہے

جو محبت ہے جو تقدیرہے اعتاد ہے ہن تن ہے جو مال ہے ادر جو التاس ہے!

ظاہر لفظوں کے اندر پراسر ار معنی اور آ ہنگ کی جانب بار بار اشارہ کیا گیا ہے یہ کہنا گیا ہے کہ منتروں کو کتابوں سے سیکھا نہیں جاسکتا، منترون کے مغاتیم اور آ ہنگ کو مناسب تربیت ہی کے ذریعہ حاصل کیا جاسکتا ہے۔ انہیں اپنے تصورات اور خیالات اور اپنے پورے دجود میں شامل کر تا پڑتا ہے وجود اور ، منتر نے آ ہنگ میں پراسر اررشتہ قائم کر تا پڑتا ہے۔ منتر وجود کو غیر معمولی توانائی بخشتے ہیں ، لفظوں کے پر اسر ار آ ہنگ سے ان کا مضبوط رشتہ قائم کر نامسلسل عمل کا تقاضا کر تاہے ، عمل بھی منتروں کے لفظوں اور آ ہنگ اور مغاہیم کے مطابق ہو۔

للیروں ، رتگوں ،ا قلیدی صور توں اور منتزوں نے جبال نفسی کیفیتوں میں تحرک پیدا کیا ہے تخلیقی وجدان اور شعور میں بھی وسعتین اور حمیرا ئیاں ہیدائی میں!

تخلیقی بیداری اور نفس صالح کی دریافت میں ان کا حصہ غیر معمول ہے!

ا قلید سی صور تمیں رنگ اور منتر سب مل کر تخلیقی اسر اربن گئے ہیں کہ جن سے تخلیقی بیداری میں بڑی مدوملی ہے۔ حقیقت کو کر فت میں لینے اور حقیقت کی مدت کو سیجھنے کا یہ شعور ند ہی اور فلسفیانہ تصورات کے لیے بنیاد ہے۔ لنگم، سالگرام، شیوشلق، ارد دھ نار الیشور، ینتر تنتر، یوگ اور کا کا ناتی شعور و غیرہ و کے ند ہی اور فلسفیانہ تصورات کے پس منظر میں ان کی روایات متحرک ہیں، مندر جہ ذیل ند ہی اور فلسفیانہ تصورات سی پس منظر میں ان کی روایات متحرک ہیں، مندر جہ ذیل ند ہی اور فلسفیانہ صورات سی کی نظر رکھیے تو ان جو جائے گی۔

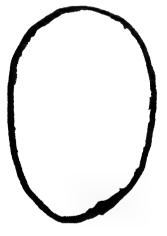





公儿的

۵ کالی نیتر

🏗 بالگرم

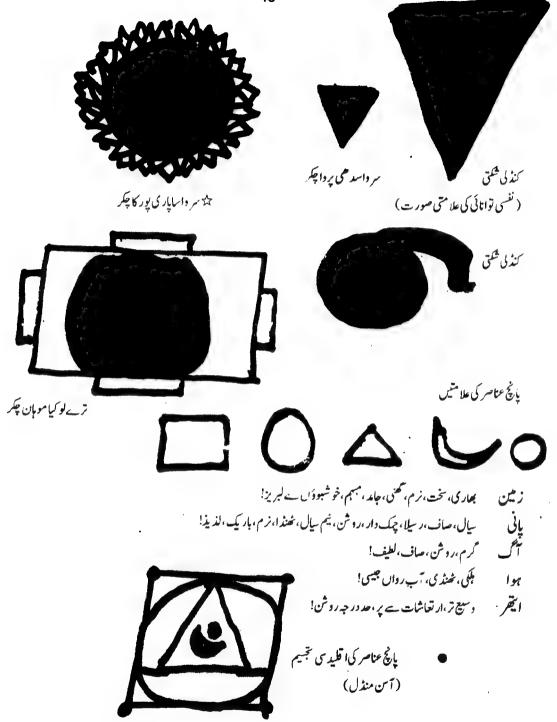

ہندہ ستانی تہذیب اور اس ملک کی جمالیات میں ان روایات کی ہوی اہمیت ہے۔ فن تغیر اور فن مجسمہ سازی کے ساتھ فن مصوری میں بنیادی تصورات نے نمایاں حصر لیا ہے۔ تخلیقی عمل اور جمالیاتی فکر و نظر کا مطالعہ کرتے ہوئے ان کے اسر ار کے فار بی اور داخلی دونوں پہلو و ک و پیش نظر رکھنا چاہیے۔ موضوع اور فن کارشتہ بنیادی طور پر انسان اور اس کی دنیا کارشتہ ہے جو جمالیاتی تخلیقی احساس اور جذبہ دونوں کی بیجیدگ ہے متحرک ہوتا رہتا ہے نے فار بی جمالیاتی عمل اور داخلی جمالیاتی رو عمل ہے فنون کا جمالیاتی کر دار ابھر تا ہے جو صدیوں کے تیجر بوں میں سفر کرتے ہوئے ایک جو تاریخت نظام کی تخلیل کرتا ہے۔ خلاجی فنکار میں مشاہدہ کی قوت غیر معمولی ہوتی ہے۔ مشاہدہ بی ہے دوحیات و کا نتات کے تئیں بیدار ہوتا ہے۔ تخیل میں ردو قبول کا ایک سلسلہ قائم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ہی کوئی نیا جلوہ سامنے آتا ہے۔ یئتر اور تا نتر نے اقلید می صور توں کی فلسفیانہ بنیادین قائم کی ہیں رنگاہ لی اور ان میں معنی خیز رنگ بھی بھرے ہیں۔ ایک صورت سے کی صور توں کی فلسفیانہ ہیں۔ اور ان میں معنی خیز رنگ بھی بھرے ہیں۔ ایک صورت سے کی صور توں میں مختلف انداز سے چیش کیا گیا ہے۔ رنگاہ لی میہ صور تیں اور قبل ہیں۔



 جانے کتنے پنتر وجود میں آگئے، رکلوں کے تعلق سے یہ قدیم ترین خیال قابل غور ہے کہ ہر سحر انگیز آوازیا منتر کواد اکر تے ہوئے یہ محسوس ہو تا ہے جسے آوازیا تنزکی تصویر امجر کراپنے ارتعاشات کا منظر دکھاری ہے۔ 'سائیکی کے ایسے عمل سے ہی شاعر کی وجود میں آئی ہوگی، آواز میں جو متحرک اور ہمہ جہت توانائی پوشیدہ ہوتی ہے وہی اس کی تصویر چیش کردیتی ہے، ایک یا ایک سے زیادہ رکھوں کے ساتھ ۔ اس کو پنتر سے تعبیر کرتے ہیں تا تتر فردوں کو اپنالیا ہے۔

' منتر' یراسرار آ ہنگ پر زندگی کا پراناسفر ہے ، بدھ، جین ، ہندوسب منتروں پراعتقاد رکھتے ہیں منتروں اور سندھ بھاسکا SANDHA) (CRYPTIC) و نور خنسه (CRYPTIC) اور غامعن بن اليي زبان اور الي آواز س كه جن كي معنويت احاً بر نبيس موتى ، ينتر اليي بي آوازون ک رمزی تصویر اور تحریر ہے کہ جس میں خفیہ یا غامض رمزی تحریروں۔ (CRYPTOGRAMS) کی خصوصیات ملتی ہیں 'منتز،اور سندھ بھاسکا دونوں کو مخفی اور عام طور پر سمجھ میں نہ آنے والے اظہار ہے تعبیر کرنا مناسب ہوگا۔ قدیم پراکرت کے لفظ 'من' ہے منتر کا لفظ بنا ہے بعنی سوچنا!تر کے معنی آلہ اور ساز کے ہیں۔میبیر ولیمس(Minier Willams) نے اس کے کئی معنی بتائے ہیں مثلاً ساز خیال، مقد س الفاظ، عماوت اور عمادت کا نغیہ ویدی اشلوک، آلہ آواز وغیر ہےولیمس نے منتروں کو کمی خاص دیو تاسے مخاطب ہونے کے مقد س اصولوں اور دیو تاؤں کی توانائی حاصل کرنے کے طریقوں ہے بھی تعبیر کیاہے۔ آج جب منتز کالفظ استعال کرتے ہیں توعمو مأذین ویدوں کی جانب ماکل ہو جاتا ہے یہی تصور کیا حاتا ہے کہ منتروں کا تعلق ویدوں کے اشلو کوںاور جملوں ہے ہے بیمی وجہ ہے کہ دوس بے تصورات اور خیالات ہے وابستہ منتروں کو عمو مااس طرح سمجهاجا تاہے۔ منتر تنز، منترانتر وغیر واس طرح منتر کے منہوم کادائرہ محدود ہو جا تاہے۔ قدیم بدھ مت نے منتروں کو ہزی اہمیت دی تھی۔ ایج زمر (H.ZIMMER) نے کہاتھا کہ منتر کی توانا کی ہے ہے کہ اس کے ادا ہوتے ہی ایک تمثال یا تصویر جنم لے لیتی ہے۔ یہ منتر کا جو ہر ے! حقیقت ادر اس شئے یا حقیقت کو جاننے والا در اصل اپنے وژن اور اپنے علم ہے اس جو ہر کو پھان لیتا ہے۔''منتر 'ایک تو انائی ہے ، سحر ائلینر سحر آ فریں قوت!اس کا بر آئیک ایک واقعہ ہے،الفاظ بچھل جاتے ہیں، آئیک سجائی یاحقیقت سے باطنی رشتہ قائم کر کے اس بر اثرا نداز ہونے لگتا ہے اور ' دیکھتے ہی دیکھتے سیا گی گرفت میں آ جاتی ہے!لفظ 'اوم' اس وقت تک محض ایک لفظ ہے جب تک کہ کوئی گروہاس کے آ مبُل کو منتر کی صورت نہ وے دے، کوئی منتر بطاہر جس قدر بھی شعوری توانائی کا احساس دیتا ہو وہ صرف شعوری توانائی کا مظہر نہیں ہو تابلکہ باطنی توانائی کے: راید کا کاتی توانائی ہے رشتہ قائم کرلیتا ہے اور ایک مکمل وحدت کا حساس عطاکر تاہے ،اس عمل میں منتروں کی تکرار اور تکرار کے آ ہٹک کو بزی اہمیت حاصل ہے۔ ' نیخ منتروں (Bija Mantras) کی بری اہمیت ہے مثلاً اینگ (Aing) کلنگ (Kling) ہر مگ (-Hring) وغیرہ و۔ بظاہر ان کا کوئی منہوم نہیں ہے،ایسے منتروں پر عمل کرنے والا ہی جانتا ہے کہ ان کی صور توں میں معنویت پوشیدہ ہے ' بنج منتر مخلف دیو تاؤں کی صور تیں (Svarupa) ین جاتے ہیں۔ ہر منتر ہر ہم کے کسی نہ کسی روپ کو پیش کر تاہے۔اس گفتگو کی روشنی ہیں پنتر کی قدر وقیمت اور اہمت کا ندازہ ہو تاہے۔ پنتر بنیاد ی ا قلیدی صور توں مثلاً نقط (بندو)دائرہ مر بعے ، زاویہ اور ایک سے زیادہ سید ھی لکیبروں کو لیے ہو تاہے ، یہ ساری صور تیں علامتی ہوتی ہیں دیات و کا نئات کے عناصر ہی ان میں ظہور پذیر ہوتے ہیں ،ان کی فکری اور جذباتی تربیت بہت اہمیت رکھتی ہے ای لیے یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہنتر وں میں جو باریک محبری معنویت پوشیدہ ہوتی ہے وہ بے پناہ جذباتی توانائی بن جاتی ہے۔ پنتر ول میں مربع (Square)زمین اور زمین کے مناصر کی علامت ے، ایک مربع کے ساتھ کی مربع بیش ہوتے رہے ہیں، سروت تو بھدر (Sarvata Bhadra) ستر میں بیالیس مربعے ہوتے ہیں، میں نے تمیں سے تمن سوتک مربعوں کے پنتر دیکھیے ہیں ، کہاجاتا ہے کہ تمن سوچو ہیں نم بعوں کے پنتر بھی موجود ہیں جو کا ئات کی تمام تخلیقی قوتوں کو پٹی کرتے ہیں ان میں پانچ مختلف رنگ ہیں۔ زمین کے لیے زر درنگ کا استعال کیا گیا ہے، یانی کے لیے سفید ، آگ کے لیے سرخ، ہوا کے لیے سبز

اور مکان کے لیے سیاہ بنتر وں کام کری نقط سب ہے اہم ہو تا ہے اس لیے کہ ای نقط میں تنقی قوت ہوتی ہے جو شعور کو پورے کیوں پر متحر کرتی ہے ، بنتر کے انوی معنی ہیں ذریعہ اظہار ،امداد ،اعانت! نہیں کاغذ پر بھی بنایا جا تارہا ہے اور پھر وں اور تا بنے کے بتر وں پر بھی نقش کیا جا تارہا ہے۔ ینتر ایسے نقش بھی ہیں جو دیو تاؤں کے حسی پیگر وں کو عبادت کے لیے ابھارے جاتے ہیں بعض منتر وں کے لفظوں اور لفظوں کے آ ہنگ ہے دیو تاؤں کے بیگر طلق ہوتے ہیں ای طرح ابعض بنتر وں کی کیر وں سے ان کے پیگر بنتے ہیں فئی نقطہ نگاہ سے بیمر د آرٹ کے نمو نے ہیں لفظوں ، ویو تاؤں کے بیگر وں سے ان کے پیگر بنتے ہیں وجو دیس آتی ہیں ، تکنیک ،اجزائے ترکیبی، تربیت کے حسن اور نم آئی کے بیش نظر بنتر اعلیٰ فنی معیار کو پیش کرتے ہیں موضوع اور تربیت کی ہم آ ہنگی ایکی ہوتی ہے کہ اقلید می صور تھی بیک وقت جام طور پر کہ پورے کیؤں کر کئی متوازن شعاعیں انجر نے گئی ہیں ۔ بنتر وں کی عمود کی (Vertical) اور افقی (Horizontal) و سعتیں اور جہتیں طور پر کہ پورے کیؤں کو ان نظر آتی ہیں آئی کا ایک عمرہ معیار پیش کرتی ہیں مجموعی طور پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ ان کی تمام اقلید می صور تھی فنی، تاسب اور موزد نیت توازن اور شاکل اور ہم آ ہنگی کا ایک عمرہ معیار پیش کرتی ہیں مجموعی طور پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ ان کی تمام اقلید می صور تھی فنی، کاناتی توانائی کی ملامتی قدروں کو چیش کرتی ہیں۔

مندرجہ؛ بل خاکوں ہے۔ نتر کی خصوصیات کا اندازہ کیاجا سکتاہے۔ الف(1) کے پنتر کوالف(2) میں ملاحظہ فرمایے ای طرح ب(1) کے پنتر کوے(2) میں دیکھیے:









(2)

الف (2) و حاوتی کی عبادت کے لیے اُس کے وجود کی مجر د تصویر وجود اور منتروں کے آبنگ کو لیے پنتر کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔

(1) مادہ میں دروں میں میں میں اختیار کر لیتی ہے۔

(الف) د هاوتی (Dhumavati) بانتر ، مباد باؤس کی معروف

الف(1) کرہ فلک کے زرد رنگ لوٹے ہوئے ہے اس کا بیرو نظر

د بوی جو بلند ترین سطح کی علامت ہے۔

نہیں آتا۔

ب(1) چنامت (Chinnamasta) بھی تائتر مبادیاؤں کی معروف دیوی ہے جوایئے تقییری اور تجربی پہلوؤں کے ساتھ ایک علامت کی صورت جلوو گرہے۔

ب(2) چنامت کا کلایکی ایج و هماوتی کی مانند اقلیدی صورت میں تجریدیت کو لیے ، لکیروں ، دائروں اور زاویوں میں توانا کی یا از جی کااحساس و بتاہے۔

ہند و ستان کے نظام جمال میں خاکوں اور لکیر وں کی جمالیات کوایک نمایاں میثیت حاصل ہے کم و میش تمام فنون میں ان کی بڑی اہمیت ہے۔ فن تقمیر ، فن مجسمہ سازی، فن مصوری، فن زقص اور فن موسیقی وغیر و میں ان کی حیثیت بنیادی ہے۔

## خاكون اور رنگون كى جماليات ( دو )

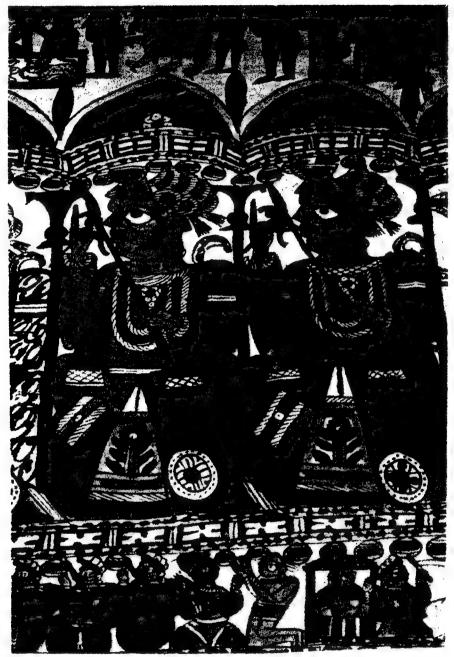

علا قائی لوک مصوری کااتیک نمونه رنگ کی جمالیات

ی عوائی: بمن کا کات کے رکوں ہے متاثر ہواتواس نے پہتر وں اور منڈلوں (Mandals) میں بھی رنگ بھر نے ٹہر و تا کرد ہے۔ رفتہ رفتہ یہ اصاب اور بیدار اور متحرک ہو تا گیاہے۔ ساہ مفید ، زر و، ہز ، اور سرخ رگوں ہے ہندو سائی ذہمن کی وابستی بہت پر انی ہے۔ مظاہر فطر ت نے رکوں کا احساس بخشا، ورختوں ، پیولوں ، پیولوں ، پر ندوں ، پہاڑوں اور تو ہی قرح اور آفاب وغیرہ نے رکوں کے احساس کو بالیدہ کیا، عوالی احساس بخشا، ورختوں ہو وہ بی بختر وں کے لیے رکوں کے سفوف تیار کے گئے ، ہر رنگ کیا پئی معنویہ ہوتی تھی ، دیویوں اور دیو تا وال کے لیے رنگ محتر بھی اپنے رکٹ ہے بہت ہوتی تھی ، دیویوں اور دیو تا والی وہ علیہ وہ تا اور وہ معتر بھی اپنے رنگ ہو تا اور وہ معنویہ ہوتی تھی ، دیویوں اور دیو تا والی ہو تا اور وہ معتر بھی اپنے رنگ ہو تا ہور وہ ہو تا ہو تا اس کے منتر بھی وہی رنگ ہو تا اور وہ معتر بھی اپنی آئی ہو تا ہور وہ کہ ہو تا اور وہ معنوں کے منتر بھی اپنی آئی ہو تا ہور وہ کہ ہو تا ہور وہ کی سختر بھی اپنی آئی ہو تا ہور وہ کی ہو تا ہور وہ کی سختر بھی اپنی آئی بھو ہو اپھار نے وقت وہ وہ کی ہو تا ہور وہ کی سختر بھی اپنی آئی ہو تا ہور وہ ہوں ہوں ہوں ہوں کہ سختر وہ اور خالوں اور افتوں اور ان کے سفوف کا استعال مام ہے جو لوگ جنوبی ہند کے جو اردوں اور نہ ہیں رہ م ہے واقف بیں جانے ہیں کہ منتر وں اور خالوں اور ان کی روایات نے ایک ہولی سے بیاد کی رہور میں آگئے ، کیش و جانس کی اور ان کی مطاب ہوں کی روایت کے ایک میں وہ ہور میں آگئے ، کیش وہ جانس کی میں ہوئے ہیں کہ بیادی رکھ کی جور میں آگئے ، کیش وہ جانس کی میں ہوں کی روایت کے بیادی رکھ کی ہور میں آگئے ، کیش وہ جانس کی معنوں کی جور میں آگئے ، کیش وہ جانس کی میں ہور میں آگئے ، کیش وہ جانس کی میں میں ہور میں آگئے ، کیش کی جانس میں میں ہوں کی روایات کے بیان کی رہور میں آگئے ، کیش کی ہوں کی کی ہوں کی کی ہوں کی ہور کی کی ہوں کی ہوں کی ہوں کی ہوں کی ہو کی کی ہ

رنگ تجربوں کی مختلف جہوں کی علامت ہے، ہر شخے کا اپنارنگ ہے اور جب یہ رنگ تجربہ میں شامل ہوتا ہے یا تجربہ بن جاتا ہے تواس کے حسن اور اس کی معنویت کا تاثر ملتا ہے۔ یہ رنٹوں کا ہی کرشمہ ہے کہ ایک شخے کو دوسری شئے سے مختلف دیکھتے یا محسوس کرتے ہیں۔ نشیاتی سطح پر شعور عمو ما ان رنگوں سے زیادہ متاثر ہوتا ہے جو زیادہ ردشن اور تابناک ہوتے ہیں۔ سرخ، زرداور تاریخی وغیرہ الیے رنگ ہیں جن کی روشنی تیز ہوتی ہے اور شعور ان کی تابناکی کو فور آ تبول کر لیتا ہے۔ انہیں عمو آگر م رنگوں سے تعبیر کیا جا تاہے ، ان کے بر عکس کی ایے رنگ ہیں جورہ شنی کو جذب کر لیتے ہیں اور لا شعور کو متاثر کرتے ہیں جس طرح گرم رنگ شعور کی و شاحت کرتے ہیں کم و بیش ای طرح سر درنگ ، لا شعور کی و شاحت کرتے ہیں ، لا شعور کے رنگوں ہیں سیاہ ، ار نوانی (اودا) خاکمتری و غیرہ کو خاص اہمیت حاصل ہے ، تہذیب کی مختلف منزلوں پر رنگ انسان کے تجربوں کی علامتوں کی صور تون میں قدرہ قبت کا احساس بخشے رہے ہیں۔

جن تجربوں کوانسان لفظوں میں بیان نہ کر سکاان کے لیے اس نے رنگوں کا بھی سہارالیا ہے، ہندو ستانی ذہن رنگوں کے معالم میں ہمیث

بیدار اور حدر در جه متحرک رباہے۔ ہند وستانی جمالیات میں رنگوں کو ہمیشہ نمایاں حیثیت حاصل رہی ہے۔

ہند و ستانی فنون بنیادی طور پر علامتی ہیں لہذا رنگ اظہار کا بہترین ذریعہ بے رہے۔ رنگ عموماً فنون کے باطن سے ابھرتے ہوئے اور اپنی معنویت کو پر اسرار ار انداز سے سمجھاتے ہوئے طبح ہیں، قدیم ہند واور بدھ تظر میں رنگوں کو بردی اہمیت حاصل رہی ہے، یہ استعارے بھی ہیں اور علامتوں میں چی بین اور علامتوں میں چیش کرنے کے لیے رنگوں کو بے حد قیمتی تصور کیا گیاہے، جن تصورات کی و ضاحت لفظوں میں ممکن نہ تھی ان کے لیے رنگوں کا انتخاب کیا گیا۔

سرخ بنیادی رنگ ہے جو لہواور آگ کی علامت بنارہا ہے ، وشنو کے پیکر کے لیے سفید اور سیاہ رنگوں کو استعال کیا گیا ہے تاکہ معنوی جہتیں واضح ہو سیس ، اپنشدوں (کم و بیش 7000 سال قبل مسیح) اور بھگوت گیتا (کم و بیش 4000 سال قبل مسیح) میں رنگوں کی معنوی جہتوں اور ان کی علامتی صور توں کاذکر موجود ہے ، یوگ اور سکھیا دبتانوں نے اپنے طرز پر ان کی و ضاحت کی ہے اور ان کی فلسفیانہ ، اور ند بھی بنیادیں قائم کی ہیں۔ عوامی ذہن نے سرخ رنگ کو بے حد پہند کیا اور اے عزیز تر رکھا، یوگ اور سکھیا دبتانوں نے سرخ رنگ سے ذہنی وابستگی اور اس رنگ کی روایات کا مطالعہ کر کے ان کی بنیادی خصوصیات کو راجہ (Rajas) ہے تعییر کیا اور سے کہا کہ رنگ اپنی فطرت میں تخلیق ہے اور برق کی کی قوت رکھتا ہے ، یہ کا کتات کا بنیادی رنگ جو اپنی طاقت یا انربی کا مظاہرہ کر تار ہتا ہے ، اے کا کتات کی توانائی ہے تعییر کیا گیا ہے۔ نفسی سطح پر اس کا تعلق انسان کی پیدائش اور اس کے لہو ہے ہے۔ سفید کو ست وا (Sattva) ہے تعییر کیا گیا ہے۔ اس کا مجوبر اتصال (Cohesion) ہے۔ اس میں چہاں ہو جانے کی تو ت ہے ، چہید گی اس کی فطر ت ہے ، سیاہ کو تما (Tamas) کہا گیا ہے یعنی وہ تو انائی جو اختیار پیدا کرے ، کا کتات کی وہ قوت کہ جس سے جانے کی تو ت ہے ، چہید گی اس کی فطر ت ہے ، سیاہ کو تما (Tamas) کہا گیا ہے لینی وہ تو انائی جو اختیار پیدا کرے ، کا کتات کی وہ قوت کہ جس سے اسلی وہ عاصر بمحر جاتے ہیں ، منتشر کر نااس کی فطر ت ہے در اصل ان تینوں رکھوں سے کا کتات کا تواز ن قائم ہے۔



رنگ کی جمالیات رادهااور کرش (رس مخبر ی بسویل 1730ء)

ہندوستانی تخلیق ذہن نے وشنو کے پیکر سے بنیادی رگوں کو جس طرح سجلیا ہے اس کی مثال نہیں ملتی ، کہا گیا ہے کہ وشنو دس او تاروں کی صور توں میں جلوہ گر ہوئے وقت صور توں میں جلوہ گر ہوئے وقت صور توں میں جلوہ گر ہوئے وقت اور ہر صورت کا اپنا منفر درنگ ہے ، بھوت پوران (1900ء) کے مطابق وشنو وقت کے رنگ میں اس لیے کہ یہ عہد اور زبانے کا رنگ وی تماجو وشنو کا تماست بیگ میں آئے تو اُن کارنگ سفید تماد واپار (Dvapara) میں آئے تو سرخ رنگ میں اس لیے کہ یہ عہد تخلیق تما، ترتیا میں جلوہ گر ہوئے تو ان کارنگ زرد تمالیتی دورنگ جو سفید اور سرخ کی آمیزش سے بنا تمااس دور میں سرخ اور سفید رنگوں کی کی آمیزش کے تجربے شے اور اب یہ دورکالی (Kali) ہے لہذا وشنو کارنگ سیاہ ہے!

عوامی ذہن نے رمحوں کے تعلق ہے ''یومگ''اور پنتر کی بنیادیں مضبوط کی ہیں چکروں اور دائروں کے در میان رمحوں کے اجتاب اور ان کی معتویت نے فلسفیانہ ذہن کو تحرک بخشاہے ، بوگیوں نے قدیم ترین تصورات میں رنگوں کی معنو می جہتوں کا بغور مطالعہ کیا ہوگا کہی وجہ ہے کہ انسان کے جسم کے چکروں کی نشان ہی کرتے ہوئے انہوں نے ہر چکر کے رنگ کو بھی دیکھااور محسوس کیا۔انسان کے جسم کے ساتھ چکروں یامر کزی دائروں کی توانائی نے اسے اسے رمک کا احساس دیا۔ ہر رمک کی اپنی صورت ہے اور اپنار مک ہے، ہر چکر کے باطن میں براسر ار منتز کا آ ہنگ ہوشیدہ ہے اور آ ہنک بی سے اس چکر کے رنگ کا احساس ملاہے۔اس آ ہنگ کو کول کی صورت محسوس کیا گیاہے۔انسان جم میں دھرتی یاز مین کے مرکز کی طرح ایک مر کز ہے جوزر دمر لع کی صورت جار چھٹریوں والے خوبصورت سرخ رنگ کے کنول کے در میان ہے، دوسر اچکر پیٹ کے در میان ہے کہ جہاں جنس یا سیکس کی توت بیدار اور متحرک ہوتی ہے میدیانی کی علامت ہے جو سفید جاند کی مانند ہے، یہ آبوسرخ بچھڑیوں کے در میان ہے، تیسر ا چکر سرخ مثلث کی صورت ہے جو آگ کی علامت ہے، مجوک کی جبلت اور اس کی آسود گی کی جانب اشار ہ کرتا ہے۔ یہ سرخ مثلث دس چکھڑیوں والے نیلے کنول کے اندر ہے ،اس کے اوپر جو چکرہے وہ 'دل' ہے کہ جہاں نفسی قوت یا توانائی محبت اور ہیو منز میاانسان اور انسان کے رشتوں کی جانب بیدارر تھتی ہے اس کارشتہ ہواؤں اور فضاؤں ہے ہے۔ یہ چکرخود نیلے مسدس کی صورت ہے جوبارہ سرخ چکھٹریوں"والے کنول کے اندر ہے دوسرے دو چکراعلیٰ ترین سطحوں کی جانب اشارہ کرتے ہیں ایک چکر حلق میں ہے اور دوسر اابر دَں اور بھودَں کے در میان!زو حانی بیداری اور زمان و مکان کی علامتیں جیں دونوں سفید روح یا آتما کی خالص تیز روشنی کی مانند! حلق والا چکر سفید دائرے کی طرح ہے جو سولہ پچھڑ یوں والے سفر کول کے اوپر ہے ابر د کے در میان والا چکرا بنی صورت واضح نہیں کر تا،اس کی اقلیدی شکل نظر نہیں آتی،انسان کی بنیادی طاقت یااس کی تمام انرجی یا تو نائی کاسر چشمہ ہیں ہے جو ہزاروں چھٹریوں والے کنول کے اندر اور اوپر ہے حیات و کا ننات اور تمام اشیاء و عناصر کے تئیں کی بیداری ای مقام سے پیدا ہوتی ہے انسان کے جسم سے باہر پہنچ جاتا ہے۔اس کے وجود کے جوہر کو حیات و کا ئنات کی تمام روشنیوں اور ماور الی روشنی یانور سے قریب کر دیتاہے اور اس ہے آ مے بڑھ کراہے تمام روشنیوںاور نور کام کزی حصہ بنادیتاہے۔



- 1۔ مندروں کے چھ چگراپ رنگوں کو لیے ہوئے!
- 2۔ چھو ننسی چکروں کاایک خاکہ ان ئے رنگ جذب ہیں!
- 3۔ انسان کے نفسی مرکزوں کے چھے چکراپنے رنگوں کے ساتھ !

چکروں یام کروں کے رعوں کا احساس اتناشد یہ ہوااور رکوں کے تعلق ہے اسی بیداری اور جاگرتی آئی کہ فنون لطیفہ بھی ہے حد متاثر ہوئے،
ہندو ستانی جمالیات میں ایک انتقاب آگیا۔ احساس جمال میں رکوں کے تعلق ہے اسی جاگرتی پیدا ہوئی کہ چکروں کے مختلف رکھوں اور صور توں ک
جلوے فنون میں نظر آنے گئے رکھوں کا احساس رقعی، تعمیر، موسیقی اور مصوری کو بلند ترین منزلوں تک لے گیا، قدیم ہندو ستان کے استوپوں،
مندروں اور عبادت گاہوں کی تعمیر کا مطالعہ کیا جائے تو محسوس ہوگا کہ انسان کے جسم کے اندر مختلف مرکزوں پر جن رکھوں کو شدت ہے محسوس کیا
تیا تھاان کے جلو وک کی نوعیت کیا ہے اور ان رکھوں کے احساس نے فنکاروں کے احساس جمال کو کس طرح متاثر کیا ہے۔ مندروں، استوپوں اور جین
عبادت گاہوں کی تعمیر میں انسان کے جسم کی علامتیں ملئے لگیں، نفسی سطح پر جن مرکزوں کو پہیاتا گیا تھاوہ تمام مراکز عبادت گاہوں میں شامل ہو گئے اور انسان کا جسم ''نمونہ'' بن گیا، عبادت گاہوں اور استوپوں کے حصے بن گئے، مرکزوں کے رنگ بھی جذب ہو گئے!!

قدیم عبادت گاہوں کے نچلے جھے عام طور پرزر دمر کع کی صورت ہیں جو زمین کی علامت ہیں اور دھرتی کی گہرائیوں سے رشتے کی خبر دیتے میں اس شتے کے تئیں بیدار کرتے ہیں۔

او بر کے حصے سفید دائرے پیش کرتے ہیں جویانی کی علامت ہیں۔

كلس سرخ مثلث بين جو آتش فشال كي علامت بين!

اُن کے اویر بھورے یا نیلے رنگ کے تاج میں جو 'موا'کی علامت میں!

جھوٹے کنگرے(Pinnaele) نیلے /سبر میں جو مکان کی علامت میں!

انسان کی طرح مندراور استوپ بھی جیسے حیات و کا نئات اور تمام اشیاء و عناصر کے شین مجی بیدازی حاصل لرکے پرواز کر رہے ہوں اور

ماور انی نورے قریب تر ہو ل۔

تمام روشنیوں کا حصہ بن گئے ہوں!

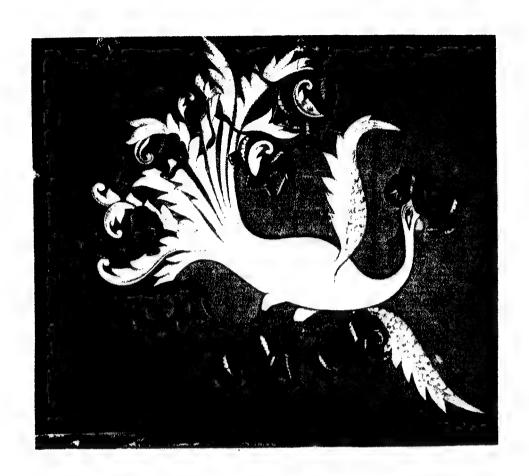

المناليمانى تيمرغ بوبالقيور نوافقات ہوئے (كانكرارانيسويں صدى) رغون ئى ساہ لى اسن ا

قدیم عوامی شعور نے طرح طرح ہے رکوں کا حساس بخشاہے ،اپنے جذبوں کے مطابق رنگوں کا بتخاب کیاہے ، نشران کے رقص کی 108 کیفیتوں کو محسوس کیا گیا تو ہر کیفیت کا اس میں ایک منفر درنگ نظر آیااور رقص کی مختلف کیفیتوں کوان کے رنگوں کے ذریعہ اجار کیا گیامثلا

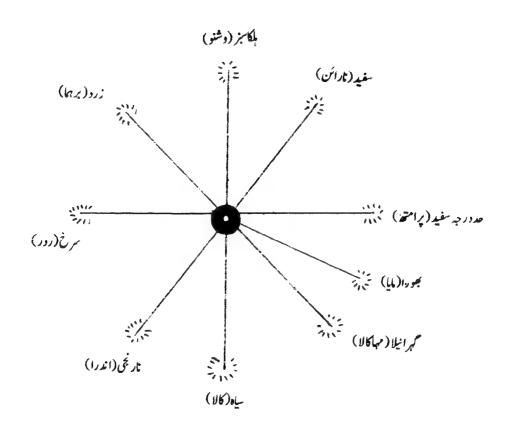

ای طرح دیو تاؤں اور دیویوں کو بھی مختلف رنگوں میں محسوس کیا گیاہے ، جذبات کے رنگ ان میں جذب ہو گئے یا یہ کہنے کہ جذبوں نے رنگ اور رنگوں کے گہرے احساس کے ساتھ ان کے رنگین پیکر امجرے!

عوامی عبادت میں ابتدا ہے رکوں کی اہمیت رہی، طویل عبادت کے لیے ار تکاز کی ضرورت تھی، کمل طور پر پوری توجہ کرنے کی صلاحیت کو پیدا کرنا تھا اس لیے تمام تر توجہ کو صرف ایک مرکز پر جمع کرنے کے لیے پھر رکھے گئے، مور تیاں بنائی تئیں اور تعنی کیفیتوں کے ساتھ تشریکی خاکوں، نعثوں اور خطوط اور علابات کے ذریعہ اپنی بہتر قوت کے ساتھ جذبات کا اظہار کیا گیا اور اپنی آرزؤں اور تمناؤں کی سمیل کے لیے دعائیں کی جمیس، منتر منتخب کیے گئے، خاکوں اور نعثوں میں آرزؤں اور تمناؤں کے نفوش ابھارے گئے، خطوط اور علامات کے ذریعے ان کا اظہار کیا گیا اور جب وقت اور گرزگیا تو ان میں منتر بھی لکھے گئے اور دیکھتے بی دیکھتے منتز وں کے اندر منتر لکھنے کی ایک

روایت قائم ہوئی، بنیادی معاملہ یہ تھا کہ ارتکاز کے مرکز اور عابد کے درمیان ایک گہر اباطنی رشتہ قائم ہو جائے" نفسی سطح پریہ محسوس ہوا جیسے یہ رنگ عابد کے جذبوں کے مطابق ہی رنگ عابد کے جذبوں کے مطابق ہی رنگ تیار کیے جاتے ایک رنگ کو دوسرے رنگ میں شامل کیا جاتا، جذبوں کے مطابق ہی رنگ عابت مختب کیے جاتے سب سے اہم بات یہ تھی کہ جس احساس یا جذبے سے جو رنگ محسوس ہو تا وہی رنگ استعال کیا جاتا ساتھ ہی یہ بھی توجہ طلب بات ہے کہ ایس کی فتخب کیا جاتا جو مخصوص جذبات کو ابھار نے اور پیش کرنے میں مدد کرتے ،سرخ ،ابتدا سے بنیادی رنگ بنار ہا ہے غالبًا اس کی وجہ ہے کہ ایس دنگ سے عابد کا جذبہ شدت سے متحرک ہو تارہا ہے۔

ابتدائی دور کی سابق زندگی میں "مرکز" اہم تھادیو تا اہم نہ تھے مرکزی عابد کے ارتکاز اور عبادت سے کسی نہ کسی پیکر کو تخیل سے آشنا کرتا تھا، عابد سے جانتا بھی نہ تھا کہ بیہ کسی دیو تا یا کسی دیوی کا پیکر ہے دہ صرف پیکر کے رنگ کو محسوس کرتا تھااور عبادت کے بعد اپنے تجربے کو بیان کرتے موے سرف بیے بتا سکتا تھا کہ اس نے کس رنگ کے پیکر کو دیکھااور محسوس کیا ہے اور عبادت کے لمحوں میں اُس پیکر کا عمل کیا تھا۔ تجربوں کے بہی تنگین پیکر رفتہ رفتہ دیا تھانکہ اور دیویوں کی صور توں میں ڈھل گئے۔

ینتر نے بعض رتکمین پیکروںاور بعض رتکوں کی خصوصیات کو ہیان کیا ہے مثلاً دیو تا، سفید محسوس ہوں تو یہ سجھنا چاہیے کہ وہ انسان کو زندگی اور موت کے چکرے نکا لنے کی تلقین کر رہے ہیں یا ہر نکالنا جاہتے ہیں۔

'زرد' محسوس ہوں تو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ دنیا کی سرتمر لٹانا چاہتے ہیں ، مالا کی زندگی کو تمام خوشیوں اور سرتوں ہے مجمر دنیا چاہتے ہیں غالبًا یمی وجہ ہے کہ گئیش اور ککشمی کے لباس زرد ہوتے ہیں۔

سرخ پیکروں کے ظہور کو جذبوں کے ارتعاش عمل 'زندگی ہے مہت اور انسان دوست ہے وابستہ کیا گیا۔ یہ کہا گیاہے کہ جو دیویاں یا جو دیو تا سرخ پیکروں میں محسوس ہوں ان کا پیغام صرف یہی ہے کہ تم زندگی کی بے پناہ لذتوں ہے آشنا ہوتے رہو، انسان دوست اور مجت کے جذبے کو ہمیشہ بیدار رکھوا پنے جذبات کے اظہار میں کسی فتم کی رکاوٹ پیدانہ کرو۔

اگر آپ ہندہ ستان کے مخلف علا توں میں قبا کی اور عوامی دیو تاؤں اور مقد س پیکروں کا مطالعہ کریں گئے تو معنوم ہوگا کہ سب سرخ رنگ کے جیں۔ یہ قدیم سرخ لباس بھی پہنا دیا گیا ہے ان سے کئی صدیوں سے سنر کرتے ہوئے آئے جیں اب تو انہیں سرخ لباس بھی پہنا دیا گیا ہے ان سے ملک کے جیں۔ یہ قدیم سرخ معادی کو بخولی سمجھا جا سکتا ہے۔

انداء ہے توت برداشت، مجت اور انسان دوستی کی روایات قائم رہی ہیں، انسان کا وجود محترم سمجھا گیا ہے۔ مجت کے رشتے کو سب ہے اہم رشتہ تھور کیا گیا ہے۔ انسان دوستی ابتداء ہے بنیاد کی قدر رہی ہے۔ قبائلی عوامی سرخ پیکر الی تمام قدیم اعلی روایات کے معنی خیز استعارے ہیں ان روایات کو خی راتر (Pancharatra) کی روایات ہے علا صدہ کر کے دیکھناچا ہے اس طرح ان روایات کو 'جھا گوت' پر ان ہے بھی الگ رکھناچا ہے ، تا نتر وں نے بھی اپنے طور پر رکھوں کو اہمیت دی ہے ، آلر چہ الی تمام روایات کا گہر امعنوی رشتہ قدیم عوامی ربخان اور شعور ہے لیکن نئے تج بے بھی ساخہ آئے ہیں 'نیز نے بیاد کا بی اور کہا کا اور مہاکالی کے پیکر اس رنگ میں جلوہ اُلی میں جلوہ اُلی میں معلوم ہے یہ بنیاد کی رنگ بین گیا اور مہاکالی کے پیکر اس رنگ میں جلوہ اُلی میں ہوئے جو تخیق ، وقت ، زمان و مکان ، قوت ، اور قیا مت سب کے معنی خیز استعارے بین گئے۔ یہ پیکر ایسے تاریک مکان تک ذمن کو لے جاتے ہیں جہال کوئی مستقبل نہیں ہے۔ موت کے بعد ایک تا معلوم مکان کا احساس دیتے ہیں تا نتر کے مطابق چکروں کا نمیاد ی پیکر 'ڈائی' (Dakini) ہے جس کا وجود سرخ ہے۔

بدھ ازم نے بھی رنگوں کو بہت اہمیت دی، بدھ افکار کے مطابق ذہن کا بنیادی رنگ زرد ہے ،مر لع (Square)اس کی علامت ہے جب

پود هی ستوان میں عورت کے پیکر شامل ہوئے توان کے ساتھ ان کے رتگ بھی ہے ، مختف قتم کے رتحوں اور رتھیں استعارہ اس کی ایک و نیا سامنے آگئ ، تاراؤں (TARAS) کے جائے کئنے رنگ ابجر ہے تارا ایک معنی فیز پیکر بن نئی۔ اس کا بنیاہ م مغبوم ہیے ہے ، وعورت جس کی مدہ ہے وجود کے طوفان سے گزر کر انسان سلامتی کے ساتھ دوسرے کنارے پہنی جائے ایعنی جو سلامتی اور رحمت کی ملامت ہے جس کی وجہ ہے انسان عوفان روزن کی اعلیٰ ترین منزل حاصل کرے ، بدھ منتہ وں جی تارا کو عظیم تر منزل کار تھین پیکر کہا گیا ہے۔ بدھ صلقہ رتگوں کا سر پشمہ ہے اس سے سر شار ہو کر علم ودائش کے پر ہم اٹھائے جو پیکر متحرک ہوتے ہیں وہ انس کے مطابق بدھ سلقہ کا کوئی رنگ نے ہوت ہیں اور اس طرن اس متن متحرک عمل جی متحرک عمل جی مقتف رتگوں کے نفوش جھلملانے کتے ہیں ، تاہتہ کا معروف پیکر وائی (Dakini) بیبان کئی رتگوں میں متی منہوم کو نسوانی پیکر کا چروہ صد درجہ سجیدہ ہے اور اس کی سجید تی منہوم کو سرف اس کے بیادی رنگ اور اس کے ساتھ متحرک ڈاکن ہے ہی سجھا جاسکت ہے۔ تمام نسوانی پیکر پر اسرار ہیں جو بدھ کے اطیف اور انتہائی بر کیک صدف اس کے بیادی رنگ اور اس کے ساتھ متحرک ڈاکن ہے ہی سجھا جاسکت ہے۔ تمام نسوانی پیکر پر اسرار ہیں جو بدھ کے اطیف اور انتہائی بر کیک صدف اس کے بیادی رنگ اور اس کے ساتھ متحرک ڈاکن ہی میں دیا ہیں۔

'خاک' 'بادای' 'سانولا' 'سیاد' همهر اسبز' 'سیای ماکل سرخ' "ندی'

حبت فی بدھ مصوری کا مطالعہ یعینے اور پرائے کیٹروں پر ہنے ہوئے نقوش ویکھتے تو یقینا مسوس ہوگا کہ رنگوں کے معاملہ میں بدھ مصور بہت بیدار تھے وہ تھناوں (Thankas) کیٹروں پر بنی تصویریں) پر ار تکاز اور عبادت کے لیے نقش ابھارے جاتے تاکہ ذبین کو خاص مر کز حاصل ہو سلے وہ تعناوں استعال کیاجا تان کا گہر ارشتہ شخیل ہے ہوتا وہ این مصوروں کے عمل ہے روشنی حاصل کر کے اپنے شخیل کی دوسے آئے بھی تھنے تیار کیے جاتے ہیں۔

تھانا (Thanka ) ئے اخو ک معنی میں ''نگاہ کے ذریعہ آزاد کا''

سنٹر تیں دیشن مٹن گن اصطلاح ای منہوم کی جانب اشارہ کرتی ہے۔ نقوش اور ممثلف قشم کے پیکروں اور جذبوں کی ہم آ بنگی کے پیش نظر ر تکوں کا انتخاب اور مناسب انتخاب اور استعمال کا بنیادی مقصد زندگی کی اذبیت (سم سار ) کے خلاف بر عشکی پید اکرنا اور پی آگاہی اور روشن خیالی کی آرزو (سم بووھی) ہے۔ میں نے کئی تھئے و تھے ہر تھنکے کے در میان بدھ کا پیکریایا۔

اس مر ازی بدھ کو 'ویر و چن' (Varirochana) کہتے ہیں اس کے لغوی معنی مجھے معلوم نہیں لیکن اس کا منہوم ہے وہ تمام نام اور تمام اشکال کی داخلی کا نئات کاسر چشمہ ہے!ویر و چن خلا(Void) کی بنیاد می سچائی ا''بدھ سچائی''کی علامت ہے شنیات (Shuny ata)!

بدھ کا پیکر سفید ہے لباس بھی سفید ہے غالباس لیے کہ یہ بنیادی و صدت کی علامت ہے ای خالص سفید بدھ کے مرکز ہے چار رگوں کی روشنیاں بھو تی ہیں "و پرو چن بدھ" مرکز ہے جس کے جار رگوں ہے دوسر ہے جار دھیانی بدھ کے پیکر بنتے ہیں جو شال، جنوب، مغرب، اور مشنیاں بھو تی ہیں "و پرو چن بدھ" (Akshaobhya Buddha) کا رنگ نیا ہے۔ "رتن سمھو بدھ" (Buddha کی علامت ہیں اس محصو بدھ تا محتی ہیں ، تیسر ہے مشرق کی علامت ہیں اس محصو بدھ تعلق رکھتے ہیں ، تیسر ہوتی ہے اس ان کا رنگ سرخ ہے۔ اور "امو گیا سدھی بدھ" (Amitabh Buddha) ہیں جو نور اور روشنی کا سر چشمہ ہیں ان کا رنگ سرخ ہے۔ اور "امو گیا سدھی بدھ "تی بدھ ہنتر ، گانی ہیں جو راہ ہوائے کے پراسر ادم کر ہیں کہ جس ہے دھرتی ہوتی ہے غالبا بھی وجہ ہے کہ ان کارنگ گر اسبز ہے تیتی بدھ ہنتر ، میں سرخ وزائی ہیں جو راہ ہی صفید طاقت کے بر عکس نبوانی توانائی کی علامت ہیں۔



خاکوں اور رنگوں کے جمال کو لیے اٹھار ویں صدی کا پیک تیمتی تھے کا!

تا نتر ، ال کے مطابق بنیادی عبادت ہے کی رنگ وابستہ ہیں مثلا سرخ ، سفید ، ذر داور نیلا ! بچولوں کا انتخاب کرتے ہوئے ان رنگوں کا خیال رکھا جاتا ہے ، مختلف فتم کی تصویروں کے حاشیوں کے لیے عمو آ یہی رنگ استعال ہوتے رہے ہیں۔ پو جاہیں پائی کے برتن کو مر آزی حیثیت حاصل ہے اور عمو ما پائی ہے بھرے ہوئے مٹی کے کورے یا برتن "دیو تا کی علامت بن جاتے ہیں "اسے آم کے بچول سے بھیادیا جاتا ہے اور اس کے پاس سنز ناریل رکھا جاتا ہے جس کی جزیر شنگر فی رنگ (Vermilion) لگانا ضرور کیا جاتا ہے انہیں دیو تا کے تشریحی خاکے یا نقشے کے بیچھے رکھ دیا جاتا ہے اس بھین کے ساتھ کے دیو تاکا ظہور ہوگا۔

ہند و تانتر نے مہاو تیاؤں (Mahavidyas) کے دس پیکروں کواہمیت دی ہے جن میں سات کا کتات کی تخلیق کی منزلوں کی علامتیں ہیں اور تمن تخ یباور کا ئنات کواینے اندر سمیٹ لینے کی علامتیں! کالی وقت کے مر کز کی معنی خیز دیوی ہیں جن کی ظاہری صور تیں جیسی بھی ہو ں مثبت اور منفی خیالات اور بلند وجد آفریں فطرت ہے پیچانی جاتی ہیں ان کے جیروں اور پیکروں کو دیکھ کر خوف طاری ہو جاتا ہے لیکن وہ اپنی فطرت میں ، زندگی کی مسر توں کاسر پشمہ میں وقت کے مر لزیران کے وجود سے کیف پرور لہریں پھوٹتی رہتی میں ، ہر لمحہ وجد کی می حالت میں وجد آفریں کیفیتیں پیدا کرتی رہتی ہیں،ان کا ظہور ڈرامائی طور پر ہو تاہے کہ ان کے وجود کی وحدت کے اندر کثرت کے جلوے ہیں، کا کنات کے تمام مظاہر اور تمام رنگ ان کے اندر ہیں،اس احساس کے ساتھ وہ دوسری مہاور مایعنی تارا بن حاتی ہیں، یہ کا نئات کی تخلیق کی دوسری منز ل ہے، یہاں کالی کارنگ عمرانیلا ہے گہرے نیلے کی تابناکی سے اشیاء عناصر اینے رنگوں کے ساتھ ظہور پذیر ہوتے ہیں ای منزل پروہ شیو کے مردے جسم پراپنا بایاں یاؤں ر کھے ہوئے ملتی ہیں شیر کی کھال بہنے ہوئے اور سروں کے بار کے ساتھ ان کا سے پیکر بنگال اور اڑیسہ میں بڑی اہمیت ر کھتاہے ، اپنی تمن آ محمول کے ساتھ بھیآئگ بنسی کے تاثرات کو لیے سامنے آتی ہیں دنیااور کا ئنات کی تاہی کے گہرے تاثرات ابھارتی ہیں، تمام اشیاء وعناصر کورا کھ بنا چکی ہیں لیکن کا کات کے حسن و جمال کی نئی تخلیق کے امکانات کو بھی لیے ہوئی ہیں (پھولے ہوئے پیٹ کے اندرنئی تخلیق کا جو ہر پوشیدہ ہے )وہ جا ہیں تو وصدت کے باطن ہے کشرت کے جلوے بھیر ویں۔ یانی کے اندر سے جمائکتا ہواسفید کول نئی تخلیق کی علامت ہے (کالیاور بدھ اکشو بھید کے گہرے رہتے کا بھی احساس ملتاہے )اس کے بعدیباں سودای (Sodasi) کے پیکر میں نمودار ہوتی میں امجرتے ہوئے سورج کی طرح ان کارنگ سرخ ہے برہما، وشنو ،اورا ندر اور سداشیو کے مجسموں کے اوپر نظر آتی ہیں مہاکالی (عظیم وقت ) سے ہم آغوش!انتہائی مسرت انگیز کمحوں میں لذ توں کو حاصل کرتے ہوئے عظیم نفساتی خواہش کی سکیل کرتی نظر آتی ہیں چوتھی مہاور پایعنی بھونیشور یکاروپافتیار کر کے سورج کی طرح، سنہرے رنگ میں ڈھل حاتی ہیںاور شعاعوں کی مانند ہر جانب بھھر جاتی ہیں، سریر جیکتا ہوا تاج ہو تاہےاور ہلال(نیاجا ند)ان کازپورین جاتاہے ، مجھونیشوری کے جار ہاتھ ہیں جو ہاڈی نعمتیں عطا کرتے ہیں چھاتیاں دودھ ہے بھری ہوئی ہیں جن ہے اشیاء دعناصر کی زندگی قائم ہے۔ کالی کایانچواں پیکر تمین آئکھوں والی بھیروی (Bhairvi) کا ہے۔ بنیادی رنگ گہراسر خے ہے۔ گلے میں سرون کابار ہے ہاتھ میں مالااور کتاب ہے۔ بھیروی اپنے وجود کو جانے کتنے متحرك اشاء وعناصر میں تقتیم كرتی رہتی ہیں۔

چسنی مہاوریا"چسنا مہاوریا"چسنامست" (Chunna Masta) ہیں ناف کے اندر نکلے ہوئے کنول کے در میان "مرخ رنگ"! کھلا ہوا یہ کنول مرخ رنگ کی تابندگی کو لیے خالص کا کناتی در خیزی ہے ہوست او پر اشتاہے ، خالص کا کناتی در خیزی کو ایک بنلے مر د اور ایک عورت کی صور توں میں پیش کیا گیا ہے جو کر شن اور رادھا کے رنگین حسی پیکروں سے قریب تر ہیں" چسنامست جمہرے بھورے بنلے کنول پر جیشی ہیں سروں کی مالا پہنے ایک ہاتھ میں مانپ ہے اور دو سرے ہاتھ میں خود ان کا اپناسر ، گئی ہوئی گردن سے انتہائی شدت سے لہو کا چشمہ بھوٹ پڑا ہے۔ اس کی تیز تمین دھاریں ہیں ایک دھار خود ان کے کئے ہوئے سر (جوان کے ہاتھ میں ہے) کے منھ کے اندر جاری ہے۔ دودھاریں داکیں ہاکیں کم کوری دوعریاں دوشیز اور سے

منے میں پینچ رہی ہیں ان دونوں دو ثیز اور کے ہاتھوں میں کھوپڑیوں کے پیالے اور تکواریں ہیں سید ہے ہاتھ میں جو دوثیز ہے اس کارنگ سنبراہے انہیں بار نینی (Barnini) کہتے ہیں باکیں جانب ڈاکن (Dakini) ہیں جن کارنگ شکرنی (Vermilion) ہے چھینامست کی نیہ تصویر در اصل کا کتات کوزندگی عطاکر نے کی ہے جیلیق کمل کے حسی تصور کو ابھارا گیا ہے۔ تما (Tamas)راجا (Rajas)اور تنوا، (Sattvas)اور کریا (Gunas)اور کریا (Kriya) سب کے تاثرات موجود ہیں انہیں سیاہ مجرے نیلے ، سرخ ، سفید اور مجرے زر در محوں سے سمجھایا گیا ہے۔

ساتویں مہاودیاد ھو کمیں کی مانند ہیں و ھم وتی (Dhumavati) کمی ہیں تندخو، خو فناک اور بدمزائ! چرہ بے رونق ہے لیکن مصطرب نظر آتی میں بال الجھے ہوئے ہیں، چرے سے دہشت اور وجود سے میٹر ھے پن کااحساس ملتا ہے۔ چھاتیاں سو تھی اور مر جھائی ہوئی ہیں، پو بلی ہیں، ناک کمبی ہے کو سے کے رتھے پر چلتی ہیں ان سے زندگی کی آخری سطح کااحساس ملتا ہے، وہ سطح کہ جہاں تمناؤں کاخون ہو تا ہے، بھوک نہیں مٹی، پیٹ بحر غذا حاصل نہیں ہوتی افراد اپنے پرانے رشتوں اور ماضی کے تمام سر چشموں کو بھول جاتے ہیں، اس صد تک کہ رشتے ختم ہو جاتے ہیں اور عظیم سر مایہ حاست سے تعلق ختم ہو کررہ جاتا ہے۔ انسان اذبحوں کے عجیب وغریب کموں کے تجربوں سے آشاہو تار ہتا ہے۔

تیری تین مہاودیا کیں واپس کے تسلسل کاشعور دیتی ہیں ایک باگلا (Bagala) ہیں جوزر درنگ کے ساتھ ظہور پذیر ہوتی ہیں جواہرات سے جوئے تخت پر بیٹھی ہیں زرد، رنگ امیدوں اور آرزؤں کارنگ ہے، باگلا خوبصورت جیئتے ہوئ زیورات میں جھی ہوئی ہیں ان کے ایک ہاتھ میں مضبوط چھڑی ہے کہ جس سے وہ دشمنوں پر وار کرتی ہیں اور ان کا دوسر اہاتھ دشمنوں کی زبان پکڑنے اور کھینچنے کا کام کر تا ہے دوسر کی انتگی میں مضبوط چھڑی ہے کہ جس سے وہ دشمنوں پر وار کرتی ہیں اور ان کا دوسر اہاتھ دشمنوں کی زبان پکڑنے اور کھینچنے کا کام کر تا ہے دوسر کی انتگی میں تاریک سیاہ چرہ سرخ آئنگسیں، جذباتی ہجان اور اضطراب ان کے پیکر کی خصوصیات ہیں آرزوؤں اور خواہشوں کے سرور میں گم اور اکثر بدمست ہتھنی کی مانند جمومتی ہوئی وہ اس منزلیا سطح کی علامت ہیں کہ جہاں منتروں کا جادو ہے، ساری دنیا اس سحر کے اندر ہے اور بنیاد کی آرزوشیو میں جذب ہو جانے کی ہے۔ کمل و حدت کی خواہش!!

آخری مہاودیا، کملا (Kamala) ہیں کول کی دیوی! یہی فکتی ہیں، خالص شعور (-Pure Consciousness) کی علامت! یہ ذات کے عرفان کا استعارہ ہیں، سونے کے چارہا تھی انھیں مقدس پائی ہے نہلاتے ہیں، جیکتے سونے کارنگ ہے، ہاتھ میں کنول لیے رہتی ہیں حیات وکا کتات کی جمالیاتی وحدت کا نشان بن کر آئی ہیں۔ تمام رنگ وہ سفید ہوں یا سرخ، زر دیا سبز، سب سیاہ میں جذب ہوجاتے ہیں، سب کالی میں داخل ہو کر حمم ہو جاتے ہیں مرف سیاہ فام کالی سامنے ہوتی ہیں!

عوامی ذہن نے ستاروں اور سیاروں کو بھی اپنے جذبات کے رنگ عطاکیے ہیں سیاروں اور ستاروں اور عوامی ذہن کے در میان رکھوں کے خوبصورت رشتے نہ جانے کب سے قائم ہیں۔ سورج، سرخ رنگ کا سر چشمہ ہے تو چا ند سفید رنگ میں ڈھلا ہوا ہے۔ سرخ (-Mars) گند می یا سگترے (Towny) کے رنگ کا ہے تو عطارو (-Wurcry) مضحل زرد سفید! زخل کا رنگ سیاہ ہے مشتر کی (-Towny) زرد ہے اور زہرہ کا سفید! چڑھے ہوئے چا ندر اہو (Rahu) اور ڈھلتے ہوئے چا ند کیتو (-Wenus) شال اور شال مشرق میں جانے کتنے رکھوں کا احساس عطا کرتے ہیں سیاروں کی عبادت کے لیے جو بنتر بنائے گئے ان میں عموماً نوم بع ہوئے تھے۔ یہ بنتر ،سفید باریک، چونے سے بنائے جاتے یا کچے چاولوں سے! ہر مر بع ایک سیارے کے لیے مخصوص ہو تا اور سیارے کارنگ اس مر بع میں ڈالا جاتا۔ مشرق، مغرب، شال اور جنوب کے بھی اپنے رنگ ہیں، مشرق کارنگ زرد ہے اور اس زرد کے لیے بہشت کے دیو تا اندر انجرے ، اندر زرد رنگ کے اساطیری دیو تا ہیں آئی دیو تا جنوب مشرق کے سرخ



كبير ا(بدھ آرث)

رکے کی علامت ہیں، آئی آگ کے دیو تاہیں جو جنوب مشرق کی حفاظت کرتے ہیں جنوب کا بنیاد کارنگ سیاہ ہے اماوس بی سیابی کی ماند! تاریک کھپ اند جیرے میں موت کے دیو تا "یام" (-Yama) کا میکر انجرا، سیابی کی علامت بن کر ، جنوب مغرب کارنگ گہر انہز ہے ، اس رنگ نے اساطیر میں نیر وتی (Nirruti) دیو تا کو خلق کیا ، مغرب کا بنیاد کارنگ سفید ہے ، ورون (Varuna) کا دجود سفید ہے وہ پائی کے دیو تا ہیں ، شال مغرب کا منان ہے میں نیز ان کے دیو تا ویو تا ویو "(Vayu) ای رنگ ہے وجود میں آئے ہیں شال کارنگ حددرجہ سنہراہے ، جیکتے ہوئے مونے کی مان ہے سنہرے رنگ کے دیو تا کو ہیرا (Kubera) اس کے اساطیر کا استعارہ اور علامت ہیں شال مشرق کارنگ آسانی ہوئی ہوئے ایک معنی خیز پہلو کارنگ ہے کہ جس کی نمائندگ ان شائن ہے ہوئی ہے ۔ ہنو مان اور آبیش دونوں سرخ رنگ کا جلوہ لیے ہوئے ہیں شو (شیو کا مردہ جسم) سفید ہے ، سفید جسم پر کائی (جو لہو دیتی ہیں تا کہ تخلیق کا سلسہ جاری رہے ) کے ہوئوں سے لہو کا ایک معمولی ساقطرہ کر جاتا ہے تو تین درگوں سرخ ، سیاہ اور سفید (راجا، تمااور ستو) کی آمیز ش ہوئی ہے اور تخلیق وجود میں آباتی ہوئوں سرخ رنگ کی شدت کو نمایاں کر تا ہے!

<sup>(1)</sup> کویر ا(Kuhera) کی افزان کا بات ان کا باک اور تا ہے جو یاکشاؤل (Yakshas) کا مر براہ تصور کیا گیا ہے۔ زشن کے اندر جو قیتی دو است ہے۔ اس کا بالا اور تعلی اور دنیا کی دو است کا دو است کے است سے اور دنیا کی دو است کا دو است کا دو است کا دو است کے است کا اور تعلی اور دنیا کی دو است کا دو است کا دو است کے دور است کا کی بر اس اور خطر تاک فول سے بیٹ باہر اکا اس آب ، جو ال اور ابیت کہ کویر داون کا بھائی ہے جس نے دام کی عدد کی تھی ہی دو ہے کہ اسے ہندو دو بو تاؤل جس شامل کر لیا گیا ہے۔ اس کے پیگر شام جس بھر ای بھر ان بھر کہ ہم بھاری بھر کہ ہم ہیں ہو تا ہے۔ بھو ان میں اس کا میں اس کا بھر ان سے بیٹ کی اس اور دو مر کی کا دو بات بادیا ہے ہو ان میں اس کی بیگر میں است ہو گا ہو اس طرح میں اس کی بیگر کی طرح معروف بدھ پیکر جام بھالایا جم بھالار کی سے بہت قریب محمول ہو تا ہے۔ بدھ آرٹ نے اس پیکر کو عمر وف بدھ پیکر جام بھالایا جم بھالار کی اس اسطلاح جس است ان جان اور جند و سال کا تعلی کا دو جا ہی بیان اور جند و سال کا تعلی کا دور خشوں کی طامت بن گیا ہے و عام اسطلاح جس اس کے بیٹن تو بدھ (The Laughing buddha) کیتے ہیں بھیں ، جانان اور جند و سال کا تعلیم کی جس میں اس کے تعلق مجمولے جس میں اس کے تعلق میں میں اس کے تعلق مجمولے جس میں اس کے تعلق میں میں اس کے تعلق میں میں اس کے تعلق میں میں کی تعلق میں کی کھول کی کو تعلق میں کی کھول کے تعلق میں کی کھول کے تعلق کی کھول کی کھول کے تعلق کی کھول کے تعلق کی کھول کی کھول کے تعلق کی کھول کے کہ کھول کی کھول کے کھول کے کھول کی کھول کے کھول کی کھول کے کھو

## خالون اور رنگون کی جمالیت (تین)



"مدھون آرٹ "میتھلا تصویر کاری کاخوبصورت نموند: سیتاباغ میں چھولوں فی مالا بنارہی ہیں تاکہ سو تمبر میں وہ اپنے پیند بیروم دکو پہنا تمبیل۔ شوخ سرخ رنگ کا استعمال متھلائے فذکار دن نے تائشر کے بنیادی رنگ سرخ کا استعمال خوب کیاہے۔

●رنگوںاور لکیبروں سے لکھنے، نقشے تیار کرنے اور اپنے صحن یا آنگن کو سجانے کی روایات بہت قدیم ہیں، گاؤںاور چھوٹے قصبوںاور جھوٹے بوے شہروں میں عور توںنے آج بھی ان روایات کوزندہ رکھاہے۔

آہتہ آہتہ اس کی فلسفیانہ اور غد ہمی سطحیں بھی قائم ہوتی گئی ہیں، عوامی ذہن نے مختلف عبد میں اس فن میں ہے تج بے ہیں، وفتہ رفتہ رفتہ تا اور تصویریں بنیں، دیوی دیو تاؤں کے نقوش بھی اُبھرے، اُن کی علامتوں کے پیکر ہج، آج جس فن کو ہم رگولی کہتے ہیں بااشبہ ایک قدیم فن ہے اور ہندوستان کے مختلف علا توں میں اس کی علاقائی اور دلی روایتیں موجود ہیں، قدیم عقائد اور تو ہمات سے اس کارشتہ بہت گہر اہے۔ یہ لکیروں اور گوں کا فن ہے کہ جس میں عوامی رجانات کا مطالعہ کرتے ہوئے مختلف عبد کے عقائد اور رسوم اور مختلف علاقوں کے حساور نفس تصور ات کے ساتھ لکیروں اور رگوں کے تعلق سے جمالیاتی تجربات کی پیچان ہوتی ہے۔

سنسکرت میں اس قدیم رتمین فن کورنگاولی(Rangavalli) کہا گیا ہے لینی وہ بیل جور تکوں سے تیار ہو۔ رتکوں کی لیسریں بیل کی مانند چر ھتی جائیں اور آہت آہت کسی دائرے یا جلتے میں پھیل کرایک یا لیک سے زیادہ تاثر کو ابھاریں رتکولی بمیشہ مسی اور جب نہ ہی اور فلسفیانہ سطحیں قائم ہوتی ہیں تو یہ تاثرات اور گہر سے اور معنی خیز بن جاتے ہیں۔

ابتداے اس فن کا"مظاہرہ" زمین کے کینوس پر کیا گیاہے،اس کے لیے صحن یا آگئن یادروازے کے پاس زمین تیار کی گئی ہے۔ آئ تو مختلف تہواروں اور شادی پیاہ کے موقعوں پر عور تمیں 'ر عگولی' جاتی ہیں شب عروی کے کمروں اور رسوئی گھروں کو بھی رعنولی سے آراستہ کیا جاتا ہے۔
اس فن کی ابتدائی صورت تسلی اور قبا کلی عقائد اور رسوم کو پیش کرتے ہوئے قبا کلی اور نسلی احساس جمال کو پیش کرتی رہی ہے۔ کوئی نہ کوئی موضوع ہوتا ہے جے رعموں اور کلیروں کی علامتوں میں پیش کرا جاتا۔

و تسائن (Vatsayan) نے کام سوتر میں جہاں عور توں کے تعلق ہے چو نسٹھ فنون کاؤکر کیا ہے ان میں الکھیام (Vatsayan) کی جانب بھی اشارہ کیا ہے بعیٰ وہ فن جو رگوں اور لکیروں گافن ہو۔ و تسائن نے عور توں کے چھٹے فن کور گولی کہا ہے اور یہ بتایا ہے کہ یہ بہت ہی مقد س فن ہے۔ رگولی، لکیروں، خاکوں اور تصویروں کا یہ فن صرف دیو تاؤں کی خوشنود کی کے ہے۔ کام سوتر کے مصنف نے ایک اور فن کا ذکر کیا ہے جس کا تعلق رگوں ہے ہے یہ منی کر ما (Manikarma) کا فن ہے بعنی عور تیں ریکین اور خوبصور ہے پھر وں کو جمع کریں اور ان سے نقتے اور تصویریں ابھر آئیں۔ یہ فن آج بھی بعض علاقوں میں زندہ ہے عور تیں بھر وں کو جات تصویریں مرجب کریں پھر وں کی تر تیب سے نقتے اور تصویریں ابھر آئیں۔ یہ فن آج بھی بعض علاقوں میں زندہ ہے عور تیں بھر وں کو جات ہو کا انہیں رنگ بھی عطاکرتی ہیں۔ یہ عقیدہ بہت قدیم ہے کہ ہردن کسی نہ کسیار سے گی گرفت میں ہے کوئی دن ایسانہ س کہ جس پر کسیار سے یا توزات اور شخصیت اور رحمتوں کے چیش نظر رکھوں سارے کی گرفت نہ ہوسیارہ یا سارہ اپنی رحمتیں لیے ہو تا ہے۔ اگران کی دحمتوں کو حاصل کرنا ہے تو ذات اور شخصیت اور رحمتوں کے چیش نظر رکھوں اور کیسے ایس کے لیے اپنی اور وہ دن سیار وں اور انسان کے لیے اپنی اور کسے نیشے تیار کرے جا کمی یہ نقشے انسان اور مخصوص سیارے میں ایک معنوی رشتہ پیدا کر دیتے ہیں اور وہ دن سیار وں اور انسان کے لیے اپنی اور کسے نقشے تیار کرے جا کمی یہ نقشے انسان اور مخصوص سیارے میں ایک معنوی رشتہ پیدا کر دیتے ہیں اور وہ دن سیارہ وں اور انسان کے لیے اپنی



ر حتوں کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اس طرح سیاروں کی علامتیں خلق ہونے لکیس جوانسان اور کا کتات اور مظاہر فطرت کی وصدت کا احساس عطاکر نے لکیس ہند و ستانی تجربوں اور جمالیات میں وصدت اور جمالیاتی وصدت کا تصور بہت قدیم ہے اس حسی تصور نے صدیوں کے سفر کے بعد ند ہی اور فلسفیانہ سطحوں کو واضح کیا۔ آفاب ہند و ستانی ذہن و شعور میں ہمیشہ جذب رہا ہے یہی وجہ ہے کہ اس کے سفر کی علامتیں زیادہ اہمیت اختیار کر گئیں۔ ابتداء میں رگوں اور لکیروں کے اس فن میں خاص پودوں کو مجمی شامل کیا جاتا تھا، مختلف قبیلوں نے بعض پودوں کو صدور جہ مقدس جانا تھا ایست پودوں کی خاص دکھیے بھال کی جاتی تھی اور ان کی ہیئت ' تو تم' (Totem) کی ہوگئی تھی۔ رفتہ تلسی کے بودوں نے زیادہ اہمیت اختیار کر لی اور تمام دوسرے بودوں کو نمایاں جگہ حاصل ہوگئی۔ آج بھی رنگوں میں شکسی کے بودوں کو نمایاں جگہ حاصل ہے۔

مہابھارت میںرنگوںاور کیبروں کے اس فن کاذ کر ملتا ہے کچھ اس طور پر کہ محسوس ہو تاہے کہ اس کی روایت بہلے ہے قائم تھی۔ گوپو ں ہے جب کرشن الگ ہو گئے تو حدائی کے اس غم کو دور کرنے کے لیے گوپوں نے ای فن کا سپارالیااور رنگ اور لکیم وں کے اس فن میں گم ہو جانے کی کو شش کیاورجب کر شن کے لو شخے کی خبر ملی توان کے استقبال کے لیے ایک رنگولی سجائی گئی چتر ستر (Chitrasutra) میں رنگوں اور لکیروں ے کیوں تار کرنے کے سلیلے میں جومدایتیں ہیں وہ بھیائ ٹن کی جانب واضح اشارہ کرتی ہیں۔ وشنو و ھر موتر بران'' نے "نیتر بھوی چر"، اور نو ّرہ (نوسارے) کے سلیلے میں مدایتیں دیتے ہوئے بتایا ہے کہ زمین رنگوںاور لکیبروں کے فن کے لیے کتنی اہمیت رکھتی ہے اور اے کس طرح آ کیوس کی طرح استعال کرنا پہ ہے' ، شنو کو جس طرح کا نتات کے اسٹیج پر پبلااد اکار سمجھا جاتا ہے اس طرح انہیں پہلا مصور بھی کہا جاتا ہے۔ ر تُلولی کے فن میں تلمی ماکسی بھی مقدین وورے کے شامل ہوتے ہی 'وشنو کاامیج حذب ہو گیا۔ انہیں تو بعض بودوں میں اس طرن محسوس کیا گیاہے کہ یہ یو دے ان کے پیکر بن گئے ہیں ، جس طرح وشنو کو ککشمی عزیز ہیں اس طرح عابد کو تلسی یا کوئی مقد س بودا عزیز ہے۔ ر ٹکولی کے فن میں وشنو ک ساتھ ککشمی بھی شامل ہو گئیں۔ چونکہ ابتدا ہے عور توں نے اس فن کو عزیز رکھاہے اس لیے ککشمی نے زیادہ اہمیت افتیار کر لی۔ یہ دیوی ماذی آسود گی عطا کرتی ہیں۔ وولت اور عزت اور گھر کی خوش صالی کاسر چشمہ ہیں لہذاان کے لیے مختلف ساجی ماحول میں مختلف قتم کی رنگولی تنار کرنے ف ر وایتیں موجود ہیں ہندوستانی جمالیات میں مختلف ساجی زندگی اور طبقاتی ماحول کے پیش نظراس فن کا مطالعہ نہیں ہو اے ور نہ قدیم جمالیاتی احساس و شعور کی نہ جائے کتنی جہتوں اور جائے کتنی روایتوں کی پیچان ہو جاتی۔ تصویر نگاری اور مصوری کے فن کے پس منظر میں عوامی شی تجربوں اور ر تگوںادر کلیہ وں کے نقتوںادر علامتوں کی روایات بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ یہ سب ہندوستان کے کلچر کی گہرائیوں میں ہوست ہیں ان کے مطالعہ ے قدیم عقائداور توہات کے ساتھ قدیم احساس جمال کی بھی پیچان ہو گی۔ جمالیات کے تعلق سے بعض رسمین نقشے بنیادی حشیت رکھتے ہیں احساس حسن کی پیچان کے لیے بعض بنیادی خصوصیات بہت اہم بن جاتی ہیں۔ کچھ نقشے سادہ ہوتے ہیں اور اکثر بہت حد تک پیچیدہ!عور تمیں صبح اٹھ کراینے دروازوں پراپنے شوہرادراینے بچوں کی صحت اور خوشیوں کے لیے رنگولی سجاتی ہیں ، دیوی ویو تاجب صبح سویرے گھر کے اندر قد م رکھیں تو وہ اینے پیکر دل کو بہیان لیں۔ ایسے نقثوں پر قدم رکھ کراندر ہمکی۔ گھر کی عورت کی آر زو جان لیں اور اسے یوری کریں۔ یہ لیسریں اور صور تیں جو ر تکین ہوتی ہیں بھگوان بن تنبیں۔علامتوں کے وجود ہیں آتے ہیان ہیں جذب ہو جائمیں، محسوسات کی د نیاس طرح پھیلی کہ خود یہ رتملین لکیریں اور علامتیں بھکوان بن گئیں ، کوئی علامت کشمی بنی تؤ کوئی وشنو!ر تکولی کے چند عوامی پیکر مہ ہیں۔

بندوستان میں عوامی احساس جمال نے صرف مندروں اور بدھ فانقاہوں کو حسن نہیں بخشا بلکہ اپنے گھروں کو بھی سنوار ااور نہیاں بھی اپنے احساس جمال کا تقد س عطاکیا۔ ہندوستان کے ساحلی علاقوں میں یہ روایات ابھی بھی زندو اور متحرک ہیں۔ تمل تاؤو میں کو کم (Kolam) ہویا جمرات میں رکولی اور آسام ال بنا (Alpana) ہویا بہار میں "آری بنا" (Aripana) سب ان ہی روایات سے وابستہ ہیں۔ آیرا اا (کولم) مباد اشٹر (ر گولی) مراد اشٹر (ر گولی) مباد اشٹر (ر گولی) میں یہ روایات آج بھی بہت متحرک ہیں، برعلا قائی جمالیاتی تج بوں کا اختلافات بھی توجہ طلب ہیں۔ مالی تج بوں کی خصوصیات موجود ہیں جو مختلف نہ ہی اور ثقافتی روایات کی فہر دیتی ہیں، مالی تاکہ دیکر کی اور رسومات کی رنگا مشرک کے جلوے توجہ طلب ہیں۔ ساحلی علاقوں میں آج بھی جو لاخاندان میں رنگاولیا کولم کو بہت اہمیت دی گئی تھی، راح دور بری صدی عیسوی میں چو لاخاندان میں رنگاولیا کولم کو بہت اہمیت دی گئی تھی، راح دور بری صدی عیسوی میں چو لاخاندان میں رنگاولیا کولم کو بہت اہمیت دی گئی تھی، راح دور بری صدی عیسوی میں چو لاخاندان میں رنگاولی یا کولم کو بہت اہمیت دی گئی تھی، راح ور باروں سے موام کے گھروں تک کولم سجائے جانے گئے انفرادی اور داخلی کی دہتی تھوں تی جو بیش کیا جانے نگااس قد بھر تگیان عوام فن کے برس منظر میں ہتر وں اور منڈلوں کی دولیات ہیں کا نبات اور داخلی تو اتائی کے دھے نے اس فن کو بری تقویت بخشی ہے۔

ر فتہ رفتہ ہوگ کے اثرات مجمی ہونے کے اور کولم ،رکھولی، رنگاولی اور 'موگولو' وغیرہ میں ہوگ کے تعلق سے علامتیں بھی مختلف صور توں میںا بھرنے لگیں۔ دیوی دیو تاؤں کے حسی پیکروں کی علامتیں بہت آہم بن گئیں، آنگن ہویابو جاگھر،رسو ئی ہویا تلسی عمادت کرنے کی طّنبہ و بواری ہوں ماد رختوں کے نیچے کی دھرتی ہر جگہ عوامی احساسات اور جذبات کے نقشے اور لکیریں انجرنے لگیں ،اب تور ٹکولی ماکولم سر کوں اور نٹ یا تھوں پر آگئی ہے۔ ابتدائی دور میں جب پہلی بار کا ئنات اور دھرتی اور انسان کے خوبصور ت رشتے کی وحدت کااحساس پیدا ہوا ہو گا،اسی و نت معلوم نہیں کس قشم کے خوبصورت نقشے اور حسین اقلیدسی صور تیں امجری ہوں گی لیکن آج مخلف موسموں اوور مخلف واقعات کے پیش نظر جو کولم ما ر تکولی سجائی جاتی ہے ان کا مشاہدہ کرتے ہوئے یہ یقینا محسوس ہو تاہے کہ فطرت کی قوتوں کو بیدار کرنے اور اچھے موسموں کے آنے کے وقت ر نگاولی سحائی جائی ہوگی مثلاً آج بھی بہار کی آمد بہت اہمیت رکھتی ہے اور اس کااستقبال ر تکولی ہے ہو تا ہے۔احجمی بارش اور احجمی فصل کی آر زولے کر بھی رنگونی بنانے کارواج موجود ہے، ہرواقعہ کے لیے اس کے مطابق مجر د علامتیں ملتی ہیں، شادی بیاہ، بچوں کی پیدائش اور مہمانوں کے استقبال کے لیے رنگولی سچانے کارواج بہت برانا ہے۔ مخلف واقعات کے لیے رنگولی کی تکنیک بھی مختلف ہو تی ہے اور ساتھ ہی مو تف (Motifs) میں بھی تید ملی ملتی ہے ، رنگولیا 'کولم' کے اسالیب میں صدر درجہ تج یدیت ہے۔ نقطے ، کیسرس،مریعے ، دائرے اور زاویے ادر کنول پایاؤں کے نشان ،علامتی سواستریا، جاند، ستارے، سورج سب براسر ارسر گوشال کرتے ہوئے جمالیاتی انبساط اور جمالیاتی آسود گی عطا کرتے ہیں، پیون، درختوں، پیونوں، یو دوں پر ندوں اور جانوروں کی بھی جانے کتنی علامتیں ہیں اس خوبصورت رنگلین فن میں رنگوں کے عوامی احساس کے ساتھ دؤہوی دیویاں اپنی علامتوں کے ساتھ شامل ہو ئیں۔ دولت کی دیوی ککشمی کے ماؤں کے نشانات جلوے بیے ، دومنسلک زاویوں اور کنول کے چوہیں پتوں ہے ککشمی کے مجر دپکیروں کوابھارا گیا۔ سرسوتی جوعلم کی دیوی ہیںوہ بھی دو منسلک زاویوں لیکن کنول کے سولہ پتوں کے ساتھ اپنی مجر دصورت میں آتی ہیں، کبھی کنول کے بے نہیں ہوتے بس ایک نقطہ ڈال دیا جاتا ہے جوانی فطرت میں ایک رو ثن اور شعاعیں عطاکر نے والا ہمہ کیر دائرہ ہے۔ عظیم دائرے کے ار تقاءاوراس کی و سعتوں کوایک نقطے ہے سمجھادیا جاتا ہے درگا کے مجر دپکیراور حتی تصور کو عمو ماسوستیکا کی علامت میں پیش کیا جاتا ہیا ہے۔ سواستیکا خوبصورت اورر تکمین کیروں اور دائروں میں اتھارہ تعطوں میں ہوتا ہے ۔نو نقطے عمودی(Vertical) ہوتے ہیں اور دوسرے نو افقی (Horizontal)(در گا کے نوتام بہت جانے بیچانے ہیں )در گا کے لیے جور نگادل سجائی جاتی ہے اسے عام طور پر نودن رکھاجاتا ہے۔

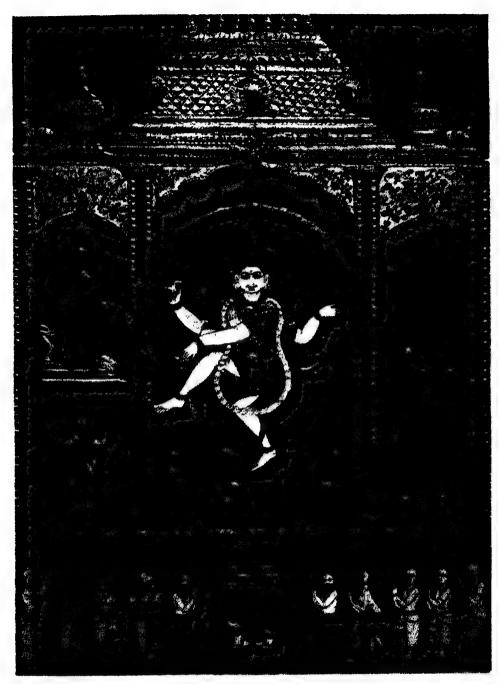

تخور مصوری کا شاہ کار نٹ راج کا کا کتاتی رقص شیو کے اس بے تماشائی ہیں پاروتی ،وشنو، نندی اور کچھ عابد

ر نگاولی میں شیو کا حسی پیکر بھی شامل ہو ااور مختلف اقلیدی صور تیں مختلف رگوں میں جلوہ اگر ہونے لگیں، شیو کی علامت کی پیچان مشکل نہیں ہوتی، نٹراج کے رقص کے کئی چکر دائروں میں نظر آتے ہیں، دائروں کے اندر مر لئے بھی ہوتے ہیں جو غائبار تص کی معنویت کی پیچید گی کو سمجھاتے ہیں، عموماً کئی کئیروں کے نشیب و فراز آتے ہیں جوزندگی کے وسیع سمندر کی تیز تر لہروں کو سمجھاتے ہیں۔ سوریہ (سورج دیوتا) کو دائروں کے چکر سے سمجھانے ہیں، عموماً کئی کئیروں کے نشیب و فراز آتے ہیں جوزندگی کے وسیع سمندر کی تیز تر لہروں کو سمجھاتے ہیں۔ مثل اور تا کی دیویوں اور دیوتاؤں کے حس پیکر بھی اہمیت رکھتے ہیں مثلا بنگال میں منوسا (Manosa) دیوی کی عبادت ہوتی چکر سے سمجھانی جاتی ہوئی جاتی ہوئی میں منوسادیوں کی عبادت ہوئی ہو سازیوں اور تا گولی سجائی جاتی ہوئی جاتی ہوئی ہیں۔ بالانی (Palani) کے جرد تصویر سے بالمان کو میں میں ہیوں کے ذریعہ مقامی دیوی اور مقامی دیوتاؤں کی مجرد تصویر سے بہارائی (Palani) کے دھول کے نقش کو مر بھوں سے ابھارا جاتا ہے۔

راجستھانی منداتا (Mandana) میں نیلے رنگ کی شدت ملتی ہے سبز اور سیاہ رنگوں کے در میان نیلے رنگ کی تیزی جاذب نظرین جاتی ہے، تمل ناڈو کے کولم میں سرخ رنگ زیادہ اہم ہے۔ کیرالہ میں پھولوں کو سجا کر مختلف رنگوں کے تئیں بیدار کیا جاتا ہے، مدھیہ پردیش میں سچلوں کے ' رنگوں کو اہمیت دی جاتی ہے اور سبزیوں کے مختلف رنگوں کو بھی شامل کیا جاتا ہے۔

محتلف علاقوں کی تصویر کاری کے پس منظر میں منڈل پنتر اور رنگاوئی کی قدیم روایات نظر انداز نہیں کی جاسکتیں، قبائلی تصویر نگاری ہے جدید عبد تک اس کی روایت کا بھی بہتر مطالعہ نہیں ہوا ہے ور نہ قبائلی احساس جمال کو اب تک ہندہ ستانی جمالیات میں ایک نمایاں حیثیت حاصل ہو چک ہو تی۔ قبائلی جمانیات نے بھی نمیر وں، نقتوں اور رتگوں کے ساتھ اساطیری نقوش کی ایک بڑی انجمن سجائی ہے۔ قدیم قبائلی تصویر کاری میں مختلف عقاید اور رسومات نے اپنے رنگ بھرے ہیں، لوک کہائیاں اپنے پیکر وں اور رتگوں کے ساتھ نمایاں ہوئی ہیں۔ تجریدی اور نیم تجریدی رتئین نقوش جلوے ہیں، آج بھی مٹی کے گھروں کی دیواروں پر تئین تصویر سی بنائی جاتی ہیں جو قدیم اور قدیم ترین قبائلی جمالیاتی روایات کی خبر و بی ہیں، جب نہمیں کی دیواریں اور دیو تاؤں، در ختوں، پودوں، ممانی دیویوں اور دیو تاؤں، در ختوں، پودوں، مکانوں، مرتدوں، واوروں کے دلیسے رتئین پیکر مطبح ہیں۔

 ہیں، گھروں کو نصویروں سے سجانے اور انہیں مناسب رنگ دینے کی روایات بہت قدیم ہیں، گھروں کی دیواروں پر قدیم کہانیاں اپنے رنگوں کے ساتھ نقش ہوتی رہی ہیں، دیواروں کی رنگین نصویروں میں محض آرائش و زبیائش کے لیے نہیں ہیں بلکہ نسلی اور اجتماعی تجربوں کو بھی لیے ہوئے ہیں۔ ہیں۔ لہراتی ہوئی کئیریں ہوں یار تکلین اقلیدی نقشے سب اپنی معنویت کو لیے ہوئے میں اور نسلی اور اجتماعی تجربوں کی خبر دیتے ہیں۔

چھوٹے قبیلع ں اور ان کی براور کی اور خاندان کے مختلف حلقوں کی اپنی اپنی علامتیں ہوتی ہیں اور یہ علامتیں عموماً جنگلوں کی زندگی ہے رشتہ رکھتی ہیں۔ در خت، پودے، پر ندے، جانور، سانپ، کچھوے اور بھینس وغیرہ کی علامتیں، قبا کئی علامتوں (Clansymbols) کی صور توں میں ملتی ہیں، آگر کوئی قبیلہ یا کسی قبیلے کی کوئی براور ک کسی خاص دفت یا کسی مخصوص جانور کو عزیزر کھتی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا تعلق ان کی روایات اور ان کی لوک کہانیوں ہے بہت بی گہر اہے۔ بعض در خت اور جانورات عزیز ہیں کہ تعید (Taboos) بن گئے ہیں، انھیں کا ثنایا کر تا گناہ تصور کیا جاتا ہے۔ تبواروں پر ان کی رتئیس تصویر میں ابھار کی جاتی ہیں دفت کے ساتھ ان کی علامتی اہمیت کم ہوتی گئی اور ان کی حیثیت مو تف (Motifs) کی رہ گئی ہے۔ قبا کی فذکار آرائش وزیبائش کے لیے ان کے رتئین چیر ابھار تے ہیں، رامائن، مہا بھار ت اور پنج تنز کے کر دار بھی ان میں شامل ہو گئے ہیں۔

ہندوستان میں دیواری تصویروں کی جو داستان غاروں سے شر وع ہو ئی وہ مختلف قبیلوں کے گھروں کی دیواروں تک آئی ہے اور اس کے بعد محلوںاور قلعوں کی دیواروں پر رنگین تصویریں ابھری ہیں۔

ملک کے بعض علا قوں میں سرخ رنگ ، کے گرد عور توں کے رقص کی روایت رہی ہے۔ کہاجاتا ہے جب مندروں پرادنجی ذات کے لوگوں کا قبضہ ہو گیا تو تھیتوں اور کھلیانوں کے قریب ہزاروں چوزوں کی قربانی کے بعد ان کے لہو کے گرد عور توں نے رقص کرناشر وع کر دیا، پیر قص ہی عبادت بن گیا۔ وقت کی تبدیلی نے قربانی کا سلسلہ ختم کردیا تو سرخ کیزوں کے گردر قص شروع ہو گیا۔ آج بھی جنوبی ہند کے بعض علاقوں میں سرخ کیڑوں کے گر در قص موجود ہے۔ بعض تہواروں میں دیوی کی خوشنودی کے لیے ایے رقص کے مناظر ملتے ہیں۔ کیرالہ کے ایک مشہور تہوار کو دن گلر (Kudungallur) میں عموماً ایسے رقص پیش کیے جاتے ہیں۔ بچوں(palm leaves) پر تصویریں بنانے کی روایت بھی بہت یرانی ہے۔ تصویروں کو ابھارنے کا عمل اتنامشکل نہ تھا کہ جتنا انہیں مختلف رنگوں ہے مزین کرنے کا عمل مشکل تھا۔ اڑییہ میں اس روایت کی خبر پندر ہویں صدی ہے ملتی ہے۔ ملک کے دوسرے علاقوں میں بھی اس کی روایت موجود ہے۔ فنکاروں نے سیاہ حاشیوں کے در میان متحر ک اور غیر متحرک تصویروں میں ایک ساتھ کی رنگوں کو شامل کیا ہے۔ سیاہ، سبز، سرخ، زرد، اور سفید بنیادی رنگ رہے ہیں، پتوں پر جو زایج (Horoscopes) بنائے گئے ہیں ان میں بھی بعض جگہ سرخ رکوں کا استعال ملتا ہے۔ منقش تختیوں یر بی ہوئی تصویروں (Panal Paintings)اور دیواری تصویروں (Pata- Citra) میں رنگوں کا احساس توجہ طلب ہے۔ مختلف علا قوں کی تصویروں، خاکوں اور رنگوں کے اسالیب مخلف ہیں لیکن مقامی اسلوب اپنی بنیادی خصوصات کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے۔ مثلًا اڑییہ میں تصویروں اور رگلوں کا ایک ہی اسلوب ''کینوس'' میں ابھر تارہاہے۔ ''منقش تختیوںاور دیواری تصویروں، زایجُوں، لیٹے ہوئے کاغذوں یاطوماروں(Scrolls) میں جواسلوب ہے وہی نقلی چیروں یامصنو عی چیروں یاماسک (Masks)زیورات کے صندو قوںاور دیوی دیو تاؤں کے پیکروں میں ملتاہے، مٹھوںاور مندروں کی دیواریں بھی بنیاد یاسلوب کو نمایاں کرتی ہیں، لوک کہانیوں کے واقعات ادر کر دار مختلف رنگوں کے ساتھ نقش ہوتے رہے ہیں۔ مصوری اور رنگوں کے فن کا رشتہ انتہائی قدیم روایات ، ند ہی تصورات اور اساطیری واقعات سے قائم ہے، اڑیہ اسٹیٹ میوزیم میں گیتا کو بند (Gita Govind) ' آبار و' (Amaru) ماد ھو (Madhova) ستاک (Sataka) وغیر ہ کے جو منقش رینگین نسخے دیکھے ان سے تعبویروں اور رنگوں کے تعلق ہے اپنی قدیم متحرک روایات کی نبر ملی۔ آمار و کے سیڑ وں اشعار تبوں پر نصو بروں میں نقش کیے گئے ہیں۔ مصور کی تخلیقی صلاحیتوں کا جس طرح اظہار ہوا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ فنکار کے تنخیل کی شاد الی ئے رئٹین مناظر جذبات اور عمل میں نمایاں ہوئے ہیں، انتظار، ہم آغوشی، شادی ہے قبل معاشقہ الوداع کہنے کالمحہ "یہ غیر معمولی مناظر ہن جومتحرک پیکروںاور غیر متحرک صور توں کے رحموں کواحساساور حذبے کی علامتیں بنادیتے ہں۔ ہے دیو (پارہویں صدی) کی تخلیق، گیتا گوبند، ہا گیتا گوندم ، کے منقش نسخوں کے رنگ بھی توجہ طلب ہیں ، تصویروں اور رنگوں کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ پنوں پر نقش کری اور رنگ آمیزی کی روایات کتنی قدیم ہوں گی کہ ایسے رنگین پیکر ابھرے ہیں۔ فنکاروں کی تخلیقی صلاحیتوں اور ان کی شخیل نگاری نے اس فن میں جد تیں بھی پیدا کی ہیں اور روایات کی نئی تشکیل بھی کی ہے۔ گیتا گوبند کر شن کا نغمہ ہے جس نے اپنی سحر انگیز کیفیتوں سے ہندوستانی فنون کوشدت سے متاثر کیا ہے،اس کاموضوع مختلف علا توں کے فنکاروں کو بھی عزیزرہاہے،اڑیہ اسٹیٹ میوزیم میں میں نے جو نسخہ دیکھاوہ اپنی جمالیاتی خصوصیات کے پیش نظر بہت اہم ہے۔ایک بڑی بنیادی خصوصیت پیکر وں اور رنگوں کا تحرک ہے۔ لکیروں، خاکوں اور ر تکوں کی و حدت ہے تح کسکی تو اتا کی پیدا ہو گی ہے۔ جنگوں کے مناظر ہوں یاراد ھااور کر شن کے ملاپ کے مناظر ، جانور وں، در ختوں، پھولوں اور تالاب کے پیکر ہوں ماجمنا کے کنارے گائے اور در ختوں پر چڑھتے ہوئے بندروں کی تصویریں، تح ک اور تح ک کی توانا کی کا جمالیاتی احساس ملنے لگتاہے۔ تالاب میں کھلتے ہوئے کول کا جمالیاتی احساس جس طرح پیدا کیا گیاہے اس کی مثال آسانی سے نہیں ملے گی، اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ فنکاروں اور فطرت کے پیکروں اور رنگوں کارشتہ کتنا گہر ااور تہہ دار تھا،اس د ستاویز میں فطرت کے تعلق سے نئی تخلیق کا عمل ہر جگہ توجہ طلب بنیآ ے۔ دو جمالیاتی جبتوں میں عموماً بات کہہ دی گئی ہے۔ جیمو نے سے کینوی (Palm Leaves) میں کہانیوں کامنظری بیان ہندوستانی جمالیات کی تاریخ میں ایک اتمیازی نشان بن جاتا ہے۔ اگر ہوں پر لکھی ہوئی نظم نہ بڑھی جائے تو سے رہمین نصوبریں نظم بن جاتی ہیں اور جمالیاتی آسودگی

۔ ی ہیں۔ پوں پر منقش تصویر یں جہال میتھ (Myth) روایت اور رسم ورواج کے تئیں بیدار کرتی ہیں دہاں اسلوب بھنیک، مو تف اور رگو و کسی کے فیکارانہ استعال ہے بھی آشا کرتی ہیں وکن میں بیانیہ مصوری (Narrative Paintings) کی روایت بہت قدیم ہے۔ زیدا (Krishna) اور کر شنا (Krishna) تدیوں کے کنارے قدیم آبادی نے مصوری کی جو روایت قائم کی اس کاسفر صدیوں تک جاری رہاہے، قصوں کہانیوں کو مصوری میں بیان کیا جاتا رہا ہے۔ ابھی حال میں تانگانہ بیانیہ مصوری کے جو نمونے وریافت ہوئے ہیں ان سے اندازہ ہو تاہے کہ دکن میں یہ روایات کتنی قدیم رہی ہیں، رگوں کا غیر معمولی احساس توجہ طلب بن گیا ہے۔ مقامی صور تمیں تیز تر رگوں کے ساتھ نمایاں ہیں قلم کاری اور طوماد اور روایات کتنی قدیم رہی ہیں، رگوں کا غیر معمولی احساس توجہ طلب بن گیا ہے۔ مقامی صور تمیں تیز تر رگوں کے ساتھ نمایاں ہیں قلم کاری اور طوماد اور بورا کا تعلق بہت پراتا ہے۔ دکن میں طوماد (Scroll) کو منقش کرنے کا جمالیا تی ذوق رہا ہے۔ سوانہوی سمدی کی دیواری تصویروں کے بیچے ان روایات کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ روایتی تصویری اظہار کا سلسلہ صدیوں قائم رہا، قدیم بدھ اور جین آرٹ میں اے بوی ایمیت حاصل ہوئی، برہموں نے بھی اس فن کی تی میں حصہ لیا ہے۔ ہے۔ چر (Pata Chitras) اور یام ہے۔ (Yamapat) وغیر والی فن کے نام رہے ہیں۔



کا گڑامصوری مختلف رنگوں کے حسن کی وحدت کرشن موضوع ہیں (چنڈی گڑھ میوزیم)

نہ ہی اور جہوری اور سیکولر موضوعات کو منتب کیا گیااور انہیں مختف قصوں کہانیوں میں مختف پیگر وں اور رکھوں سے اجاگر کیا گیا۔ بہار، داجستمان، محجود سیکرات اور بنگال میں یام ہت اور ہت پر کی دولیات کمتی ہیں اساطیری قصویروں کو رکھوں میں پیش کرنے کی ایک داستان مختف ادوار میں موجود رہی ہے۔ بیانیور تکمین تصویریں کپڑوں پر بھی بنائی جانے لگیں بدھ تا نتر اور جین تا نتر کے موضوعات خاص طور پر نقش ہونے گئے ، زندگی ، چکر حیات و موت، جنت اور جہنم، محت اور جہنم، محت اور جہنم اور گیروں پر بطتے ہیں۔ پر انوں کی کہانیاں بھی مختلف پیکر وں اور رکھوں میں اجا کر ہونے لگیں۔ طویاروں اور کپڑوں پر بطتے ہیں۔ پر انوں کی کہانیاں بھی مختلف پیکر وں اور رکھوں میں اجا کر ہونے لگیں۔ طویاروں میں کپڑوں پر جور تکمین تصویریں بنی ہیں وہ افقی (Horizontal) بھی ہیں اور عود کی (Vertical) بھی لیکن عود کی تعالیہ بھی لیکن عود کی تعالیہ بھی بیان وہ عود کی طویاروں میں تقسیم ہیں ، جہاں قصہ یا واقعہ زکتا ہے وہاں عوا کی در خت بنادیا جاتا ہے۔ مختلف علاقوں کے ہونے افتی طویاروں میں تصویریں عود کر دو تعالیہ بھی تائیں ہوں اور کپڑوں پر ہر خ رنگ سی کر تو ہوئے اس بات کاخیال رکھا ہے کہ عوالی دکھیں قائم رہے ، واقعات کا انتخاب کرتے ہوئے اس بات کاخیال رکھا ہے کہ عوالی دکھیں قائم رہی اور کی در خت بنادیا جاتا ہے۔ مختلف علاقوں کے در سومات اور اپنی ذات (Casts) کی خصوصیت کو پیش نظر رکھا ہے ، اسے دیو تاؤں کے نقش ان کے مخصوص رگوں کے آئیک میں رکوں نے انہاں صد لیا ہے۔ منائی اور مہابھارت کے واقعات کے شامل ہوتے ہیں گوں کے تو کہ کی انہیت بڑھ گئی ہے۔ درائائن اور مہابھارت کے واقعات کے شامل ہوتے ہیں گوں کے تو کی کا بہت بڑھ گئی ہے۔

جس کی کوئی صورت (Form) نہیں ہے عابدا ہے اپنے خیال اور تصورے صورت دے سکتا ہے، یہ صورت آہتہ آہتہ الوہی خصوصیتوں کے ساتھ ذہن پر نقش ہو جاتی ہے اور عابدایے تصور کے مطابق ان کی تصویر بنادیتا ہے۔اس قدیم عقیدے نے د هیان (Dhyan) کو ہڑی اہمیت دی اور یہ بتایا کہ ہر محف کا بناتصور اور خیال ہو سکتا ہے لہذا صورت،ای خیال کے مطابق جنم لیتی ہے۔ صور توں کے اختلا فات کی وجہ یہی ہے کہ مختلف د ھیانی مختلف انداز ہے کسی دیوی یادیو تاکی صورت کے متعلق سویتے ہیں ایک شخص اپنے د ھیان کے مطابق فارم یاصورت کی تخلیق کر تا ہے ایک بی دیوی یا ایک بی دیوتا کی مخلف صورتیں ای وجہ ہے وجود میں آئیں۔الوہی خصوصیات کے تعلق سے بھی احساسات مخلف رہے، د ھیانی، صرف فارم یاصورت ہی خلق نہیں کر تابکہ رگوں کا انتخاب بھی کرتا ہے۔ دیوی دیو تاؤں کے اپنے بنیادی رنگ پیکروں کا احساس دیتے ہیں ۔ بہاڑی مصوری میں دیوی کے جانے کتنے رنگ ملتے ہیں اور بدو حیان منتر کا کرشمہ ہے جو ذہن کو کسی خاص رنگ کی جانب لے جاتا ہے اور جمی عبادت کے بول اور اشلوک ہے رنگ پیداکر تاہے ، مجمی آواز ہے رنگ خلق کر تاہے اور مجمی عبادت کے کمحوں کے نفیے کے آ ہنگ ہے رنگ کا شعور عطاكر ديتاہے، رفتہ رفتہ مختلف ديويوں ديو تاؤں كي تخليق كے ليے مختلف دھيان منتر وجود ميں آھئے۔ پہاڑي مصوري ميں ديوي، ياعظيم مال كے سات ر تک بہت نمایاں ہیں دیوی کے عمل میں تصور کے مطابق خاکہ امجر تاہے اور ان کی شخصیت کے مطابق رنگ جنم لیتاہے عظیم ماں کارنگ اس دیوی ے رنگ ہے مختف ہے جو صرف کس کے گھر کا تحفظ کر کے اس گھر کوخوشیاں عطاکرتی ہیں۔ صبح سے شب تک کے رنگ دیوی کے مختلف پیکروں مں شامل ہیں۔ سنج کاذب کارنگ اپناجلوہ رکھتاہے دیوی اس رنگ میں بھی آتی ہے جب روشنی پھیلتی ہے اور منج اور وبہر کے در میان کارنگ ابھر تا ہے تو دیوی کارنگ بی دوسر اہو جاتا ہے ،ای طرح دیوی دوپہر ،سہ پہر ،شام اور رات کے را تھو نظر آتی ہیں۔ مخلف او قات کی دیویوں ے رکوں میں تخیل اور تخلیق تخیل کر شے غیر معمولی نوعیت کے ہیں اٹھی ، تخلیق ، توانائی کارنگ بھیر دیتی ہے کہ جن سے پرش (Pursh)اور رِ اکرتی (Prakriti) میں زبر دست تح سک بید امو جاتا ہے۔ اس طرح مہالکشی ، مہیشوری اور مہاسر سوتی کے اپنے اپنے رنگ ہیں اور ہر رنگ ایک نغمہ ،ایک کہانی ہے سحر انگیز فسانہ ہے! ہر دیوی کااپنا جمال ہے ،اپناجلوہ ہے ، ککشمی نوجوان ہیں رخسار صدور جدیر کشش ، لب سرخ ہیں اور ابر و کمان کی مانند ہیں، زیورات بہنے ہوئی ہیں، گول مٹول خوبصورت چہرہ اینے دکش بالوں کے ساتھ نظر آتا ہے۔ سہرے رنگ کے پیکر میں جو کنول کے خوبصورت تخت پر جلوہ گر ہیں جب دودھ کے سمندر سے باہر آکیں تو سارے دیو تاان کے جمال کود کھے کر حیرت زدورہ کے اور لگے بے اختیار رقص کرنے اوہ نہاکر آئیں تو وشنو کے وجود میں جذب ہو گئیں اور اپنے وجود کارنگ لیے وشنو کے وجود کے رنگوں میں شامل ہو گئیں!

وشنو ہر عہد میں، عہد کارنگ لیے آتے ہیں تو تکھی بھی اپ جمال کے ساتھ ان کے قریب ہوتی ہیں وہ اس بھی ہیں عابدہ بھی، محبوب بھی ہیں اور عاشق بھی!اس طرح وہ کئار گلوں کو لیے ہوتی ہیں۔ وہ قربانی، شہرت، عظمت، خو شحالی سب کی علامت ہیں بچ دوں کے اندر بھی رہتی ہیں اور قربی کے دور تی کے پنچ بھی، کھیتوں اور جنگلوں ہیں بھی ہیں اور نیک کروار لوگوں کی فطرت میں بھی، چاول اور گیہوں کے وانوں میں سپپ کر مسر تمی لٹاتی رہتی ہیں، زر خیزی کی علامت ہیں کول کے خوبصورت تخت پر ہیٹی رہتی ہیں ان میں تمام دیویوں کے جلوؤں کے ربگ شامل ہیں، عوامی ذہن نے انہیں غالبًا سب سے پہلے کمیتوں میں محسوس کیا تھا، آج بھی یہ عقیدہ ہے کہ وہ اناح کی دیوی ہیں کمیتوں اور کھلیائوں میں ان کارنگ گندی ہے اور ان کا اس مورت میں ہوتی ہے جو اناح کے وجو داور تر مناح ان کی عبادت شروری ہے، در ویدی ماں عمو ما محبوب شوہر تخلیق کی ذمہ دار ہیں۔ کمیتوں کے قریب ان کے اپنے مندر ہیں، نہ جی کٹائی کے وقت ان کی عبادت ضروری ہے، در ویدی ماں عمو ما محبوب شوہر ارجن کے ساتھ نظر آتی ہیں اور ان کا بنیادی رنگ سرخ ہے۔

پاروتی پہاڑ کی بی بیں اب اان کارشتہ زمین ہے ہوہ حرتی کی علامت ہیں، دحرتی کارنگ ان کابنیادی رنگ ہے، عقیدہ یہ ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے بی ریت ہے لگئے۔ ان کابنیادی رنگ ہے، عقیدہ یہ ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے بی ریت ہے لگئے ہار عبادت کی حمدت کا حساس دیا تھااور پو دوں اور پھولوں اور پر ندوں اور جانوں نے بی زندگی کی زر خیزی کا انحصار ان بی پر ہے وہی ہر شیئے میں رنگ بحرتی ہیں، مہیموری کی صورت افتیار کر لیتی ہیں توان کا آنسہ وہاتا ہے۔

اماوارو ( Anmavaru ) دایوی کا نتات کے تمام رگوں کا سر چشمہ ہیں یہ وہی ہیں جنہوں نے تین انڈے دیئے تھے ،ایک خراب ہو گیا، دوسرے میں ہوا بھر کن اور تیسرے سے گی،وشنو کی پرورش الدی اور اس سے کی،وشنو کی پرورش الدی اور اس سے کی،وشنو کی پرورش الدی اور اس کے رس سے کی،وشنو کی پرورش الدی اور شیو کو اپناوروھ پانیا تین خوبصورت شہر بسائے جن کے کرد دیواریں سونے اور کا ٹسی کے رنگ (Redish Brown) کی تھیں۔شہر کے سیکر وں دروازے تیے ان میں کمہار، تجام اور دھوئی رہتے تھے۔

پولرامنا (Poler Amma) کھیتوں کی دیوی ہیں جو آج بھی آندھر اپردیش میں مقبول ہیں،اتاج کو پنالہو بخشق ہیں لبذاان کا بنیادی رنگ سرخ ہے!

سورج کا حتی تصور نظیر معمولی رہا ہے وہ جو دن کا پہلا خوبصورت در خت ہے الوہیت کا سرچشمہ ہے۔ ماضی ، حال اور مستقبل میں تواز ن قائم
کے ہوئے ہے جزائر دک، دیدہ ان استخبال کو متح سک کر تاہے جس کی کر نوں اور شعاعوں سے زندگی قائم ہے ، جو جسم اور روح کی علامت ہے ،سات
گورٹوں پر سوار ہے جو ذائرت ور مستقبل و دائش کا مرکز ہے اس کی آئموں کارنگ شہد کارنگ ہے۔ اس کا چیرہ گہر اسرخ ہے ، کا کتات کے تمام رنگ اس کی دین ہیں۔ گیاتری مند اور زی کی مشر ، سے اس کی خصوصیات روش ہو جاتی ہیں اور فرد پر رحتوں کی بارش ہونے گئی ہے۔

مندروں کی دیوا وں کو سجانے اور پیکروں اور رکھوں سے پر کشش بنانے کی قدیم روایت قلم کاری (Kalam kari) آج بھی زندہ ہے۔
کچھلی پٹنم کی قلم کاری کا بہا منفر داسلوب رہا ہے۔ مر تعش رکھوں (Vibrant Colours) کو لیے ہوئے اساطیر کی اور ند ہجی واقعات و کردار اپنے جلووں کو نمایاں کرتے ہیں ، فذکاروں نے فطرت کے حسن و جمال اور احساس جمال میں ایک معتی خیز رشتہ قائم کر دیا تھا، اس عوامی فن میں در فت بودے ، پھول، سورج ، جاند ، بادل وغیر و بنیادی پیکر ہے رہے ہیں ، دھرتی کی خوشبو مختلف اساطیر کی ، رواتی اور ند ہجی کرداروں میں پھیلی رہی ہے۔ ،
سبزیوں سے مختلف قتم کے رنگ بنائے جاتے اور مر تعش مرخ ، سیاہ اور سبزروں سے تھویروں کو پر کشش بنانے کی کوشش کی جاتی ، مچھلی پٹنم کی قلم

کاری کااسلوب سری کلاہاتی (Sri kalahasti) کی قلم کاری کے اسلوب سے مختلف رہا ہے۔ سری کلاہاتی اسلوب میں علامتوں کی اہمیت زیادہ دوری ہے۔ موضوعات کے انتخاب کے لیے اس اسلوب کے فزکار رزمیہ قصوں کہانیوں سے قریب رہے ہیں، مقامی رزمیہ قصوں کے مو آف کا استعمال زیادہ ملتا ہے ، اس اسلوب کا تقاضا رہا ہے کہ پیش اور کینوس تھیلے ہوئے ہوں تاکہ علامتوں کے ذریعہ واقعات کی تفصیل پیش کی جا تھے، سری کلاہاتی کے فزکاروں نے کیڑوں پراپنے فن کا مظاہرہ زیادہ بہتر کیا ہے اس لیے کہ کیڑے موضوعات وواقعات کے تعلق سے زیادہ بہتر پینل، اور ان کے کرداروں کو اور کینوس علیہ بیش کی قلم کاری میں ساحلی علاقوں کے موضوعات زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، لوک کہانیوں اور ان کے کرداروں کو بیکروں اور دن کے کرداروں کو بیکروں اور دن کے کرداروں کو بیکروں اور دن کے بین میں ملتے ہیں، آبی پر ندوں کو بیکروں اور رکھوں میں ملتے ہیں، آبی پر ندوں کو بیش کرتے ہوئے وزکاروں نے اپنی ذات کا ظہار شدت سے کیا ہے پر ندے اکٹر ذات کے پیکرین گئے ہیں۔



یہ خوشبوؤں سے بھری ہوئی! شمال(Space) کی مال!رنگ زرد۔

اس پر شیواور پار وتی سواری کرتے ہیں تھن کے نیچے شیو کالنگم کہ جسے عابد دود ھاور مکھن سے دھوتے ہیں پھر ان پر پھول چڑھاتے ہیں۔ حاشیوں پر طوطے ۔ محبت کی متحرک علامتیں! مدھونی تصویر کاری کاایک شاہکار کہ جس میں متھلامصوری کی کئی جمالیاتی خصوصیات ایک جگہ جمع ہو گئی ہیں۔ کپڑوں پر تصویریں بنانے سے قبل کافی محنت درکار تھی عمو آ کپڑوں کو دود دھ اور کپھکری سے دھویا جا تا، رنگوں کی تیاری میں بھی بہت محنت کی جاتی مثلاً سیاہ رنگ کے لیے لوہ پر چڑہ ہوئے زنگ (Rust) اور کپھکری کی مدد کی جاتی ، ترویتی ، تانجوراور مچھلی پیٹم کی قلم کاری کے قدیم نمونے رنگوں کے تئین عوامی بیداری کابین ثبوت ہیں۔

ہ حو بن اور معمیلا کی قدیم تعبور کاری بھی توجہ طلب ہے۔ یہ بھی عوامی فن ہے اس کی روایات بھی قدیم ہیں تعبوروں میں رکوں کی وجہ ہیں۔ اساطیر کی اور معنوی واقعات ملامتوں میں جاوہ کر ہوئے ہیں۔ اساطیر کی اور معنوی واقعات و کر دار اہمیت رکھتے ہیں ان کی وجہ ہے اس فن کارشتہ قومی تمدن سے قائم ہو جاتا ہے۔ معمولی قتم کے برش تیار کیے جاتے اور مٹی کی بچی دیواروں پر تصویر بی بناکر ان میں رنگ بھر ہے جاتے ، عوامی فن کا حقیقت پندانہ ربخان پیکر وں اور ان کے عمل میں نمایاں ہے۔ انسان، پیڑیو دے اور جانور اپنی حقیق صور توں میں ملتے ہیں رقص ایک بنیادی موضوع ہے۔ عوامی ذبن نے جسم کے تحریک کو بڑی اہمیت دی ہے۔ مختلف قتم کی کلیروں سے تحریک کو بیش کیا گیا ہے۔ عموماً پودے اور در خت بھی رقص کی کیفیت میں نظر آتے ہیں کول منڈل کی صور ت ماتا ہے۔ موانی نور کی علا مت بن جاتا ہے۔ کول کی تصویر میں دو آنکھیں بنادی جاتی ہیں اور آفیا ہوں اور انسان دو نوں کی علا مت بن جاتا ہے۔ کول کی تصویر میں دو آنکھیں بنادی جاتی ہیں اور آفیا ہوں اور انسان دو نوں کی بازا حصر رہا ہے۔ بیپن ویہ جاتے ہیں ، رگوں میں سرخ ، زرد ، میں ہواور سفید بنیادی رنگ ہیں متعملا کی عوامی تصویر نگاری میں لڑکیوں اور عور توں کا بزا حصر رہا ہے۔ بیپن ویہ جاتے ہیں ، رگوں میں سرخ ، زرد ، میں ہواور کے بہتر نمونے پیش کر سیس ہیں حصہ لیا جاتا ہے تاکہ دو فوکاری کے بہتر نمونے پیش کر سیس ۔

'کوہبر' (شب عروی کا کمرہ) ایک بنیادی موضوع ہے ، پہلی نظر میں اس بات کی پیجان ہو جاتی ہے کہ تائتر کی علامتوں کو اس موضوع کے اظہار کے لیے ضروری سمجھا گیا ہے۔ لئٹم مر لڑی علامت ہے جو یونی کے دائرہ حسن میں جذب ہے یونی کے لیے کھلا ہوا کنول عام علامت ہے 'کوہبر کی تصویریں ، شلسل ، تخلیق اور حسن تخلیق کو پیش کرتی ہیں ،ایک دیواری تصدیروں کی خوبصورتی اپنی مثال آپ ہے۔ ہر کھر کی دیوار ، زندگی اور تخلیق حسن اور لذت کے تعلق سے سر موشیاں کرتی ہے ،دنیا کے آرت کی تاریخ میں نہیں ایس مثال نہیں ملتی۔

لڑکیاں 'کوہبر' کی جو تصویریں بناتی ہیں انہیں عموان لڑکوں کو پیش کیاجاتہ جن سے دشتہ قائم کرنے کی خواہش ہو تی ہے۔ یہ تصویری در اصل شاد ک کی تجویزی ہوتی ہیں جب شادی طے ہو جاتی ہے تو کوہبر سجایا جاتا ہے شب عروی کے لیے جس کم ہ کو منتخب کیا جاتا ہے است تصویروں سے کھار دیا جاتا ہے۔ شیو ، پاورتی ، رادھااور کرشن کے علاوہ دیوی دیو تاؤں کے ایسے پیکر بھی ملتے ہیں جو حفاظت اور تحفظ کے احساس کو بڑھات ہیں ، شیو اور درگامر کزی بیکر ہیں جو مر داور عورت کے وجود کی وصدت کے تئیں بیدار کرتے ہیں ،ابدی نسوانی توانائی کے تاثر کو عموما گھومتے ہوئے چھے زاویوں میں چش کیا جاتا ہے ، کا کتات کے ابدی کھیل ، لیلا کے مناظر کو کپڑوں اور دیواروں پر طرح طرح طرح سے ابھارا جاتا ہے ۔ عوای ذہن نے اس عظیم التباس کے حسن و جمال کو نسبتا ایک اعلیٰ ترین سطح پر محسوس کیا تھا جہاں شیوکی شکتی کی جمالیاتی و صدت عظیم تر و صدت کا نمونہ ہی وقت کے ساتھ علامتوں کی صور تیں بھی تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔



میتھلامصوری میں تجریدیت کا جمال! طوطے --- 'کام 'کی علامتیں! "طوطاارین" تخلیق کے دیو تاکا عمل!

تا نتر آرٹ نے سیس ہے آ گے بڑھ کر روحانی ارتقاء کی جانب اشارہ کیا ہے۔ مدھویٰی مصوری مین طوطاار بن کے علاوہ ہاتھی ارپن (اندراکے تئیں عقیدت کا ظہار) کنول ارپن (وشنو، کام دیو، کنول) جنسی تواٹائی کا نقش، کالی ارپن (فئتی کے تئیں عقیدت کا ظہاریااور عقیدت کا ظہاریا اور مقیدت کا ظہاریا اور دوسرے ارپن (Aripanas) ملتے ہیں جو تجریدیت کا حسن لیے ہوئے ہیں۔

کر شن بھگتی کی وجہ سے شیو کی جگہ کر شن نے لے لی اور در گاکی جگہ رادھانے ۔ لنکم کرشن کی بنسری میں تبدیل ہو گیا!

مد حوبی اور متحط کے فنون بنیادی طور پر کسانوں اور ان کے گھروں کے فنون ہوئے ہیں کسان مر د اور عور تیں اپنی تصویروں کے لیے عام ر تکوں کا بتخاب کرتی تھیں سیاہ، سرخ اور زر در تکوں کے بنانے کے اپنے طریقے تھے۔ کا لک سے سیاہ، سرخ مٹی سے سرخ اور گہر سے بیازی پھولوں سے زر در نگ بناتے رکوں کی تیاری ہیں دودھ کا استعال کرتے ، رفتہ رفتہ وقت منے پھولوں اور سبزیوں اور نیل (Indigo) نیلے رنگ کے لیے) سکمیا (Arsenic) (زر درنگ کے لیے )اور صندل کی لکڑیوں (ٹارٹجی رنگ کے لیے) سے مد دلی جانے گلی شیو اور کرش کے لیے نیلے رنگ کو منتخب کیا جاتا ہے ، کالی کے لیے سیاہ، شیوسرخ رنگ میں چیش کیے جاتے ہیں۔

عوای رقص ہیں رگوں کی بری اہمیت رہی ہے۔ نقلی چروں اور مصنوعی صور توں کے لیے رگوں کو ہمیشہ اہمیت دی گئی ہے۔ 'کھا کلی ہیں آئ بھی مصنوعی چروں اور ان کے رگوں کو نمایاں حیثیت حاصل ہے۔ کھا کلی تمثیل ہے کہ جس کی روایت جانے کب سے قائم ہے رنگ پر نگے کیڑوں کا انتخاب کیا جاتا ہے اور چروں پر مختلف قتم کے رگوں کو ابھارا جاتا ہے۔ اس رقص میں نرت (Nritta) یعنی اظہاری رقص اور تابید (Natya) یعنی نرت اور نرت کی و حدت کے ساتھ ڈر امائی رقص تینوں اہمیئے (Abbinaya) کے ذریعہ سائے آتے ہیں اور ابھیئے مختلف قتم کے رگوں کو لیے واقعات و تاثرات کے رگوں کو بکھیر تا رہتا ہے۔ جسم اور چرے کے معنی خیز اشارے زبان بن جاتے ہیں۔ رقاص رگوں کا پیکر ہوتا ہے ہاتھوں آ تکھوں، ابرؤں، ہو نئوں اور پاؤں ہے اس کے اشارے زبان بن جاتے ہیں۔ رقاص رگوں کا پیکر ہوتا ہے ہاتھوں آ تکھوں، ابرؤں، ہو نئوں اور پاؤں ہے اس کے اشارے زبان بن جاتے ہیں۔ رقاص خیال کا خاص خیال رکھا جاتا ہے لبذا ان کی مختلف قسمیں ہیں۔ کئی اور پاؤں ہے اس کے اشارے رگوں کی بائذ کھرنے گئے ہیں۔ میک اپ کا خاص خیال رکھا جاتا ہے لبذا ان کی مختلف قسمیں ہیں۔ کئی آرز و امید ، خواہش اور تمنا کی اور سادہ مکروہ خیالات کی۔ رگوں کے پیش نظر جو میک اپ ہوتا ہے اس کی معنویت بھی توجہ طلب ہے مثلا آرز و امید ، خواہش اور تمنا کی اور سادہ مکروہ خیالات کی۔ رگوں کے پیش نظر جو میک اپ ہوتا ہے اس کی معنویت بھی توجہ طلب ہے مثلا آخاص کی اور سادہ بائی کراروں اور ان کے باپ کار اروں کو بیش کرتے ہیں ای طرح کی (Minukku) بھی دہ ربحہ ہیں ہو تھروہ اشخاص کے لیے ہیں اور میکیو (Minukku) باعزت اور پر د تا راخوں کو نمایاں کرتے ہیں ای طرح کی (Minukku) باعزت اور پر د تا راخوں کے لیے میں اور میکیو (Minukku) باعزت اور پر د تا راخوں کے لیے ہیں اور میکیوں کی کی در تاروں کیا ہیں۔

ان سے کلا سیکی اور عوامی رقص سے رنگوں کی اہمیت کا اندازہ ہو تاہے۔ ہندوستان کے ہمہ کیر نظام جمال میں خاکوں اور رنگوں کی جو دنیا ہے وہ دنیا کی تاریخ میں منفر دحیثیت رکھتی ہے!!

## يھول اور پتوں كا جمال!



●''ک شکی ستونوں'' کے سامنے جانوروں کی قربانی کے بعد سرخ لہو کا مظاہرہ ہو باناگ دیو تاؤں اور ناگن دیویوں کے قریب مختلف رنگوں اور مختلف پھولوں کے بھیرنے کاعمل ، رنگوںاور خوشبوؤں ہے عوامی ذہن کی وابسکی کا پیۃ چاتا ہے۔ پھولوںاور پتوںاور عیادت کا تعلق بہت ہی قدیم ہے۔ قدیم تہذیب و تدن میں احساس جمال کا ظہار پھولوں اور بتوں کے انتخاب کے ذریعیہ بھی ہوا ہے۔ بھول اور بیتے احساس جمال کے پیکر میں ان کے انتخاب اور ان کی سجاوے میں تخلیق ذبن کا عمل شامل رہا ہے۔ تخیل اور قیفعای (Phantasy) کے تحریک نے ہمیشہ نمایاں حصہ لیا ہے یے پیول اور بے داخلی تبذیب کے اشارے ہیں ان ہے تخیل کے رنگ متحرک ہوئے ہیں کچھ اس طور پر کہ جن ماتوں میں کوئی سجائی نہ تھی جن باتوں کا کوئی وجود نہ تھااور جن باتوں کے وجود میں آنے کا کوئی امکان نہ تھاا نہیں خارج اور باطن کے رنگوں کی وحدت کے ساتھ نمایاں کر دیا۔ دیوی د یو تاؤں کے سامنے خوبصورت اور پیندیدہ پیولوں کو پیش کرنے کا عمل، نفساتی عمل ہے کہ جس ہے وہ رشتہ اور تعلق وجود میں آ جاتاہے کہ جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا، یہ آرز ؤں اور تمناؤں اور خوابوں کی علامت بن جاتے ہیں کسی پھول میں کوئی جذبہ پھوٹ پڑتا ہے اور وہ اپنی ایک صورت اختیار کرلیتا ہے۔ کوئی بھول ایک نئے رشیتے کی بنیاد ڈال دیتا ہے ، کئی بھول مل کر ایک نئی جمالیاتی وصدت بن جاتے ہیں بھولوں کو پیش کرتے ہوئے ا میانک'' و ژن''میں کشادگی پیدا ہونے لگتی ہے، تج بے احساس جمال کے ساتھ جانے کتنے پیکروں میں ڈ صلنے لگتے ہیں اوران کی کئی نئی تنظیمیں سائنے۔ آ جاتی ہیں جوا نی معنویت کو مختلف انداز ہے محسوس بنادی ہیں ، رسومات (Rituals) ہے قبل پھولوں اور پیوں کے انتخاب اور پیشکش ہیں ذہنی عمل، وحدانی کیفیت و حرکت، تخلیقی فکراور خود کاراور خود آموز عمل کیا ہمیت کو نظر انداز نہیں کیا حاسکتا۔''مسائل حل ہو جائیں'' یہ بنیادی آرز و تھی کہ جس ہے وجدان میں حرکت پیداہوتی تھی اور ذہن کا نفیاتی عمل ایک جمالیاتی رشتہ قائم کرلیتاتھا،اس عمل کے دو نفیاتی مظاہر ہیں ادراک، فہم اور سمجہ (Comprehension) اور پختہ ارادہ اور عزم کی پختگی (Will Power) جمالیاتی نقطہ نگاہ سے بیات بہت اہم ہے کہ اس عمل میں "ادراک و فہم" یا پھر،افادیت کے پیش نظر ذہنی کیفیت اور جمالیاتی حبیت سب شامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ عمل ہمیشہ جمالیاتی انبساط اور جمالیاتی مرتمی عطاکر تارہتاہے۔

عبادت کرنے والوں نے مختلف قتم کے رگوں اور مختلف اقسام کے پھولوں اور پتوں کو ہمیشہ پند کیا ہے۔ یہ احساس بہت قدیم ہے کہ دیوی دیو تاخوبصورت خوشبود ارپھولوں اور پتوں اور مختلف اقسام کے رگوں کو بے صد پند کرتے ہیں اس کا اظہار بہت بعد بھوت گیتا ہیں ہوا ہے کر شن کہتے ہیں جو عابد نہایت احرّام کے ساتھ پھولوں اور پتوں کو لے کر میری عبادت کرتے ہیں پند کر تاہوں، بھوت کے مطابق کر شن ایک بار متحمر اہمی پھول فرو خت کرنے والے ایک مجمل کے گھر اچانک آگئے تو گل فروش نے انہیں بہت سے پھول پیش کیے اور انہوں نے اسے بے صد کیند کیا۔ پر انی کہانیوں اور قصوں میں کئی دیو تا ملتے ہیں کہ جن کی عبادت پھولوں اور پتوں کے ساتھ ہوتی ہے ان میں من متحمد المیں کہانیوں اور پتوں نے پاس جاتے ہیں تو خوبصور ت پیمول ور شبود ارپیوں کے پاس جاتے ہیں تو خوبصور ت کیمول اور پتے لیے ہوتے ہیں "و کیکھائس آگم (Vikhansa Agama) اور پتے گئی مقامات پر خوبصور ت اور خوشبود ارپیولوں کا ذکر

ہے۔ ایس کہیں تویہ ہدایتیں منی میں کہ اس فتم کے پھولوں کا انتخاب کرنا پاہے، معبود کی عبادت کے لیے کن پھولوں کو منتخب کیا جائے اور وہ کون یہ پھول میں جائیں معبود حقیق پند نہیں کرتا۔ سنسکرت تمل اور ملیالم اد جیات میں جانے کتنے پھولوں اور پتیوں کاذکر ملتاہے کہ جن کا تعلق عمادت ہے۔

فدیم ہند دستان میں مخلف قبیلوں نے دیوی دیو تاؤں کے لیے بھولوں کے پودے لگائے ہیں، اجماعی طور پر عبادت کے چھوٹے باغ بنائے جو است نے اور من دیلے بھال کی باتی تھی اجماعی طور پر عبادت اور بھولوں کو نوڑ نے کے لیے پاکیزگ سب سے بڑی ہدایت تھی پھے جنگلی بھول سے نوٹ تا گناہ سجما جاتا تھا۔ خی راتر آگم (Pancharatra Agama) میں تو صح کی طبادت کے بی لوں اور شام کی عبادت کے بھولوں کو الگ کر دیا گیا ہے۔ رفتہ رفتہ مخلف او قات کی عبادت کے لیے خاص بھولوں کی نشاندہ کی کردی شاندہ کی مشافاہ دیجول جو دو پہر تک کھلتے ہیں انہیں شام کی عبادت کے لیے جمع کیے جا سے ہیں اور دہ بھول جو دو پہر تک کھلتے ہیں انہیں شام کی عبادت کے لیے جمع کیے جا سے ہیں اور دہ بھول جو دو پہر تک کھلتے ہیں انہیں شام کی عبادت کے لیے جمع کیے جا سے جی مار جیوں ہیں تک کھلتے ہیں انہیں شام کی عبادت کے لیے جمع کیے جا سے جی مار جیوں اور چیوں میں تکسی ، کار پور لیے کا، دامان دغیرہ کے نام ملتے ہیں ، عبادت کے لیے بادی مند روں کی زینت بنتے ہیں۔ ہیں ، عبادت کے لیے بھولوں کو لیند کیا تھاجو آئ ہیں ، عبادت کے لیے عولوں کو لیند کیا تھاجو آئ

عوای اساس و شعور نے پھولوں اور بیدوں کی خوشبووں اور ان کے رنگوں اور پیکروں سے گہری دلچیں کا ظہار کر کے اسپے احساس جمال کو بمیت نمایاں اور طاہر کیا ہے۔ ہند و سمانی الطور میں چھولوں اور بودوں کی بڑی اہمیت رہی ہے۔ کول ہمیشہ ایک پسندیدہ چھول رہاہے۔ جور فتد رفتہ انتہائی معنی خیز علامت بن گیاہے۔ اس کی کئی جہتیں نمایاں ہوئی ہیں۔ بدھ اور ککشمی کول ہے وابستہ ہیں۔ بدھ ازم نے تواس کوایک انتہائی معنی خیز استعارہ بنادیا ہے۔ عوامی قصور کیانیہ ں اور گیتوں میں کنول ہمیشہ اہم رہا ہے۔ دیویوں کے ساتھ مچھولوں اور ڈالیوں کا تصور وابستہ رہا ہے۔ وشنو بران ( Vishna Puran ) میں ندر اور کر شن کے تصادم کی جو دلچیسی کہانی ملتی ہے اس میں خوبصورت سحر انگیز بھولوں ہے لدے ہوئے در خت ، یار ک جات (Parijata) کوم لزی مشیت ماصل ہے۔ کرش این رفیقہ حیات ست بھاما کے ساتھ اندر کی جنت میں آتے ہیں ست بھاما جی بیں کہ جنت کے باغ میں لگاہوا دلفریب در خت جو پھولوںاور تھلوں ہے لداہواہے انہیں حاصل ہو جائے یہ در خت انہیں ابن سحر انگیز کیفیتوں ہے متاتر ۔ تا ہے۔ پیولوں کا حریہ ہے کہ کوئی عورت انہیں اپنے بالوں میں سجالے تواہے اپنے شوہر کی محبت ہمیشہ حاصل رہے گی اور تھلوں کا جادویہ ب کہ انہیں لھالیا جائے تواہیے وجود کی تمام بچھلی کہانیاں یاد آ جائیں۔ان کی گزارش پر کر شن،''یاری جات'' کو جڑے اکھاڑ لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہنا ندر کی بنتہ میں اپل سی آ جاتی ہے۔ 'اندرا پی تمام تو تیں صرف کرویتا ہے لیکن ناکام ہو جاتا ہے ،کر شن 'یار می جات' کو لیے 'کرووا پر سوار ا نے باغ میں آجاتے ہیں جہاں یہ در خت تمام موجود در ختوں میں مرکزی حیثیت حاصل کر لیتا ہے۔ ہندوستانی اسطور میں اندر کی جنت کی جو مختلف تصویریں متن ہیںان میں در ختوں پھولوں اور تھلوں کے مناظر بھی قابل توجہ ہیں۔ میر و(Meru) کی چوٹی پراندر کا محل ہے"میر و"کی پہاڑی کو د هرتی نے مر لزیر محسوس کیا کیاہے۔ ہر جانب خوبصور ت اور جاذب نظر باغ ہیں کہ جہاں دنیا کے تمام کچلوں اور پھولوں کے علاوہ بعض انتہائی سحر ا نگیز کھل ادر پھول بھی ہیں، پھولوں کی خو تسبوؤں ہے ساراماحول خلق ہواہے۔اپپر اکمیں سحر انگیز پھولوں کے گر در قص کرتی ہیں موسیقاروں کے سُر پھولوں کو متاثر کرتے ہیں اوران پر عجیب کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ موسیقی اور پھولوں کے آہنگ میں پراسر اررشتہ قائم ہے یہ شہر کہ جے وشو کر ہا(Vishva Karma) نے بسایا ہے محلوں کی دیواروں کو قیمتی ہیروں سے سجادیا ہے ، تخت قیمتی پھروں سے روشن ہے ، بعض پھول بھی سونے کی مانند جک رہے ہیں۔

پودوں میں سوم (Soma) مرکزی حیثیت رکھتاہ، ویدی منتروں کے مطابق سوم دیو تاہے جوسم رس کی علامت ہوگ وید کے نویں باب میں ایک سوچووہ نفے سوم کی نذر کیے گئے ہیں ان کے علاوہ اور بھی کی منترسوم سے منسوب ہیں۔ سوم خالق کے پیکر میں امجر تاہے تمام دیو تاؤں کا جنم اس کی وجہ سے ہوا ہے اندر سوم کی عبادت کر تاہاس لیے کہ وہ تمام رسوں (Rasas) کاسر چشمہ ہویہ ویدوں کے مطابق سوم کا پودا کی برامر اربہاڑے حاصل ہوا ہے کہ جے اندر نے قبول کیا۔ بعض منتروں کے مطابق سوم راجا گندھارواں (Gandhavas) کے در میان رہتا ہے جوراجا اندر کی جنت کے دیو تا ہیں سوم پودے کو حاصل کرنے کے لیے جو جدو جہد ہوئی ہاس کی گئی کہانیاں کمتی ہیں اس پودے کی زعن کو پہلے حاصل کرنے اور معنی فیز ہے جو زندگی کا ضامن ہے، صحت حاصل کرنے اور معنی فیز ہے جو زندگی کا ضامن ہے، صحت حاصل کرنے اور متن طاکر تاہے۔ بھالیتی انبساط بخشے ہوئے زندگی کا مفہوم سمجھا تاہے جو تمام قوتوں اور تمام رحمتوں کا سر چشمہ ہے انسان کے خوابوں کو جنت میں تبدیل کر تارہتا ہے، ابدی روشنی اور عظمت کی علامت ہے۔ وشنو پر ان نے سوم کے مفہوم کو تبدیل کر دیا اور سوم چاند کے پیکر میں ڈھل گئیا۔ ستاروں ہے در میان نور پھیلانے والو چاند ہور ہیں آئی کی خصوصیات ہیں تو چاند میں سوم کی:

پودوں اور در ختوں میں تلمی، نیم، پیپل، وات (انجیر) دلوا (جنگل سیب) اور ور دا گھاں اور کو ساگھاں کے نئھے نئھے پودے اپنے جمال کے ساتھ مقدس بن گئے ہیں۔

پیولوں، پودوں در ختوں اور رکٹوں کی جمالیاتی قدروں کا بھی سابی تاریخی کردارہے۔ جمالیاتی قدروں میں انسانی یا سابی رشتوں کی بیچان ہوتی ہے۔ حسن انسانی تجربوں سے علاصدہ نہیں ہے۔ پیولوں اور پودوں کے حسن کو اتنی شدت سے محسوس کرنے والا ہندوستانی ذبن غیر معمولی حیثیت اور اہمیت رکھتا ہے۔

ر قص کی جمالیات(1)





●ہندہ ستانی ذہن نے جم کے آبنگ کو ہمیشہ اہم تصور کیا ہے۔

روح کا آبنگ جم کا آبنگ بن گیا ہے۔ روح اور جم کی وحدت نے

کا نات کے آبنگ سے پر اسرار باطنی رشتہ قائم کیا ہے۔ کا نات

اور فطرت کے آبنگ کو چھوتے ہی روح اور جم میں متر نم حرکت پیداہو

گئے۔ یہی متر نم حرکت نے راج کے پیکر میں مجسم ہوگئی۔

ر قص کی ابتداذات، نسل اور قبیلے کے تحفظ کی وجہ سے بھی ہوئی اور اجتماعی محنت کی وجہ سے بھی لیکن اس کی تخلیقی صورت آ ہنگ اور آ ہنگ کی وحدت سے ظہور پذیر ہوئی ہے۔ اجتماعی محنت اور ذات، قبیلے اور نسل وغیرہ کے تحفظ کے احساس نے بھی فطرت کے آ ہنگ ہے۔ اشت

قائم کیا ہے۔ موزوں اور متر نم حرکتوں اور اشاروں سے صرف جذبات اور باطنی کیفیات کا اظہار ہی نہیں ہوتا بلکہ جذبات اور باطنی کیفیات موزوں اور متر نم حرکتوں اور اشاروں میں جذب ہو جاتی ہیں کہ ہر حرکت ایک جذب اور ہر اشارہ ایک باطنی کیفیت بن جاتا ہے۔ اور اس طرح جسم کی متحرک کیفیتوں ہے ایک خوبصورت جذباتی دنیا خلق ہو جاتی ہے۔

ہندہ ستانی جمالیات میں رقص کے ان پیکروں کی اہمیت زیادہ ہے جو کا نتات کے مسلسل ابھر نے والے متر نم آہک کی مابعد الطبیعات کے پیکر ہیں انہیں وجدان کی عظیم تر اور پر جاال اور پر جمال صور توں سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ خالق اور مخلوق کا باطنی آہنگ آزاد اندا ظہار اور سمٹ جانے کی کیفیت، حرکت اور خاموثی کی متحرک تصویر، تخلیق کی حدیث اور سب کو سمیٹ لینے کا عمل ، نروان کی طرف اور عظیم ترین سطح اور کا کتاتی عمل میں ہر شئے کو آزاد کردیئے



کی آرزور قص کے پیکروں میں انسان کے دجدان کی یہ عظیم تر جہتیں ہیں۔

ہندوستانی جمالیات میں رقص نے زماں و مکال کی زنجیریں توڑی ہیں نٹ راج کے رقص کی پانچ جہوں پر نظر ڈالئے تو حقیقت کا احساس ملے گا۔

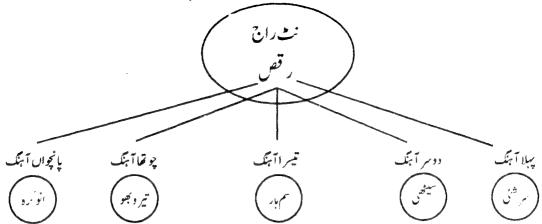

ت پہلے آبک (سرشی) ہے

کا کنات کی تخلیق اور اس کے ارتقاکا عمل!

ن دوسرے آہنگ (سینھی) ہے

نمام حسن وجمال کے ساتھ کا کنات کا قیام!

تيرے آہنگ (سمبار) =

تای کا ئات اوراس کے عناصر کو بھیر دینے کا عمل!

ت پوتھ آہنگ (تیروبھو)ت

کا ئنات اور اس کے عناسر کواینے باطن میں سمیٹ لینے کا عمل!

101

🛛 یانجویں آہنگ (انو کرہ) ہے

کا نئات اوراس کے عناصر کو آزاد کرنے اور ہر شنے کواعلیٰ ترین سطح پر لے

جانے کا عمل

نروان کی منز ل!

برها، وشنو، مهيثور اور سداشيوان پائج جبتوں كى علامتيں ہيں!

شیو، نٹ رائ کی صورت یا پیکر میں شعلوں کے دائرے میں رقص کرتے نظر آتے ہیں ہاتھ میں ڈمر وہ جو تخلیق کی آواز یا تخلیق کے آبنگ کا
اثارہ ہے۔ کا نات اور اس کے عناصر کو آزاد کرنے اور اُنھیں ایک اعلیٰ سطح پرلے جانے کے عمل کی علامت! ایک ہرن نظر آتا ہے جوانسان کے ذہن
کی آزاد کی کا سمبل ہے۔ انسان کاذہن ہرن کی مانند آزاد فضا میں ہر جگہ جاتا ہے۔ شیو کے جسم پر شیر کی جو کھال ہوتی ہے وہ اس بات
کی جانب اشارہ کرتی ہے کہ خود کی ٹوٹ چکل ہے۔ شیو کی جٹا ہے گڑگا نگلتی ہے جو عقل و دانش اور راحت اور خوبصور ت پرسکون زندگی کی علامت ہے۔

چاندگی علامت الوی نور اور 'آئم'کی رحمت کو سمجھاتی ہے۔ شیوکا ایک پیر

پریت کے جسم پر نظر آتا ہے جو بیہ ظاہر کر تا ہے کہ 'ملا 'ٹوٹ چکا ہے ایک

ہاتھ امن کی قدر وقیمت سمجھا جارہا ہے ، دوسرے ہاتھ میں آگئ ہے جوروح

میں نور کی شعاعوں کو جذب کرنے کا اشارہ ہے۔ نٹ راج جس مقام پررقص

گررہے ہیں اے تلائی وائم (Tillai Vanam) کہا گیا ہے لین کا نئات کے

دل کامقام! شیوکی تین آئکھیں ہیں جو سورج، چانداور آگ کی علامتیں ہیں۔
شیواردھ نارایشور بھی ہیں لیعنی نصف عورت نصف مردای لیے دائمیں کان
میں میں مکر کنڈل سے ہوئے ہیں اور ہائمین کان میں ٹا 'زکا!

کرون میں لیٹا ہوا تاگ یا سانپ کا کاتی توانائی (Cosmic) Energy) علامت ہے۔

نٹ راج کے رقص کے جو پانچ آجگ ہیں ان کی معنویت پھیلی ہو گی ہے۔ فنون لطیفہ نے ان کی خوبصورت تعبیریں پیش کی ہیں مثلاً پہلے آجگ ہے کا نات اور اس کے تمام حسن و جمال کی تخلیق کے تصور نے تخلیق وجدان میں فالق اور مخلوق کے باطنی رشتے اور حسن کی تخلیق اور طال و جمال کے مظاہر کی جانے کی تصویریں اجاگر کردیں۔جمالیاتی ربحانات کی تشکیل میں اس مجملار اور آجنگ نے نمایاں حصہ لیا ہے۔ کا کناتی عناصر اور ارضی حسن سے والہانہ محبت اور عقیدت کے جانے کتے کے مانے کتے میں۔

دوسرا آبنگ پہلے آبنگ سے جذب ہو گیا ہے اور جمالیاتی تصورات کا ایک سر چشمہ ہاتھ لگا ہے۔ ای طرح تیسر سے آبنگ کی معنویت اس طرح پیلی کہ مقصد صرف تباہی اور بربادی نہیں بلکہ تباہی اور بربادی سے نے زندہ، تابناک اور حسین عناصر کی تخلیق مقصود ہے۔ خزال کے ساتھ بہار کا تصور وابستہ ہے۔ چوشے آبنگ میں جہاں تمام عناصر کو باطن میں سمیٹ لینے کا عمل ہے وہاں ماضی، حال اور مستقبل تینوں کو اپنے وجود میں جذب کر لینے کی بات بیدا ہوئی، جب تمام حقیقی اور غیر حقیقی عناصر میں جذب کر لینے کی بات بیدا ہوئی، جب تمام حقیقی اور غیر حقیقی عناصر سٹ جائیں اور ماضی حال اور مستقبل تینوں گم ہو جائیں تو ایسے سائے کا تصور پیدا ہوتا ہے۔ جس کی خاموشی کی کوئی اور مثال پیش نہیں کی جا عتی تصور پیدا ہوتا ہے جس کی خاموشی کی کوئی اور مثال پیش نہیں کی جا عتی



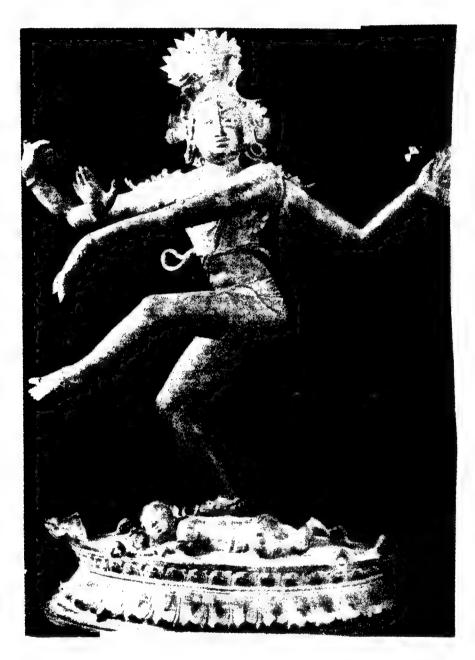

نٹران چولا آرٹ کانے میں ڈھلا ہواپکر (دسویں / گمار ہویں صدی عیسوی)





اس سائے اور ایک خامو ٹی کا حس صرف و بدان ہی محسوس کر سکنا ہے ۔ پانچویں آئرنگ نے نجات اور نروان کے جمالیاتی تصورت بھی عطا کیے چیں ہند و ننائی جمالیات میں اپنی ذات کو مرکز نگاہ بنانے اور تہیا کی چو باتھی کمتی ہیں ان و تعلق اس آئرنگ ہے ، ہت گہر اے ۔ تخلیقی و جدان کو : نہ راج کے اس پیکر نے ہر دور میں طاقت بخشی ہے۔ تہد دار معمویت کے ساتھ اتنامتوازن متحرک پیکر مخلیقی آرٹ کو تھیس نہ ہواتھا۔

نٹ راج کے رقص کی جمالیات پر ایک سر سرک نگاہ ڈالیے تو محسون ہوگا کہ پیرر قص وجود ہے، رقص کا ئنات ہے ، کا ئنات کی تمام متحرك كيفيتوں كاسر چشمہ ہے، (محراب اس كو علامت نے ) أَبْنُك اور آ ہنگ کی دصہ سے حسن ہا جلوہ ہے۔ بلال و ہمال کی دکنش آ نیزش کی علامت ہے، چکر کے تہہ دار حس تصور کا افصل تریں مخلیقی نمونہ ہے مایا کے بردے سے اور آزادی کے عرفان ہو پیش کر تاہے وجود کی انتہائی کے انبول نے خوداس کا ایک پہلو جمالیاتی صورت میں الجرز رہے۔ آہنگ کے ' بن کا یہ بمالیاتی پیکر آوازوں'،زنگوں اور تسویروں نے تنیئی ہیدار ار کے جمایاتی البساط عطاکر تاہے۔اس کا فارم حسی کیفیتوں کو پیداد کررہا ہے اور ادر اک دیواس ہے ماطنی رشتہ قائم کرتا ہے۔ ہمالیاتی نصلتہ لگاہ ہے نٹ راج منحرک لاشعور کا انتہائی اثر آفریں اظہار ہے۔ بس ہے لاشنور کی یے بناہ صلاحیتوں کی پیچان ہوتی ہے ہندوستانی جمالیات کی اولین تمثیل کی ایس تمهیدی نظم (Prologue) کی صورت بیر تنس امجراییج و تمام فنون لطیفہ کا نقطہ آغاز بن کیا ہے۔ احساس اور جذب یا بھو (Bhaya) کا ایسا مون ہے جوالاشعوری آہنگ کے ساتھ مجسم ہو کیا ہے اس کا فارم یاروپ، (Rupa)اس آ ہنگ کے بغیر خلق نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ رقص ان قدیم علامت ساز دن بی تخلیقی کاد شون کیاس شدید آر زو کاشا بیکار ہے۔ جواییخہ وجو کے کسی جھے کو خلق کرنے ،اوراسے آزادانہ فضامیں دیلمناجا ہتی تھی۔ و حدان ہمیشہ آرٹ نہیں بنیآ،اعلی تخلیقی و حدان ہی آرٹ کی صور پ اختیار كرتاب اس لي آرث كووجدان ت تعبير كياجاتار باب نث راج اعلى تخلیقی د جدان کی عمدہ ترین صور تے اس لیے کہ یہ و جدان ان کے تخلیقی وجدان کا جلوہ ہے یہ تخلیقی آرٹ کادہ نمونہ ہے کہ جس سے متھ (Myth)



ہاضی کے اند میر دن میں اس کی تلاش و حتیج آسان نہیں ہے ہے چکر دراوڑی تہذیب کی روح ہے طلوع ہو تا محسوس ہو تا ہے اور آہت آہت نٹ راج کی صور ت اختیار کر لبتا ہے۔ اس کا شتہ جنگل کی تہذیب ہے ہے جو فطرت انجیر سے بے حد قریب تھی، تخلیقی آرٹ کی تاریخ بیں اس کے پیکر مختلف مصور تو ان میں ملتے ہیں اور ہر صورت ایک جلوہ ہے۔ لکڑی پھر اور عبادت گاہوں کی دیوار پر پہ پیکر بظاہر خام ش لیکن باطنی طور پر دائی میں معروبی استعادہ ہے۔ تھید و ہے کہ بہار تھی اس نے کیا تھا اور کا نتات کی تخلیق اس پہلے رقعی کا نتیجہ ہے۔ رقص ہوگ ہے اور عظیم تروح شیور سے برا ابوگی ہے۔

نے راج یز قص کی جن 108 کیفیتوں کو پیش کیادوسہ اسپنے خاص رس سے پیچانی جاتی ہیں مثلاثرینگار سی،رودررس، شانت رس، بھیانک رس، اد بھت رس وغیر و۔ ان 108 کیفیتوں ہے زی راج کے رقص نے روشنیوں، تاریکیوں، خوشبوؤں، آوازوں، خاموشیوں اور رگوں کے شیک



سدار یا۔اس طرح نشراج کا جمالیاتی پیکر ہندو ستانی جمالیات کا ایک بیناسر چشمہ بن جا تاہے۔ نشراخ کے تمام رسوں کی پیچان رگوں سے ہوتی ہے اشار شرینگار رس کا رنگ ہلک سرخ ہے۔ جمیانک رس کا سیاہ، او بست رس کا زرد، شانت رس کا سفید، وہررس کا نارنجی ،نش راج کی اواؤں اور مدراؤں ہے آئی سطح پر رگوں کے تاثرات ابھرتے رہے ہیں۔ یہ رقص آ ہنگ ، اس اور رگوں کی وحدت کے ساتھ جلوہ کر ہوتا ہیں۔ یہ رقص کی ساتہ جبوں کی پیچان اس طرح کی گئی ہے۔



مسرت کانے باکانہ اظہار! ی آنند تندو

وہ رقص جس ہے جمالیاتی انبساط کا ظہار بھی ہو

اور جمالیاتی آسودگی اور مسرت بھی حاصل ہو۔

ر قص شام /شام کے حسن اور اس کی پر اسر اریت 🏠 سند هيا تندو

كالحباس لخے۔

وہر قص جس ہے تاریکی، جبالت اور برائیوں يكاليكا تندو

کے پیکر قتل ہوں کالیکا کے ساتھ رقص!

وہ رقص جس سے عفریت (تری بورا) کا قتل ہو۔ تری بورا کے قتل کے بعد جور قص ہو! **۵** تری پوراتندو

> تای کار قص / موت کار قص / ماماالتیاس ہے روح کی آزادی! ☆ سيار تندو

> > موری(ماروتی)کار تص شیو کے ساتھ! ∻ گوری تندو

> > > او ماکار قص شیو کے ساتھ ! هاومات و

کالیاوریاورتی دونوں ایک ہیں کالی کار قص بھی اہمیت رکھتاہے اوریاروتی کی حیثیت ہے بھی اس کا پیکر اہم ہے۔

ر قص اور عوام کے تعلق سے ایک اساطیری کہانی کی لحاظ سے غور طلب ہے ، روایت ہے کہ تالیہ شاسر کے مرتب بھرت سے یو چھا گیا کہ اس یا نچویں وید بعنی تامیہ شاستر کی ابتدا کس طرح ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ عوام بیں کی قتم کی برائیاں آگئی تھیں،لوگ حاسد ہو گئے تھے حریص ہو محے تھے ، ہر وقت غصے کا اظہار کیا کرتے تھے۔ان کی رہنمائی کے لیے دیو تاؤں نے بر جاسے یانچویں وید کی درخواست کی ،انہوں نے جاہا کہ بر ہا وید کی صورت عوام کے لیے الی نعمت عطا کردیں جے سنا بھی جاسکے اور دیکھا بھی جاسکے۔ برجمعوں نے جاروں ویدوں کوعوام سے چھیالیا تھااوران کے منتروں کو پڑھنے یا سننے کی اجازت نہیں تھی، ایسی صورت میں یا نچویں وید کی ضرورت خود برہانے محسوس کی اُنہوں نے اندر دیوتا ہے کہاوہ دیو تاؤں کور قص کی تعلیم دیں،اندر دیوتا نے جواب دیا کہ دیوتاؤں میں رقص کرنے کی صلاحیت نہیں ہے جو سنتوں ساد حووی اور آجاریوں میں ہاں سیائی کو سیجھتے ہوئے برہانے خودر قص کی تعلیم کی ذمہ داری لی اور بحرت منی کور تص سکھام،اس کے بنمادی اصول سمجائے۔ بجرت منی نے اینے سومیٹوں کو یہ تعلیم دی لیعنی ان کے سیکروں شاکر دپیدا ہو گئے اور ر قص آہتہ آہتہ مغبول ہو تا گیا۔ برہانے رقص کے ساتھ ڈراماکو بھی اہم تصور کیالہذا البر اوُں کو خلق کیااس کے بعد ایک اہم ڈراماا سلیج ہوا جس میں خود بر ہما موجود رہے اور جب عفر تی عناصر نے اس ڈراے کو برباد کر ناچاہا تو خود برہمانے در میان میں کھڑے ہو کر اسلیح کو گرنے ہے بچالیا، یہی وجہ ہے کہ ابتدائی اسٹیج کے در میان میں بھول رکھ جاتے تھے جو بر ہماکی علامت تھے، کی ڈراے کی کامیابی کے لیے بھولوں کا اسٹیج پر رکھنا آج بھی ضرور سمجھاجا تا ہے۔

ن ، نرت اور نرتید ، تینول جمالیاتی تجربوں کے عمدہ اظہار کے ذرائع ہیں احساب ، جذبات اور کیفیات اور موضوعات اور خیالات کو یہ انھیئے احساب کے ساتھ چیش کرتے ہیں سنکرت لفظ ابھی کے لغوی معنی ہیں کی طرف ، کی ست ، کی جانب اور نی کے معنی ہیں '' لے جاتا'' مغہوم یہ ہے تماشائیوں کی طرف کے جاتا، موضوع ، تجزیہ ، تیور ، احساس اور جذبہ سب کی جمالیاتی صور توں کو تماشائیوں کی ست کرنا، ان تک پہنچانا، اٹھیئے در پن (Abhinaya Darpan) کے متعلق کہاجاتا ہے کہ یہ اہم تصنیف دوسری صدی عیسوی کے ناقد نندی کشور کی ہے۔ متعلق کہاجاتا ہے کہ یہ اہم تصنیف دوسری صدی عیسوی کے ناقد نندی کشور کی ہے۔ در پن 'نے رقص کی جمالیات کی جووضا حتیں کی ہیں اور رقص کی تکنیک کاجواحساس دیا ہوں نے اس کی بین اور رقص کی تکنیک کاجواحساس دیا ہوں نے اس کی بین امیست ہے۔ مشلا ''ابھی نے '' (A b h in a y a) کی چار سختیک واحداس دیا (Satvik) اور ست وک (Angik) اور ست وک (Satvik) اور ست وک کوکسی صور ت نظر انداز نہیں کہا جاسکا۔

آ نگک (Angik) ہے مرادر قص میں جم کی معنی خیز حرکت ہے (انگ کے معنی جم کے بیں۔ )واچک (Vachik) میں آ ہنگ کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ رقاص نغموں کے ذریعہ بھی تماشائیوں سے رابطہ قائم کرتا ہے اور شاعری اور







موسیقی کے ذریعہ بھی۔ ذریعہ جو بھی ہو موضوع کے مطابق آہنگ کا ہوتا ضروری ہے۔ آباریہ (A harya) لباس ، زيورات اور میک اب وغیرہ کی تکنیک ہے۔ ر قص دیکھنے والوں تک پہنچنے کے لیے ان کاسہار ابھی لینایڑ تاہے۔ یہ بھی تجربوں کو پہنچانے کے ذرانع میں۔ ست وک (-Satvik) میں مخلف قتم کے احساسات اور جذبات اور ذمنی کیفیات شامل ہیں۔ جن کااظہار جسم کی متحرک

کیفیتوں اور چہروں کے تاثرات سے ہوتا ہے۔ شیو کار قص ست وک کا نقطه عروج ہے۔ یہ ر تص تمام رسوں کاہمہ گیر تجربہ ہے۔

یمی وجہ ہے کہ نٹ راج باشیو کور سوں کا س پشمہ تصور کیا گیا ہے نٹ راج نے تمام رسول اور تمام جماوول (Bhavas) کو جیرت انگیز جمالیاتی صور توں اور کیفیتوں میں پیش کیا ہے رسوں کے پیش نظر "نندی کشور" نے انھیئئے درین میں کہاہے کہ رسوں کو پیش کرتے ہوئے یہ مجھ لینا جائے کہ ان کا مقصد ویکھنے والول میں "رسول" کو ابھار تا بھی ہے اور اس کے لیے ضروری ہے جہاں ماتھ أشھے وہاں آ تکھیں بھی جائیں جہاں آ تکھیں جائیں وہاں ذہن بھی بہنچ جائے جہاں ذہن سینچ وہاں تك" بهاؤ" بهى جائے جہال بھاؤ جائے گاوہيں رس (Rasa) جنم لے كا اور رسوں كا شعور



مامل ہوگا۔ یہ جمالیاتی شعور جمالیاتی انبساط عطاکرےگا۔
ابتدایش رقص کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا، ایک کو
ارگ (Margi) اور دوسرے کو دلی (Desi) کہا گیا۔ ارگ
دیو تاؤں کار قص ہے اور دلی عوامی۔ دلی کا مقصد بھی وہی
ہے جو مارگ کا ہے یعنی جمالیاتی انبساط پانا اور عطاکر نا، غور
فرمائے تو محسوس ہوگا کہ نشرائ کار قص بھی اپنی فطرت
میں، دلی ہے۔ 'شدو' ابتدا میں صرف مر دکار قص رہائیکن
رفتہ رفتہ جب اس میں عورت شامل ہوگی تو یہ صرف دیو تاکا
رقص نہیں رہا اور دیو تاکار قص رہا بھی تو اس کا ایک بوا

مقصدر سوں کا اظہار اور جمالیاتی انبساط عطا کرناہو گیا جس کا تعلق عوام ہے انتہائی گہر اہوا۔ شیو پاورتی، شیواو مااور شیو کالیا سب ایک و حدت کا احساس دلانے گئے اور ایسے شعور کے تئیں بیدار کرتے رہے جو'رسوں کاسر چشمہ ہے، شیو کے ایسے تمام رقص جو'او ما محور کالیا کے ساتھ میں انتہائی بازیک اور تازک سطح پر احساس اور جذبے اور تاثر ات کا اظہار ہوتا ہے۔ بہی وجہ ہے کہ ایسے رقص کو "السائرت" کا نقط عروج کہا گیاہے جس میں سے تمام خصوصیتیں موجود ہیں۔



ہندہ ستانی بابعد الطبیعات نے کا کائی عمل کو ایک پھلے ہوئے و سیج تر چکریا دائرے میں محسوس کیا تھا، خالق اور مخلوق اور عناصر کا کتات سب ایک دوسرے کے آبنک ہے وابستہ چکر میں گھوضتے ہیں، تخلیق اور تخریب، اظہار اور سمیٹ لینے یا سن جانے کی خواہش روشنی اور تار کی، وقت کی باطنی رفتار اور جلال و جمال کا وجود سب اس دائرے میں ہیں خالق کا کتات کے تصور کا پہلاا ظہار کا کتاتی آبنگ ہے ہوا اور قص ای آبنگ کی صورت ہے۔ شیو کار قص کا کتاتی آبنگ ہے، کا کتاتی ممل اور رقص ای آبنگ ہے، کا کتاتی ممل ہے۔ نے ران ہر شیے اور ہر عضر اور جسم کی روح ہے۔ تمام حرکوں اور آہنگوں کا سر چشمہ ہے! تخلیق، تخریب، تحفظ، سٹ جانے اور پھیل جانے کی کیفیت آزادانہ کر وح، سکون اور نروان سب کے باطن میں اس کا عمل ہے۔ نے ران کو کا اور کی کھا مت ہے۔ یہ رحموں کا محراب ہے اس رقص کا متقعم روح کو خالق کے اندر واپسی اور کا کتاتی محمل ہیں اس کا اظہار ہے، ڈمرو سے کا کتاتی آبنگ کی مصابح سے پیدا ہوئے ہیں۔ روح کو خالق کے وہ شر سنائی دیتے ہیں جو ابتدائی تخلیق کی سمساہٹ سے پیدا ہوئے ہیں۔ ذمرو کی آواز کے وقفوں میں وقت کی حرکوں سے کا کتاتی آبنگ کی متحرک کیفیتوں کو ذمرو کی آواز کے وقفوں میں وقت کی حرکوں سے کا کتاتی آبنگ کی متحرک کیفیتوں کو خوش کیا ہے۔ اس عظیم رقص سے ہدردی، خوف، غم، مرت، جیرت اور رومائی گھی کیا ہے۔ اس عظیم رقص سے ہدردی، خوف، غم، مرت، جیرت اور رومائی گھیش کیا ہے۔ اس عظیم رقص سے ہدردی، خوف، غم، مرت، جیرت اور رومائی



برتری کے جذبات الجرتے ہیں اور وجود استغراق اور عبادت کالطیف تراحماس ملاہے۔

مصوری اور مجسہ سازی میں ہندوستانی اساطیر کے جلووں کو دیکھتے ہوئے یہ احساس پختہ ہو جاتا ہے کہ ان فنون میں جہاں تک رقص کا تعلق ہے ہندوستانی فکر نے اسے جذیوں کی وحد ت اور کل زندگی کے عرفان کانمونہ اور عکس بنادیا ہے ہندوستانی افکار و خیالات میں رقص جہاں پرش اور پراکرتی کا والہانہ متحرک اور متر نم اظہار ہے وہاں سیس کی براکرتی کا والہانہ متحرک اور متر نم اظہار ہے وہاں سیس کی جبلت کے آہنگ کا والہانہ اظہار آئھوں، اٹھیوں، چھاتیوں، بیازوؤں اور پاؤڈوں کی متحرک کیفیتوں سے ہوتا ہے۔ رقص بازوؤں اور پاؤڈوں کی متحرک کیفیتوں سے ہوتا ہے۔ رقص بین جنسی اظہار جہاں صد در جد لذت آ میز ہوہاں یوگ کی اظہار انسان کے پورے وجود کالطیف تراظہار بن گیا ہے۔ اظہار انسان کے پورے وجود کالطیف تراظہار بن گیا ہے۔

ہندوستان نے جنسی علامتوں کو کا کناتی جلوؤں اور

کا ناتی تخلیق کا درجہ دیا ہے۔ رقص کے تعلق سے جو تصویری مصوری کے نمونوں اور مندروں کی دیواروں پر ملتی ہیں دہ سیس کو کا ناتی جلووں ہیں پیش کر کے جمالیاتی مسرت اور آسودگی عطاکرتی جیں۔ سیس ایک بے قرار اور مضطرب جبلت ہے جے ہندوستان کے تخلیقی فنکار نظر انداز نہیں کر سکتے تھے۔ بہی وجہ ہے کہ مصوروں اور تخلیقی فنکار نظر انداز نہیں کر سکتے تھے۔ بہی وجہ ہے کہ مصوروں اور تخلیقی فنکار فلا انداز نہیں کر سکتے تھے۔ بہی وجہ ہے کہ مصوروں اور مخلیقی فنواہش کی ان گزوں نے غاروں اور عبادت گاہوں کو اس شخلیقی خواہش کی ان گئت جہوں سے سجادیا ہے، جنسی رقص کی تصویر کشی میں معصومیت بھی ہے اور جذبے کی سرشاری بھی اور بابعد الطبیعاتی تج ہوں کی روشنی بھی ہے ، پیکروں کے عمل کے ساتھ فارم کی کسمساہیں بھی لطیف سرگوشیاں کرتی ہیں۔

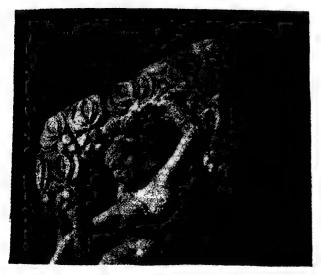

ر قص کے آبک کا حساس جنگل کی تہذیب اب تک موجود ہے۔ در اوڑی تہذیب نے اس آبک کی عظمت کے احساس کو بوھایااور رقص کو اعلیٰ اور بہتر جذبوں اور شعوری اور لاشعوری کیفیتوں کے اظہار کا سب سے بہتر ذریعہ سمجھا۔ ہندوستانی رقص کی اعلیٰ روایات آج بھی جنوبی ہند میں موجود ہیں۔ مندروں، غاروں اور خانقا ہوں میں رقص کی جانے کتنی اوا کیں تصویروں اور جسموں میں ملتی ہیں۔ جنگل کی تہذیب سے مہنج واڑواور ہڑ باک

تہذیب تک اور جنوبی ہندے ٹالی ہند تک رقص کی داستان پیلی ہوئی ہے۔

ند ہباور مابعد الطبیعاتی نفسیاتی تجربوں سے دشتوں کی وجہ سے یہ فن اعلیٰ ترین تجربوں کے اظہار کاسب سے عمدہ ذریعہ بنا۔ قدیم ترین رقص کی بعض روایات آج بھی منڈاری اور آدی ہاسی قبیلوں میں موجود ہیں۔ اقتصادی زندگی اور قدیم ند ہمی تصورات کی آزاد فضاؤں سے ان کا گہرار شتہ ہے۔
مہنجو داڑو اور ہڑیا میں بھی رقص کو اہمیت دی گئی تھی ، مہنجو داڑو سے ایک رقاصے کا جو مجسد دریافت ہواہے اس کے انداز رقص کا جمال پر کشش ہے۔



تح ک جمال کے علاوہ چوڑیاں اور زیورات توجہ طلب ہیں۔ ایک ہاتھ کمر پر ہے اور دوسر انگٹنوں کی جانب جھکا ہوا ہے۔ نر تکی یار قاصہ کی آئکھیں بند ہیں اور بند آئکھوں کی وجہ سے چروادر پر کشش بن گیا ہے۔ نر تکی کالباس برائے نام ہے۔ بلا شبہ واد ک سندھ کی بیر تاصہ ہندوستانی رقص اور اس کی جمالیات کا پہلا منوان ہے۔

ہند ستان کے مجمعہ سازوں نے رقص کو ہمیشہ ایک محبوب موضوع بنایا ہے۔ مختلف قتم کی دھاتوں اور خصوصاً پھر وں میں رقص کے جتنے مظاہر یہاں ملتے ہیں استے شاید و نیا میں کہیں اور نہ ملیں۔ مختلف مدرا ئیں اور تیور ہیں ، مختلف تحرک اور ادا ئیں ہیں مہنجو ڈار و اور ہڑیا کی نر تکی کا نے میں ڈھلی ہو کی ہند ستانی رقص کے پیکر وں کا صرف عنوان ہی نہیں بلکہ ایک روایت بھی ہے۔ دوسر کی اور تیسر کی صدی عیسو کی میں مجھر ا کے سنگ بڑا شوں اور مجمعہ سازوں نے رقص کے چوعمہ واور نفیس پیکر تراشے وہ غزلوں کے خوبصور ستاشعام کی طرح آج بھی اپنی تازگی کا احساس بخشتے ہیں اس وقت متھر ا کے تین مجموں کی تصویریں سامنے ہیں، غور فرمایے کتنی عمرہ و فیکار کی ہے۔ ایسا محسوس ہو تاہے جیسے فیکار خود رقاص ہے رقص کی اداؤں کو جانتے ہوئی ہند و ستانی رقص کے ایسے نمو نے ہیں کہ جانتے ہوئی ہند و ستانی رقص کے ایسے نمو نے ہیں کہ جن سے برایاتی انبساط حاصل ہو تاہے۔ ان میٹوں پیکروں کے نفہ ریز تحرک کا فارم توجہ طلب ہے۔





ير قص مهنجودا ژرو (2500-1500 تن م)



ر قص جمال کے مناظر (متھر ادوسری/ تیسری صدی)



د بستان متھر اکاایک شاہکار (دوسری/ تیسری صدی عیسوی)



آٹھویں صدی عیسوی عمل بھو نیشور عمل رقص کے جانے گتے پیکر تراشے گئے تھے جن مجسموں کو عمل نے دیکھا اور جن مجسموں کی تھویریں میرے ساخ ہیں ان کے رسوں سے واقعی آئند طا ہے۔ مجسمہ سازوں نے رقص کے ان پیکروں سے جیسے وڑن کی نئی تخلیق کی ہے۔ ہاتھوں، ٹاگلوں، آگھوں اور گردن کی حرکتوں سے علامتوں کی زبان سمجھ عمل آنے لگتی ہے۔ بھو نیشور کے تراشے ہوئے ایک پیکر کی ایک متر نم متحرک تصویر شامل کررہ ہوں، اے خور سے دیکھتے تواندازہ ہو تاہے کہ کتی جمالیاتی خصوصیات ایک ساتھ اس ایک پیکر عمی ڈھل گئی ہیں۔

بھو نیشور میں پھر وں سے رقص کے پیکروں کو باہر نکالنے کا عمل جاری دہاہت کی صورت جانے کب سے قائم

کلایکی رقص کی ایک انتهائی د لفریب ادا (آٹھویں صدی عیسوی۔ بھونیشور)





کلاسکی رقص کی ایک پر کشش مند را (بھو نیشور ، گیار ہویں صدی)



ر تص سنگ (گیار ہویں صدی میسوی، بھو نیشور)



میرے سامنے بھو نیشور دبستان کا ایک پیگر ہے جو رقص سنگ کی صورت ابھراہے،
گیار ہویں صدی عیسوی کی یہ تخلیق بھی غیر معمولی نوعیت کی ہے۔ ہاتھوں اور ٹاٹگوں کی نغر ریز
حرکتوں کے ساتھ اس مسکر اہٹ پر نظر رکھیے جو پورے وجود میں سرایت کر گئے ہے، جس کی وجہ
سے تحرک پیدا ہوا ہے۔ آئکھیں بند ہیں لیکن ہو نٹوں پر مسکر اہٹ غضب کی ہے۔ پیکر جیسے خود
آندکی منز ل پر ہے، آندکی اس سطے ہے 'رس' حاصل ہو رہے ہیں۔ یہ ایک انتہائی عمرہ تخلیق
ہے۔ رقص کا آبنگ وجود کا آبنگ ہے اور وجود کا آبنگ رقص کا آبنگ ہے۔

عمیار ہویں صدی ہی میں تھجورا ہو میں رقص کے جانے کتنے خوبصورت پیکر تراشے گئے۔ جسم کے جھکاؤ کو طرح طرح سے پیش کیا گیا، آہنگ زندگی کورقص کی مدراؤں میں انتہائی فنکارانہ طور پراجاکر کیا گیا ہے۔ایک نفیس جمالیاتی پیکر کی تصویر سامنے ہے۔

مجمہ سازوں نے ہندوستانی رقص کے مختلف پہلوؤں کو پیش کرتے ہوئے جمالیاتی و ژن

میں جس شدت سے کشادگی پیدا کی ہے اس کی مثال کسی بھی فن میں شاید ہی کہیں ملے۔ مدراؤں کو پیش کرتے ہوئے اس بات کا خیال ر کھا گیا ہے کہ ہر مدرا سے جمالیاتی انبساط حاصل ہو۔ ہر مدراا یک جمالیاتی تجربہ بن جائے۔ اس سلسلے میں مندرجہ ذیل مجسموں کا مطالعہ سیجیے۔

- 1- رقس کا تحرک (کیار ہویں صدی۔ مجوراہو)
- 2- کلایکل د تھے۔ پر کشش مدرا (بھو نیشور ۔ گیار ہویں صدی)
  - 3 تح ک کاجمال تخور گیار ہویں /بار ہویں صدی)
    - 4۔ پھر میں رقص (بار ہویں صدی)



ر قص کا آیب پرکشش تحرک (گیار ہویں صدی۔ کھجوراہو)



تح ک کاجمال (تخور \_ گیار ہویں / بار ہویں صدی عیسوی



رقص کرتے ہوئے جمعے ہڑ پااور معنی ڈارو (300 ق۔م۔2000 ق ماور 2500 سال، ق م اور 2500 سال، ق م اس الحجی (پہلی اللہ مقدی عیسوی اللہ اللہ قل مال ہے۔ بعد بھاڑ ہت (دوسری صدی، ق۔م) سانچی (پہلی صدی عیسوی صدی عیسوی محمدی عیسوی امراؤتی (دوسری اور تیسری صدی عیسوی ) اطورا (پھیٹی صدی عیسوی) مال پورم (پھٹی صدی عیسوی) محمور ابو (گیار ہویں صدی عیسوی) بھونیشور (گیار ہویں صدی عیسوی) اودے کری (دوسری صدی، ق۔م) اور دوسرے مقامات پر بھونیشور (گیار ہویں صدی عیسوی) اودے کری (دوسری صدی، ق۔م) اور دوسرے مقامات پر دریافت ہوئے۔ ان تمام جسموں کو ایک ساتھ دیکھئے تو رقص کے پیکروں کی تخلیق کا ایک طویل سلملہ نظر آئے گا،ایک روایت کے سنرکی کہانی سائے آجائے گا۔

ر تص نے صرف مجسہ سازوں اور مصوروں کو متاثر نہیں کیا بلکہ شاع وں اور ادیوں کو بھی شدت ہے متاثر کیا۔ رقص میں کہانیاں شامل ہو کیں نفے شامل ہوئے ( کھا گلی، کھک وغیرہ) اور ایپ طویل اور مختر رس کہانیوں میں رقص شامل ہوا۔ 'رگ وید' میں رقص کرتے ہوئے دیو تا لیے ،ان میں اندراکار قص سب سے زیادہ جاذب نظرینا، ویدوں میں بھی رقص کرتی اپر اکیں موجود ہیں۔ اپنشد میں نرت کا لفظ گئی بار طا ہے، ای طرح رامائن میں اسطوری کردار رقص کرتے ہیں اپر اکیں رقص کرتی ملتی ہیں۔ سنتوں، یو کیوں اور تیہویوں کو لبھانے کے لیے اپر اکیں مقتلے صور تیں اختیار کر کے تابیق ہیں۔ شیرادوں کو رقص سکھایا جاتا ہے۔ رام اور راون دونوں کو اس کی تعلیم دی گئی ہے۔ رشی وشومتر کو لبھانے کے لیے بھیجتا ہے۔ رشی وشومتر کو بھانے کے لیے بھیجتا ہے۔ رشی

ہے۔ لاسہ (Lasya) کالفظ بھی رقص اور نرت کے لیے استعمال ہو اہے۔
مہابھارت میں بھی نو ق الفطری کردار رقص کرتے ہوئے ملتے ہیں ،
مہابھارت میں رقص کی بوی اہمیت ہے۔ کی مقابلت پر اس کا ذکر کے اور اس کی
تصویریں ہیں گئ ہیں الپر اؤں کے رقص کا ذکر کئی جگہوں پر ہے۔ ارویشی اور
مینکا مشہور اساطیری کردار ہیں جورقص کی انگنت اواؤں اور تیوروں سے واقف
ہیں۔ پرانوں اور جاتک کہانیوں میں رقص کا ذکر موجود ہے۔" بدھ جمالیات میں

المندهارواوديا"كها كيا ب-رامائن من بيشه ورر قاص كونر كا (Nartaka) كها كيا

ر تص کو نمایاں حیثیت حاصل ہے لہذا بدھ ادبیات میں رقص کے مناظر اور رقص کرتے کر داروں کی پہچان مشکل نہیں ہوتی۔ادبیات میں کا ل داس نے رقص کی بہت می علامتوں اور استعاروں سے کام لیا ہے۔ میگھ دوت اور کمار سمبھو میں مثالیں موجود ہیں۔ باٹا (Bana) کے کاد مبری میں رقع کے مناظر ملتے ہیں یہاں چو نکہ اپسر اوُں کا بچوم ہے اس لیے رقص اور نفے کی ایک دنیا آبادہے۔

ر ٹی منیوں اور آمپاریوں نے آفاتی اور کا کتاتی رقص کے آہنگ کو محسوس کیا تھا۔ ہندوستانی دیو مالا میں دیوی دیو تا، ایسر ائیں سب رقص میں

میں۔ ٹالی ہند میں کر شن کار قص ہندہ ستانی رقص کی داستان میں ایک مستقل سنہراباب ہے۔

کر شن کے بھین کار قص ایک جلوہ ہے اور ان کی جوانی کار قص 'رس لیلا' بھی دکش منظر ہے۔

کد مبا (کدم) کے در خت کے بینچے رادھا کے ساتھ رقص ہو یا چاندنی راتوں میں جمنا کے

کنارے گوہیوں کے ساتھ ،کر شن رقص کرتے ہوئے شدت ہے روحانی عشق کی شعاعیں عطا

کرتے ہیں۔ کر شن کے ساتھ جبال رادھا اور گوہیوں کے رقص کی اہمیت ہو ھی وہاں یہ احساس

بھی طاکہ کدمباکا در خت جمنا متحر ا، بر نداین ،چاندنی رات سب کی ذات ہے وابستہ ہو کر رقص

کررہے ہیں، رادھا اور کر شن ایک بی چیکر کے دوچہرے ہیں کر شن کارنگ آسان کی طرح نیلاہے

اور رادھا کارنگ زمین کی طرح گندی، آسان اور زمین کا یہ سنگم ایک جمالیا تی وحد ہے۔

كرش كے نام كے ساتھ مها بھارت كى آفاقيت، بھوت گيتاكى انسان دوستى اور رادھااور

کر شن کی جمالیات سب کا تصور امجر تاہے۔ مریم اور عیسی کے پیکر وں کی طرح ثالی ہند میں کر شن راد حااور جمود حائے پیکر آرٹ اور شاعری کاسر چشہ ہند ہوئے ہیں۔ راجیوت اور پہاڑی اسکول کی مصوری میں ان پیکر وں کے خوبصورت جلوے طبح ہیں اور لوک گیتوں اور پراکر توں کے دو ہوں میں ان کا جمال نمایاں ہوا ہے۔ بندر ہویں صدی میں اس موضوع ہے دو ہوں میں ان کا جمال نمایاں ہوا ہے۔ بندر ہویں صدی میں اس موضوع ہے دو ہوں گئی، دویا پتی، میر ابائی اور سور داس کر شن بھگتی کی تحریک کے بنایوں میں ہیں پر یم ساگر کی تخلیق کے بعد کر شن کی کہانیاں اور تمثیلیں عام اوگوں تک پہنچتی ہیں۔

شری ولی آ چاریہ کرش بھگی کے رہنما ہیں انہوں نے کرش کو عوامی ذہن سے قریب ترکر دیا۔ بتایا کہ کرش ایشور کی روشی ہیں ولیم آ چاریہ عرفان سے زیادہ عشق کے جذبے کواہیت دیتے ہیں انہوں نے کہا



آشنا کرنے میں نمایاں حصد لیا ہے کرش کے تمام نام رقص کے بے پناہ تو کی کے باہ تو کی کے بے بناہ تو کی کے باہ نے ہوں ہر کہانی ایک رقص، کرش کے رائز ہے کو وسیج کیا ہے کرش کے رائز ہے کو وسیج کیا ہے اور ابھنے (Abhina) کے ڈرامائی عناصر میں تحریک پیدا کیا ہے اندیگک (Anigika) اور ست اندیگک (Anigika) اور ست کو کرامائی عمل کی بہتر پخلیک کے خوبصورت وک (کھنا میں کہ شن کے رقص کے ڈرامائی عمل کی بہتر پخلیک کے خوبصورت مناسر ہیں کرشن کے رقص ہے اور زیادہ اہمیت اختیار کر گئے۔ رقاص کرشن اور رادھا کے وجود کا اظہار ہے۔ بھگوت گیتا میں کرشن نے ارجن کرشن اور رادھا کے وجود کا اظہار ہے۔ بھگوت گیتا میں کرشن نے ارجن کے کہا ہے کہ تمام رقص دیو تاؤں کا بنیادی عمل ہے۔

ہندہ متان کے تخلیقی آرٹ میں ان ہی باتوں کی وجہ ہے رقص کے تفت س کو ہم جدت ہے محسوس کرتے ہیں۔ تخلیقی آرٹ نے مخلف دیوی دیو تاوں کے رقص کے مناظر پیش کیے ہیں۔ وشنو عورت کی صورت

(موہنی)ر قص کرتے ہیں، جنگ کے دیوتا" سیابٹ گرام "کار قص سامنے آتا ہے، کالی، پارونی،او ما، شیو، کنیش سب ر فص کرتے ہیں۔ راد ھااور کر شن کے ساتھ وقت اور لمحوں کار قص بھی جاری رہتا ہے رقص غرجب کی طرح مقدس بن جاتا ہے!

# ر قص کی جمالیات(2)



بندوستانی رقس کافارم تجریدی ہے ،ایک بہتر جمالیاتی ذہن اس فارم کے حسن سے زیادہ لطف اندوز ہو سکتا ہے اور زیادہ جمالیاتی انبساط پا سکتا ہے۔ اکثر تجرید سے کی کیفیت ایس ہو جاتی ہے کہ رقص متصوفانہ تجربے کے قریب آجاتا ہے۔ رقص کرنے والے کو جو جمالیاتی تجربہ حاصل ہوتا ہے۔ اس میں رقص دیکھنے والا بھی شامل ہونے لگتا ہے۔

جندوستانی رقص میں انسان کا چیر بی جمالیاتی تج یوں کا ظہار کر تا ہے لہذا حرکات و سکنات کے چیش نظر ڈرامے کے فن ہے ہوی قربت نظر آتی ہے ہندوستانی رقص کی تاریخ میں اس بات کاذکر ملتارہتا ہے کہ رقص کی تعلیم دیتے ہوئے شاستروں کے علم پر زور دیا جارہا ہے۔ ایک بنیادی مقصد یہ تھا کہ رقص اور ڈرامے کی روح 'اہمینے' کی تچی پیچان ہو سکے غور کیا جائے تو یہ بات عیاں ہو جائے گی کہ ہندوستانی رقص کی تعنیک ڈرامائی محنیک ہے بہت قریب ہے۔

ہند و ستانی رقس کے مجر د فارم کا تقاضایہ ہے کہ سر، ہاتھ ، چھاتی ، پیر ، آنکھ ،ابرو ، ناک ، ہونٹ ، گال ، منہ وغیر ہ کے عمل وحرکت کو تج بول تک پیچانے کا عمدہ ذریعہ بنایا جائے۔ان کے عمل وحرکت ہے 'رسوں کا بھی اظہار ہواور انسان کے جذبات و احساسات کے مختلف رنگوں کی بھی بیچان ہوتی رہے ،رقص 'رسوں' کے اظہار کاذریعہ اس طرح ہے کہ وہ خود میلوڈی (Melody) بن جائے۔

ہندوستان میں صدیوں ہے وقص کی ایک بوی دنیا آباد رہی ہے، یہاں کاذرہ ذرہ ورقص کر تاہے۔ اس بڑے ملک میں علاقائی وقص کی جانے کتنی صور تیں ہیں، ہر علاقے میں وقص کی مختلف صور تیں ملتی ہیں، انفراد کادراجتا گار قص کے جانے کتنے پہلو ہیں، قبائلی وقص کا بنامزاجہ، قبائلی علاقوں میں بھی وقص کی متعدد صور تیں ملتی ہیں۔ کھیتوں کھلیانوں اور تہواروں سے ان کارشتہ گہراہے۔ تھنیک کی مختلف صور تیں تو ملتی ہیں لیکن مجر دفارم موجود رہتا ہے۔ مجر دفارم میں عوامی جذیوں کا اظہار مختلف رنگوں میں ہو تار ہتا ہے۔ آیئے ہندوستانی وقص کی چند صور توں پرایک نظر ڈالیس۔

#### بعرت ناثيم كي جماليات

بھر ت نائیم یا بھارت ناٹم ہندو ستان کاا کی قدیم رقص ہے جودای آٹم (Dasi Attam) کی ترتی یافتہ صورت ہے۔

دای آنم ایک قدیم کلائی رقص ہے جس کی جڑیں یقینانالیہ شاستر کے بہتر اصولوں میں جذب بیں دای آنم کے معنی بیں دیو داسیوں کا رقص"بھارت نائم جو'دای آئم 'کی ترقی یافتہ صورت ہے اس کا منہوم ہے:"وور قص جو بھارت یا بھرت کے اصولوں کے مطابق ہو ممکن ہے رقص ہے"دائی"دیو دائی" کے تصور کو علاحدہ کرنے کی شعور ک کو حش کی گئی ہو۔اس رقص میں در اوڑی اور آریائی کلچرکی خوبصورت آمیزش ہے۔



بجرت ناطيم

شیو جنگوں اور پہاڑوں کے ایک انتہائی جرت انگیز اور معنی خیز پیکر رہے ہیں انہوں نے جنوبی ہند ہیں رقص کو نئی معنویت عطاکی ہے۔ رقص میں وہ خالت بھی ہیں اور اشیاء و عناصر کے عافظ بھی، تخریب کاربھی اور رقص کا عظیم سرچشمہ بھی۔ نشران کاڈمر و تخلیق کے آہنگ اور خود تخلیق کی علامت ہے۔ ان کے بائیں ہاتھ ہیں تابی کی آگ ہے اور دو سرے ہاتھ میں تعظ کا گہرا تاثر ، ایک ہاتھ جو بائیں پاؤں کی طرف اشارہ کرتا ہے اور کسی قدر اٹھا ہوا ہے خوشیاں اور سرتمیں بخشاہے ، دایاں پاؤں عفریت کے جسم پرہے کہ جے انہوں نے فکست وی ہے نشران کی طرف اشارہ کرتا ہوا اور سکوت اور سرتمیں بخشاہے ، دایاں پاؤں عفریت کے جسم پرہے کہ جے انہوں نے فکست وی ہے نشران کو انہیت دی۔ جنوبی ہور سکوت اور سرکت کو تبول کیا اور مدراؤں کو انہیت دی۔ جنوبی ہور سکوت ہیں حرکت کو تبول کیا اور مدراؤں کو انہیت دی۔ جنوبی ہند میں بدھ از م نے بھی دائی آئم کے فن کو تقویت بخش ہے ، بار ہویں صدی میں وشنویت نے اپنا گہر ااثر ڈالنا شروع کیا، دائی آئم کا فن اس سے بھی متاثر ہوا۔ جنوبی ہند کے بعض مندروں میں رائی سانالا (Santala) کے رقس کے جو نقوش ملتے ہیں وہ جہاں دائی آئم کی اداؤں کو اجاگر کرتے ہیں وہاں وشنویت کے اثرات کی بھی نشاند ہی کرتے ہیں ' سانالا کے رقص نے آئے والی نسلوں کو بری شدت ہے متاثر کیا ہے۔

دای آئم میں ہندوستانی کلایکی رقص کے نتنوں پہلو طبتے ہیں بعنی نرت، (خالص) نرتیہ (تاثرات) اور نائیہ (ڈراما) اس رقص کی چند بنیاد ئ جمالیاتی خصوصیات کواس طرح پیش کیا جاسکتا ہے:

ﷺ (Allarippu) دوابتدائیہ ہے جو خالص رقص کانمونہ ہو تا ہے۔اس میں عام طور پر جذبات و تازات کا ظہار نہیں ہو تا اور کوئی کہانی بھی چیش نہیں ہوتی۔الار یو کی بنیاد تلکو لفظ الار میو (Alarrimpu)ہے جس کامفہوم ہے" پھولوں سے سجانا"



شیو کے رقص کی گئیاداؤں کی جمالیاتی دحدت (چالو کیہ عہد۔ آٹھویں صدی)

ابتدا میں رقص سے یہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ فزکار بکھرے ہوئے بھولوں کواپند دیوتا کے لیے جمع کر رہا ہے۔ رقص کرنے والوں کا یہ عقیدہ رہا ہے کہ اسٹنج کے در میان بر ہما موجود رہتے ہیں۔ ابتداء میں یہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ آئندہ رقص کے پہلو کس نوعیت کے ہوں گے۔ بہی وجہ ہے کہ ابتدائیہ بی میں رقاص یار قاصہ دیکھنے والوں کی توجہ اپنی جانب تھنچ لیتی ہے اور آہتہ ابتدائیہ بی میں رقاص یار قاصہ دیکھنے والوں کی توجہ اپنی جانب تھنچ لیتی ہے اور آہتہ ایک جذباتی اور تاثراتی رشتہ قائم کر لیتی ہے۔

اللہ عور توں کار قص تصور کیا گیا تھالیکن اس میں مرد مجھی شامل ہو گئے، شیو کے اردھ تارایشور کے حتی تصور نے اس سلسلے میں بوانفسیاتی سہارادیا ہے۔ یہ احساس کہ عورت مرد کے بغیر مکمل نہیں ہاور دونوں کی وحدت کسی بھی فن کے لیے ضروری ہے غیر معمولی احساس ہے اور ای دورت کی بھی فن کے لیے ضروری ہے غیر معمولی احساس ہے اور ای دورت کے ساتھ مرد شامل ہوا۔

'دای آنم' میں داکیں جانب مر دکا جلال و جمال ( ٹنڈ د ) ہو تاہے اور دوسر ی جانب نسوانی نزاکت اور نرمی ( لاسیہ ) ہوتی ہے۔ دونوں کی جذباتی لیفتیوں کی و صدت اچھے" دامی آنم" کو جنم دیتی ہے۔

ہے ''سلو کو ٹس''(Sollokuttus) داس آئم کا یک ااز می جزو ہے، ایک خاص آئٹ کے ساتھ رقص کی دھک کے ساتھ بول سنائے جاتے ہیں، حرکت اور دھک کو ان کے آئٹ کے مطابق 'بول' عطاکیے جاتے ہیں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ ''بول' رقص کی حرکت اور دھک کی علامت ہیں وہ آوازیں جو فزکار کے پاؤس کی دھک ہے ابھرتی ہیں ان کی نمائندگی''بول'' کے آئٹک ہے کی جاتی ہے مثلاً ایک''جاتی 'آئٹک ) یہ ہے۔

تا۔ کی۔ تا۔

دوسری ماتی از آہنگ) جیسے اچترین، کہتے ہیں ہے:

تا، کا و طی ہے سی۔

تيسري جاتى يعنى "خاندى جاتى" يه ب

تا، ـ کی، تا ـ کی، تا ـ

پو تھی جاتی یعنی سِر جاتی (Misra) یہ ہے:

تا۔ کا۔ دھی۔ ی۔ تا۔ کی۔کا۔

اور پانچویں جاتی ہے سکر تا(Sankirana) کہتے ہیں یہ ہے:

تا کا و هی سے تا کا با کی کا۔

ر قص کے آبنگ کے مطابق بول کے آبنگ کی بڑی اہمیت ہے۔



سانچی استوپ نمبر۔ 1 رقص کاایک معنی خیز تحرک!

کہا جاتا ہے کہ شیو نے 108 رقص کیے ، بھرت نے بھی 108 توروں کی وحدت کاذکر کیا ہے۔ جسم اور ہاتھ اور پاؤک کی حریق اور اشاروں کے یہ 108 پہلو"کران" (Karana) کہے جاتے ہیں۔" چیتا مبر مندر" میں یہ تمام"کران"منقش ہیں۔رقص کے تج بوں نے جہاں ان توروں میں نئی معنویت پیراکر نے کی کوشش کی ہے وہاں سے تیور بھی شامل کیے ہیں جو بھات ناٹم میں عام طور پر نظر آتے ہیں۔

' دای آئم' میں اس قشم کے کم و بیش پندرہ تیور ہیں 'کران' اور ''اڑاؤ''(A duva)اس رقص کے در میانی جھے ہیں در میانی جھے میں رقس کا نقطہ عروج پیش ہوتا ہے۔

🖈 'دای آٹم' میں اختیام کی بھی بڑی اہمیت ہے ، اختیام کو تر مان (Trimanna) کہتے ہیں اس کی تمن صور تیں ہیں۔

- 1۔ ر قاص، ر قص کے کسی ایک پہلو کو نقطہ عروج پر لے آتا ہے اور ر قص ختم ہو جاتا ہے۔
  - 2 ۔ ر قاص ایک ہی پہلو کو اہمیت دیتا ہے اور اس کا اختیام "ترمان" ہے۔
- 3۔ رقاص ابتد ابی میں کوئی پہلوشدت ہے پیش کر تاہے اور اے ابتد ابی میں ختم کر ویتاہے۔

#### 🖈 بھگوت میلار قص اور اس کی جمالیات

ہو تا ہے۔ اس کا میں ایک متاز در جہ رکھتا ہے۔ اس میں ڈراما بھی پیش ہو تا ہے۔ اس کی روایت قدیم ہے۔ سجور کے ملاتے

میں یہ رقص بہت مقبول ہے۔ شریکار س کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ اس رقص کاد اگرہ وسیع ہے۔ اس کی تکنیک میں نفتے کو اہمیت حاصل ہے، عموما تنہار قاص نفیہ ساتا اور رقص کرتا ہے۔ رقص میں ڈرامائی کیفیتوں کو اجا گر کرتارہ تا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بھگوت میلار قص کی تاریخ گیار ہویں صدی عیسوی ہے شروع ہوتی ہوتی ہوتی ہو۔ جنوبی ہند میں اس کی مقبولیت کا اندازہ اس بات ہے کیا جاسکت ہوئی ہوتی ہو۔ جنوبی ہند میں اس کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے کیا جاسکت ہوئی ہوئی کہ اس میں دیکھنے کے لیے ہر طبقے کے لوگ شریک ہوتے ہیں، ساد حواور ہوگی بھی اے پیند کرتے ہیں ایک روایت یہ بھی ہے کہ اے کسی لوگ نے شروع کیا تھی ہوئی کہ ایک ہوگی ہوئی کہ ایک ہوگی نے ایک بیار کو اچھا کرنا چاہا جب کسی عمل سے بیاری نہ گئی تو اس نے رقص کرنا شروع کیا اور پھر آہت آہت وہ بیار صحت مند ہو تا گیا۔ رشی کانام بھگوت بتایا جاتا ہے ممکن ہاں کہ نام پر اس رقص کانام بھگوت میلا پڑگیا ہو۔
" ہمگوت میلا"ر قص کور قاصوں نے اتنا عزیز رکھا کہ اس میں نئے تتے تجر بے کرتے گئے ڈراما کو اس رقص میں شامل کر کے اس کے بادہ اس میں سے بیادہ بھر ہوتے کہ اس کی میں شامل کر کے اس کے بادہ اس میں سے بیادہ بھر ہوتے کی دوراما کو اس رقص میں شامل کر کے اس کے بادہ سے میں میں سے سے میں سے میں

" بھگوت میاا"ر قص کور قاصوں نے اتناعزیزر کھا کہ اس میں نے نے گر بے کرتے کے ڈراما کو اس مص میں شامل کر کے اس نے بارہ خوبصورت پہلوپیدا کیے۔ اس قص میں پر لہاد، او شااور مہاراجہ ہریٹچند روغیرہ کے کردار شامل کر کے عورت کے حسن کا ظہار طرح طرح سے کرتا شروع کیا۔ آہتہ ستیا کلیانم رکمنی کلیانم، ساوتری کے نام شامل کے اور ان کی کہانیاں رقص میں چیش کرنے گئے۔ یہ تمام کردار علا قائی قصوں کہانیوں کے کردار تھے اس لیے اس قص کوبری معبولیت عاصل ہوئی۔



شیو کے رقص کی ایک ادا چولاعہد (گیار ہویں / بار ہویں صدی)

گاؤں گاؤں یہ رقص مقبول ہو تا گیا ہے،اس میں دیو مالا کے کر داروں کے علاوہ حقیقی تاریخی راجاؤںاور را جکماروں کے قصے بھی میں کیے گئے ہیں۔ تمل ناڈ کے اس معروف رقص میں موسیقی اور مکالموں دونوں کی بڑی اہمیت ہے۔

## شيوليلاناثم اور کچي پوژي

شیولیا نائم، بھی ایک قدیم رقص ہے جس میں شیو کی کہانیاں پیش ہوتی رہی ہیں۔ ڈرامائی خصوصیتوں کی وجہ ہے یہ رقص جنوبی ہند میں بہت متبول رہاہے۔

جب بھوت گیتا نے لوگوں کے دل میں جگہ پالی اور کر شن عوام کے محبوب ترین چکیر بن گئے تو کچی پوڑی (Kuchi Pudi)ر قص نے ڈراما کی خصوصیتوں کے ساتھ ایک نئی جہت پیدا کی۔

کر شن بھگتی تحریک نے رقص کوئے تجربوں سے آشناکیااور محبت کاایک لازوال تصور رقص کے وجود میں پکھل گیا۔ بھگتوں نے اس تحریک کے لیے جہاں گیتوںاور نغوںاور موسیقی وغیرہ کا سہارالیاوہاں رقص اور ڈراموں کو بھی اہمیت دی۔ آندھراپر دیش میں ''پکی پوری'' رقص نے ہندوستانی رقص کو بے حد متبول کیا ہے۔

دونوں رقص بینی کچی پوڑی اور بھگوت میلہ نائک وشنویت ہے متاثر ہوئے۔ مخلف یو گیوں نے '' کچی پوڑی''کو زندہ رکھنے اور اسے جمالیا تی صورت عطا کرنے بین نمایاں حصہ لیاہے جس بیس سدھیند ریو گی کا نام اہمیت رکھتا ہے۔ اس رقص کو اوپیرا کی صورت بھی دی گئی اس سلسلے بیس ''کرشن لیا تر نگنی''ایک شاہکار تصور کیا جاتا ہے۔ رقص کرنے والوں نے گیتا گوبند (جد دیو) اور بھا گوت پر ان سے موضوعات منتب کے اور انہیں رقص کے ذریعہ پیش کیا۔

رمیہ شاستری کی تخلیق گلاکالا پم" (Gollakapam)اور تھیاگ راج کی کرتیوں (رقص اور نغے) نے پکی پوڑی کو مقبول بنانے میں بڑا حصہ لیاہے۔

یے رقص قدیم موسیقی اور قدیم رقص کی بحلنیک کے ساتھ جلوہ گر ہو تاہے۔ فنکاروں کا تلگواور سنسکرت جانناضر وری ہے ورنہ پیر قص ممکن نہیں ہے۔

## کوراوانجی رقص

کوراوائنی (Kuravanji) جنوبی ہند کا مشہور عوامی رقص ہے اس میں ''داک آٹم''کی بھنیک کا آزادانہ استعال ہو تاہے۔ نوجوان لڑکیوں کا یہ محبوب رقص ہے۔ رخساروں پر تل کی مائندسیاہ نقطے لگائے جاتے ہیں جن سے دوشیز اوّں کے حسن میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ نگاہ بدسے بیچے رہنے کی بھی علامت ہے۔ جنوبی ہند کے پہاڑی علاقوں میں بیر رقص مقبول رہا ہے۔ ان علاقوں کے مردوں اور عور توں نے سانپ کے کھیل تماشے دکھاتے ہوئے جانے کتنے علاقوں میں اس رقص کو مقبول بنایا ہے۔

کورادانجی میں رو مانی اساطیری کہانیاں بھی ہیں اور ایسے قصے بھی کہ جن میں مشتقبل کے اشارے ہیں پیشن کو ئیاں کی گئی ہیں۔ شیو کے لڑکے سبر اندیااور خوبصورت دوشیز ہوتی (Vallia) کی محبت کے داقعات اس رقص کے محبوب موضوعات ہیں۔ وتی کور قاصہ کے

روپ میں پیش کیاجا تاہے۔اس کہانی میں کنیش بھی اہم کر دار ہیں جو سبر امنیا ک مد د کرتے ہیں۔

بہت کی کہانیوں کے موضوعات میں بھی یہ دلچپ کلتے ہے کہ محبوبہ عموماً جنگل کی زندگی ہے وابستہ ہوتی ہے۔ بہمی کسی شہرادے ہے بخش ہو تاہے اور بھی کسی دلو تاہے۔ ان موضوعات پر جور قص پیش ہو تاہے وہ عوامی جذبات اور احساسات کے ساتھ قدیم ترین رقس کی سنیک اور کلائی کی آبنگ بھی لیے ہو تاہے۔ اس پر شیوازم کے اثرات بہت گہرے ہوتے ہیں ''شدت ''اس رقس کی بڑی خصوصیت ہے۔ جذبات کی شدت رقاص کواپی نرفت میں لے لیتی ہے اور اس کا پور اوجود صد درجہ متحرک ہو جاتا ہے۔

#### کھاکلی کی جمالیات

'کھا کلی کاوطن کیرالاہے یہاں صدیوں ہے دوسر ہے ملکوں کے تاجر، دانشور، فوکار اور علماء آتے رہے ہیں، مختلف کلچرکی آمیز شمیں ہوتی رہی ہیں اور جینی یہاں ہا تھی دانت، سونا، مور اور دوسر ہے پر ندوں اور جڑی بوٹیوں کی تااش میں آئے، یہودیوں کے لیے بھی ہے بناہ کی جُد بن، مندروں کی تقمیر اور مجھلیوں کے جال کے بڑے مربعوں پر چینی اثرات نظر آتے ہیں۔ فن تقمیر اور مجھہ سازی پر یونانیوں، رومیوں اور مجھہ سازی پر یونانیوں، رومیوں اور مربوں کے اثرات ملتے ہیں۔ آریائی اور دراوڑی کلچرکی آمیزش کی خوبصورت مثالیں بھی ملتی ہیں۔

دراہ ڑ بھگوتی کی عبادت کرتے تھے جو معظیم ماں یاد هرتی ماں کی صورت ہے۔ فطرت کے تخلیق عمل کے احساس کا یہ انتہا گیا کہ، معسومانداور بھوا ہمالااظہار تھا۔ دهرتی انائ، بی ہے۔ اس کے لیے موسموں کے خوبصورت چکر کو قائم رکھتی ہے۔ اس کے فیض ہے نسلیس قائم رہی ہیں اور قائم رہیں گی۔ یہی جنم ویتی ہے، مرنے کے بعد ہمائی ہے مل جاتے ہیں، تخلیق کا نیجائی میں ہو تا ہے، وہی اسے سنجالتی ہے، اس کے بطن سے ہو قائم رہیں گی۔ یہی جنم ویتی ہے، مرنے کے بعد ہمائی سے مل جاتے ہیں، تخلیق کا نیجائی میں ہو تا ہے، وہی اسے سنجالتی ہے، اس کے بطن سے ہوئی کا جود ہے معظیم ماں کا ایسا تصور ابتدا میں گئی ملکوں میں ملتا ہے۔ اس کے ماتھ وراؤٹاگ اور ناگ دیو تا کی بھی پر سنش کرتے تھے، وهرتی ہے تاگ نظتے ہیں تو سے مان کا دور اور کی مان کے ماتھ وراؤٹاگ اور ناگ دیو تا کی بھی پر سنش کرتے تھے، وهرتی ہے تاگ نظتے ہیں اور پھر دھرتی میں مان کی مان میں مانے کی علامت ایمیت اختیار کرگئ ، ناگ ، جنم ، سیکس ،ار تقاءاور روح کی ارتقائی منزلوں موساور فائے پر سے ناگ کی عمل میں مان کی علامت میں قدیم رقص میں مان کی علامت مر زی میں ہے۔ یم بین تلل (Pampintille) تاگ ہی کار تھی ہے۔

کھا کلی کا مطالعہ کرتے ہوئے ان روایات کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے اس لیے کہ اس رقص میں ان تمام تصورات اور تاثرات نے نمایاں حصہ لیا ہے۔ کھا کلی کے متعلق عام رائے یہ ہے کہ یہ آریوں سے قبل دراوڑ مز ان اور آریوں کی آمد اوران کے گیجر کی تہذیبی آمیزش کے بعد کے در اوڑ ذبین کا خوبصورت امتزاج ہے۔ اس کی بمالیات ماضی اور حال کے حس کے تاثرات کا مجموعہ ہے۔ فطرت کی پرسٹش اور سادگی کا حسن بھی ہے اور نئے مزاج کے جلوب بھی جیں۔ جن کا ایک واضح اظہار جیندا (Chenda) یعنی نقارہ ہے۔ مدھیہ پر دیش، بہار اور اڑیسہ میں اس نسل کے لوگ آباد جیں۔ یہاں کے رقص میں سادگی اور چیجیدگی کے حسن کا امتزاج ملت کی تصور شامل ہوا تو عفر یتوں کے کر دار چیجیدگی بیدا کرنے گئے اس سے قبل بھگوتی کے تصور نے سادگی کا حسن بی عطاکیا تھا۔

رفۃ رفۃ بھگوتی کالی میں جذب ہوگئی اور کالی کی پرسٹش ہونے لگی۔ نیاباروں (Nyars) نے کالی کو بڑی ہے شدت ہے قبول کیا۔ نیار جنگہو تھے جنگ کے مناسب تربیت دیتے تھے (کالی کو قبول کرنے کی نفسیاتی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے) یہی وہ لوگ سے حظور طریقوں ہے واقف تھے ، نئی نسل کو جنگ کی مناسب تربیت دیتے تھے (کالی کو قبول کرنے کی نفسیاتی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے) یہی وہ لوگ سے کہ جنہوں نے اپنے علم کور قص میں جذب کیااور کھاکلی کی بنیاد مضبوط کی۔ تربیت دینے کی روایت نے اس میں بڑا حصہ لیاہے ناگ کے پیکر بھی وشنوں کی صور توں میں سامنے آئے اور بھی محافظ کی طرح، کالی کی گرفت میں ساری دنیا آئی لہذاناگ بھی اس کے حکم کی تعمیل کرنے لگے۔



کتھا کلی (کرالا) (ٹل دہنتی) پاؤں کے تحرک ،پاؤں کو کم تھکانے کی خواہش اور کئی بھی جانب آزادانہ حرکت کی آزادی اس رقص کی بنیادی خصوصیات ہیں جن کا گہرا رشتہ جنگ اور جنگ کے طور طریقوں اور تربیتوں سے ہے۔ رفتہ رفتہ آریوں کی بہت سی کہانیاں شامل ہو کیں، مہابھارت ،رامائن، شیو ہان اور بھگوت پران کی کہانیاں اس قص میں پیش ہوئے لگیں۔ موسیقار جو گاتے ہیں رقاص نہیں وقص میں پیش کرتے ہیں رومانی فضاؤں کی تضیل سے ساتھ یہ رقص خطرناک خونی جنگوں کی فضاؤں کی بھی تضیل کرتا ہے۔

کھا کی میں معنی خیز حرکت واشارہ اور سوانگ اور نقالی دونوں کی اہمیت ہے۔ ان کے لیے مناسب تربیت سنر وری ہے اور بیر تربیت بہت مشکل ہے جسمانی ورزش (Mai Sadhakam) پاؤں کے تحرک پر مکمل اعتاد پیدا کرنے کے لیے پاؤں کی مناسب ورزش (Mai Sadhakam) پاؤں کے تحرک پر مکمل اعتاد پیدا کرنے کے درزش اور معنی خیز حرکات و سکنات اور اشارات کی مناسب تربیت (Murda Sadhakam) اور چیروں پر تاثرات کے ابھار نے بیدا کرنے کی ورزش اور تربیت میں مختف آ بنگ اور ان کی جبت دار مختف اور مختف کے سنر ورت ہوتی ہے۔

کھا گلی ایک مشکل آرٹ ہے اس کی تمام عنیکوں پر حاوی ہونا آ مان نہیں ہوتا اس کی جمالیات کا شعورای وقت حاصل ہو سکتا ہے جب فرکار صرف اس کی روح اور اس کے جوہر ہے واقف نہ ہو بلکہ اس کی تمام خصوصیات پر بھی دستر سرکھتا ہو۔ کھا گلی کہ دراؤں میں سرف ہاتھ کے جانے کتے معنی خیز اشار ہے اور کنا ہے ہیں ، ہاتھ یا ہتھ وں کی ذرای حرکت ہے 'مدرا'بدل جاتی ہے۔ پائکہ مدرا میں ہاتھ کھلار بتا ہے۔ سرف اس ہاتھ کے در میان کی انگلی مجنی رہتی ہے۔ اس مدرات پائس ہے بھی زیادہ معنی پیدا کے جانے ہیں۔ دو ہاتھوں کا ایک اشارہ آ فیاب، طبوع آ فیاب، گلیوں کا ایک میں بازی اور جنم و غیر ہ کا اشارہ بن سکتا ہے اور ایک ہاتھ کا لیک بی اجاز ہے جبوہ مینے کی ہائیں جانا ہو ، جنگ کی تیار کی اور تشد دوغیر ہ کو ہائیں ہاتھ ہے اس وقت پیش کیا جاتا ہے جبوہ مینے کی ہائیں جاتا ہے۔ انگلیوں کا ایک دوسرے سے دابطہ پیدا ہوتا رہا ہا کو عمو آپس امدراوس سے محتف میں راووں کے ذریعہ تا ازات بھارے جاتے ہیں۔

کھا گلی، کے فوکار کھ ابھینے سادھ کام (Mukhabhinaya Sadhakam) کی طرف گہری توجہ دیتے ہیں اس لیے کہ یہی بنیادی ابھینے ہے۔ اس میں آتکھوں کے تاثرات یا آتکھوں کاؤر اہائی عمل (نین ابھینے) کو سب سے زیادہ ابھیت صاصل ہے۔ مختلف جذبات کا ظہار آتکھوں کے ذریعہ کس طرح کیا جائے یہی بنیادی بات ہے، اس رقص کی جمالیات میں آتکھوں کو سب سے زیادہ ابھیت حاصل ہے۔ حقیقت سے ہے کہ ہاتھوں کی حرکتوں اور آتکھوں کے عمل کے خوبصورت امتزاج سے اس رقص کی جمالیات سامنے آتی ہے۔ آتکھوں کے عمل کے خوبصورت امتزاج سے اس رقص کی جمالیات سامنے آتی ہے۔

وجود کااظہار ہیں، لہذار تھ کی روح آتھوں میں ہے، بعض رقص ایسے بن جاتے ہیں جن میں بول یامصر عوں کام نزی کت یام کزی خیال صرف آتھوں سے فاہر ہوتا ہے اس آرٹ کے لیے 'نوکی کانوکا' کی جمالیاتی اصطلاح استعال کی گئی ہے جو کتھک کے بھاؤد کھنا (Dikhana نے ایک نیادہ) سے زیادہ ہم ہے جب مرکزی خیال یا بنیاد کی خواہش یا بنیاد کی جذبہ آتھوں میں شدت اختیار کر لیتا ہے تو رقص پورے وجود کی علامت بن کر کمحوں کو منجمد رقص بنادیتا ہے اور آتھیں مجسم رقص کا استعارہ بن جاتی ہیں پورے رقص کا آبنگ جیسے ایک نقطے پر آکر تھہر گیا ہو! آتھوں کی آٹھ اداؤں کاذکر ملتا ہے اور یہی آٹھ ادائیں کھی اٹھیئے کی بنیاد بنی ہیں۔

الم سام آنگھوں کی فطری کیفیت

| نصف کھلی آئیسیں                                      | مىلتيا      | ☆   |
|------------------------------------------------------|-------------|-----|
| تكمل كعلى أتكهيب                                     | الوكيحا     | *   |
| م کزے ہر طرف دیکھتی ہوئی آٹکھیں                      | سانچی       | ☆   |
| دو جانب ديمتني هو ئي آئڪسين                          | پر الو کیتا | ☆   |
| او پر کی طرف دیکھتی ہو کی آئکھیں                     | آلوكيتا     | ☆   |
| لمحوں میں کبھیاد پر اور کبھی نیچے دیکھنے والی آئکھیں | انووير تيا  | ☆   |
|                                                      |             | أور |
| ینچے کی طر ف دیکھنے والی آئکھیں                      | انوو پر تیا | ☆   |

یہ آئمیں اپنی خاص چک دیک اور آب و تاب سے پیچانی جاتی ہیں ، سرسری اور اچنتی ہوئی نظر بھی کی نہ کسی حقیقت یا تجربے کا احساس عطاکر دیتی ہے ان تمام انداز نظر کارشتہ گہرے تجربوں سے قائم ہے اور ای رشتے سے اس قص کی جمالیات کی پیچان بہتر طور پر ہوئی ہے۔ مثلاً سام لینی آئھوں کے فطری کی فیلے کا ظہار عمو مااس وقت ہو تاہے جب رقص دیو تاؤں کی حتی نقالی کر تاہے۔ اس طرح می لتیا یعنی نصف کھلی آئھوں کے

یں اٹھوں ی فطری یفیت کا طہار موہان وقت ہو تاہے جب رسی دیو تاواں می نقاق کر تاہے۔ ای طری میلیا ۔ مصف می اٹھوں ک بعض تاڑات کا اظہار اس وقت ہو تاہے جب عمادت کے کمحوں کے نقدین کو چیش کیاجا تاہے یاسانپ کی سرسر اہٹ کارد عمل ابھار اجاتاہے جب

رتھ یا پیرے چلنے یاکی بھی چزکی شدت کو پیش کیا جاتا ہے توالو کھا لین ممل طور پر کھلی آئھوں میں تاثرات أبھارے جاتے ہیں۔

نگاہوں کی نوح کتیں ہیں آتھوں کی پتایوں اور پوٹوں کو نوطریقوں ہے وقص کا حصہ بنایا جاتا ہے۔ بھویں اس میں نمایاں حصہ لیتی ہیں ابروک یا بھووی کی سات حرکتیں اہمیت رکھتی ہیں۔ رسوں کے اعلیٰ ترین اظہار کے لیے کھا کلی کا فن بہت آگے ہے اس فن میں رسوں کو ابھار نے ، ان میں تحرکتیں اہمیت رکھتی ہیں۔ رسوں کی معنویت اس تحرکتیں اور احتیاط کے ساتھ رقص دیکھنے والوں کے احساس اور جذبے میں حد تہ بیدا کرنے کی بڑی صلاحیت ہے ، رسوں کی معنویت اس طرح بھیلی ہے کہ فن وزکار اور اس فن سے لطف اندوز ہونے والے تیوں ایک جمالیاتی دائرے میں آجاتے ہیں اور یہ ایک غیر معمولی وزکار انہ عمل ہے۔ کھا کی ، میں یوں تو کئیو مدر اکس لیکن وزکار وں نے چو ہیں مدرا کیں متخب کی ہیں ان بی میں تمام مدراوک کا حسن ہے ہی وجہ ہے کہ اس فن کے لیے چو ہیں مدراوک کا شعور ضرور کی ہے ہیر قص مسلسل ریاض کا تقاضا کر تا ہے۔

کھا کلی میں آرائش وزیبائش کو بمیشہ ضروری سمجھا گیاہے، چہروں، آتھوں اور بالوں کی مناسب آرائش کی طرف خاص توجہ دی جاتی ہے اس طرح لباس اور زیورات پر بھی خاص نظر رہتی ہے۔ اس قص میں تو دبیام رقص بھی شامل ہوتا ہے جو کئی لحاظ سے توجہ طلب ہے اس میں شکتی اور مایک علامتوں کے طور پر پیش کیا جاتا ہے اس لیا بھی کہتے ہیں۔ اس تھ کے ذریعہ کا نتاہ کی توانائی کا احساس پیدا کیا جاتا ہے، اسے عموماً ابتدا میں پیش کیا جاتا ہے کھا کلی کی تعنیک اس وقص کی بھنیک کو بھی مشکل بنادیتی ہے۔

ہند و ستانی جمالیات میں کتھا کلی ایک منفر د دبستان ہے کتھا کلی نے رقص کوڈراما بنادیا ہے ایساڈراما جواپئی پیچیدگی کا حسن رکھتا ہے ، یہ فن جاال و جمال کے اظہار کااکی انو کھافن ہے جو پورے وجو د کے جذباتی اور ذہنی فلنفے کواپنے مخصوص آ ہٹک ہے نمایاں کر تار ہتا ہے۔

#### الم موجني آثم

موہنی آٹم کامزان اساطیری ہے،وشنونے موہنی کی صورت اختیار کی تقی اس لیے اس رقص کاایک اساطیری مزاج بناہے۔

اس رقص کے ذریعہ دیو تاؤں کی فتح (سمندر کے امریت کو پانے کاواقعہ ) کو طرح طرح سے پیش کیا گیا ہے اور نہ جانے کتنی دوسری کہانیاں اس رقص سے وابستہ ہوگئی ہیں۔

موہنی عورت کے حسن و جمال کی علامت ہے۔ وای آئم اور کھاکلی کے نسوانی پہلو (لاسیہ) کی تکنیک اس قس میں ملتی ہے۔ طوا نفوں نے مختلف علاقوں میں اسے اپنایا کی وجہ سے اس رقص کی جانب زیادہ توجہ نہیں دی گئی۔ اس کی تکنیک اور فربکاران اظہار کی وجہ سے ہے صد متبول رہا ہے اس کا ہر تح ک باو قارہے عدہ مختصر رومانی اور اساطیری کہانیوں کے لیے اس رقص کو مقبولیت حاصل رہی ہے۔ اس کی دھک میں نرمی اور گداز ہے۔ مدراؤں میں ہیر تھ کھاکلی، سے متاثر ہے ہاتھوں اور آئکھوں سے بہتر تاثرات پیش کیے جاتے رہے ہیں عورت کے خوبصورت پر کشش اور لذت آمیز جسم نے اس رقص میں ہوی اہمیت حاصل کرلی۔ اس میں زیادہ سے زیادہ گانے شامل ہونے گے لہذا شاعر اور موسیقار دونوں اس میں زیادہ سے ناور کھولوں کو صرف آرائش و زیبائش کے لیے پند کیا ہے۔ رقص کے لیے ضروری بن گئے۔ عور توں نے اپند کیا ہے۔

#### 🖈 کتھک کی جمالیات

کتھک ایک قدیم ترین رقص ہے معنی ہیں "کہانی سانے والا" کھا (کہانی) کتھک کابنیادی جز ہے کتھک کافن کاراپ آرٹ ہے کہانی کو جلوہ بنادی یا ہے۔ ہندو ستان کی جانے کتنی اساطیری، نہ ہمی اور علاقائی کہانیوں کو کتھک نے اپنی جمالیا تی قدروں کے احساس اور جذبے ہم آ ہنگ کر دیا ہے۔

ایک علاقے ہے دوسرے علاقے میں جانے والے کتھا ساتے تھے اور تج بے بیان کرتے تھے اپنے علم کی روشنی عطا کرتے تھے، اساطیر اور

نہ ہب ہے اپنی واقفیت کا ظہار کرتے تھے، ایسے تمام تج بوں اور کہانیوں اور قصوں کو لوگوں کے احساس اور جذبے ہے قریب ترکرنے کے لیے فن کاروں نے رقس کا سہار الیا، ابتد امیں رگ وید اور اہائن وغیرہ کی کاروں نے دراید چیش کیا گیا چر مہابھار ہے اور راہائن وغیرہ کہانیوں کو موضوع بنایا گیا تاکہ عوام تک ان کی روشنی تمام رسوں کے ساتھ چینج سکے۔ ابتدا میں رقص پر آریائی مزاج غالب رہا، ہندوا سطور اور نہ ہی خالات کو موسیقی، شاع کی اور نغوں میں چیش کیا گراور رقص میں ان سب کو شامل کر کے ڈراہائی کیفیتیں بیدائی گئیں۔



سانجی کے استوپ نمبر اپر قص جمال!



کتھک کا جمال (ستارہ دیوی)

سنتمک کی تاریخ پر نظر رکھی جائے اور اس کے موضوعات اور اس کی تکنیکی تبدیلیوں کا تجزیہ کیا جائے تو اندازہ ہوگا کہ اس رقص میں بڑی وسعت اور کیک ہے۔ اس نے ہر دور کے مزاج کو ہم آ ہنگ کیا ہے۔ جانے کتنے تاثرات قبول کیے ہیں، چین، وسط ایشیا، ترکی، ایران اور مصر کی تہذیب نے بھی ہندوستان کی مٹی کی خمر شبوؤں کے باتھ اے کسی نہ کسی طرح متاثر کیا ہے۔ بدھ ازم کے آخری زبانے میں اس رقص نے بدھ کتھاؤں کو موضوع بنایا تھا۔

ہندوستان کے کلا یکی رقص کی روشنی عاصل کر کے تھیک نے عوامی زندگی اور مجموعی طور پر تہذیبی زندگی ہے ایک رشتہ قائم کیا ہے۔ اکبر کے زمانے میں اس فن نے عروح پایا، بھگتی تحریک اور صوفیانہ ، بھانات نے اسے بڑی تقویت بخشی ہے۔ بزرگوں کے تجربوں کا فزکار انسا ظہار ہوا، انسان دوستی کا جذبہ اس رقص کا اہم ترین موضوع رہا۔

سمحک کے فنکاروں نے ''نرت'' ہیں ایسے شعری تج ہوں کا سہار الیا جن ہیں بھگتی کا جلوہ اور صوفیانہ تج ہوں کی روثنی تھی۔اس سے قبل 'وشنویت' کے مہرے اڑات واضح طور پر نظر آتے ہیں اور کر شن کے چکرنے تو وشنویت کی روایت کو اور پختہ کردیا، کر شن تھک کے اہم ترین جمالیاتی موضوع ہے اور ان کے تعلق سے تج ہوں کی ایک ہوی دنیا سامنے آئنی اس رقض نے کر شن بھگتی کو جس شدت سے قبول کیا ہے اور اس کے تعلق سے جن اعلیٰ ترین تج ہوں کا فنکارانہ اظہار کیا ہے اس کی مثال کہیں اور نہیں اتی

اس خوبصورت رقص میں دراوزی ۱۰ رتایئی تج بوں کی بڑی داآہ پر آمیزش ملتی ہے اور کرشن بھگتی کے تجربے اس کی عمدہ ترین مثال ہیں۔ کرشن رادھا، کرشن کی بنسری، جسودھا، جمنا، گو پیاں ور ندابن دغیر ہ سب اس رقص کے آجنگ میں شامل ہوئے اور کر دار اور آجنگ بن کر رہے، مہابھارت کے کرشن بھی اپنی خصوصیتوں اور خاص طور پر اپنی گہری فلسفیانہ شجیدگی کے ساتھ جلوہ گر ہوئے۔

رقس کے لیے یقیناً پیہ سب عمدہ ترین موضوعات تھے ان تمام تصوں اور کرداروں اوران کی شخصیتوں کے آ ہنگ میں رس تھے، ایسے رس تھے، جن سے آنند ماتا ہے، جمالیاتی انبساط حاصل ہو تا ہے لہذا نوبصورت عناصر کے تاثرات اور ردعمل کواس تص نے جمالیاتی عبادت کی صورت دے دی اور رسوں اور آنند کا اعلیٰ ترین احساس بخشا، چنڈی داس، تمیر ابائی، سور داس اور وقیا پتی کے نغموں کو کھک نے شدت سے قبول کیا۔ ان کے بول اس قص سے پچھاس طرح وابستہ ہو گئے جیسے یہ اس قص کے پیش نظریا اس قص کے لیے وجود میں آئے ہوں۔

ایران اور وسط ایشیا کے وہ فنکار جو مسلمانوں کے عہد میں ہندو ستان آئے انہوں نے بھی اس کے ارتقاء میں نمایاں حصہ لیا اور دو ہوی تہذیبوں کی آمیزش نے اس قص کے دائرے کو اور و ابیج کیا۔ حضرت امیر خسر " نے نیامنی 'اور کامنی کو ہندو ستانی راگوں میں شامل کیا اور محصک نے اس خوبصورت آمیزش کو ہوی شدت ہے قبول کیا۔ اس طرح اس کے نئے اسالیب پیدا ہوئے۔ اس کی بھنیک میں نئے تجربے ہونے لگے۔ اکبر نے فتح پورسیکری کے محل میں اس رقص کو نمایاں حشیت و کاور اس کے ساتھ ہندو ستان کے دوسرے درباروں میں اس کی جمالیاتی خصوصیتوں کی قدر و قیمت کا احساس ہونے لگا۔ مغلوں کے دور تک اس میں بہت سی تبدیلیاں ہوئیں آرائش وزیبائش کے پیش نظر لباس میں جو تبدیلی ہوئی ہوئی ہو وہ بھی توجہ طلب ہے۔ اس کے آہنگ اور بول نے اس عروق بخشا، شاعری کی نئی خوبصورت علامتوں نے اس کی اداؤں کو نئی معنویت بخش، بھاؤ (Bhava) اور انصینے (Abhiney) پر بھی گہرے اثرات ہوئے۔ شاعری کی چندا تعیازی جا ایاتی خصوصیات کو اس طرح پیش کرنا جا ہتا ہوں۔

پاؤں کے حرکت وعمل پر زیادہ تو جہ رہتی ہے۔ یہ حرکت وعمل جمالیاتی انبساط پانے کاسب سے اہم ذریعہ ہے۔ رقص دیکھنے والوں کے احساس اور جذبے تک چیننے اور ان کے نروس سٹم سے ایکہ، رشتہ قائم کرنے کا اہم ترین وسیلہ ہے" دھک اور آ ہٹک ہی رشتہ

- پیداکر تاہے۔
- ر فآر (Speed)ای رقص کی روح بے رفآر کا جمال متاثر کرتا ہے۔
- و نقار کی شدت کے ساتھ اچانک رک جانے اور ساکت وبے حرکت ہو جانے کاعمل توجہ طلب بن جاتا ہے۔ شدت اور تیز عمل اور دھیماین سکوت اور اچانک خاموثی ،اس رقص کی جمالیاتی خصوصیات ہیں کہ جن سے جمالیاتی انبساط حاصل ہو تاہے۔
- جرت ناٹیم اور کھا کلی کی طرح کھک بھی ایک پرو قار رقص ہے جواپنے منفر دانداز ہے جسن کی پرو قار جہتوں کو پیش کر تاہے
  مثبت آ فاقی انسانی قدروں کے جمال کی شدت ہے محسوس کرنے کا ایک وسیلہ بن جا تاہے۔
- اس رقص میں نرت ، نرتیہ اور تائیہ تنیوں کا امیز ان کا امیز ان کا امیز ان کا امیز ان کے جو گا تا ٹر حد در جہ لطیف اور نازک ہو تا ہے۔ یہ رقص لذت بخش اور مسرت بخش نے زندگی کے انبساط کو نمایاں طور پر جلوہ بنایا ہے۔
  اس رقص میں نرت ، نرتیہ اور تائیہ تنیوں کا امتز ان کا ایک جلوہ بن جاتا ہے۔
- موسیقی اس کالاز می جز ہے رقص کا آبٹک موسیقی کے آبٹک سے جذب ہو جاتا ہے آبٹک اور دھن یا پھر دونوں کی وحدت اس رقص کی جمالیاتی جہوں سے آشاکرتی ہے،سار تگی، پکھر اج اور دوطبلوں کی مدد سے ایک پروقار فضابنتی ہے اور آبٹک اور آبٹک کا رشتہ قائم ہوتا ہے۔
- خاص کمحوں میں ایک ہی بول کو بار بار دہرانے کے عمل لینی ''لہرا'' ہے رقص کی شدت ،اس کے دھیمے بن اور تیز عمل کے ساتھ اچانک رک جانے کی کیفیت کار دعمل اس رقص کے پروقار اور لطیف اور نازک اظہار کا خوبصورت عتیجہ ہے۔ مغل دربار میں 'لہرا'کوشامل کر کے اس رقص کے جمالیاتی اظہار کواور پر کشش بنادیا گیا۔



رقص كاايك نهايت خوبصورت تيور، كھجوراہو (حيالوكيه عهد 950ء)

- 'ہاڑا کا خاص خیال رکھاجا تا ہے، موسیقی میں رقص کے عمل کے پیش نظر وقت کی نقسیم پر نظر رہتی ہے۔ ہاڑا تال (Beats) کا خیال ہے۔ حتی تال (سولہ ) یک تال (بارہ) اور دادر الرچھ ) ان تینوں کی اہمیت ہے ان تالوں کو ہاڑا کہا جاتا ہے۔
- تال کے ساتھ 'لے 'کی بھی اہمیت ہے۔ 'لے 'کی تیزی اور شدت اس کی آہتگی اور اس کی درمیانی کیفیت رقص کے 'سن کو ابھارتی ہے۔ 'لے 'کی آہتگی اور اس کی درمیانی کیفیت رقص کے حسن کو ابھارتی ہے، لے کی آہتگی (وبلتم) بھی متاثر کرتی ہے اور اس کی تیزی اور شدت (دتھ ) اور اس کی درمیانی کیفیت (مدھیہ) بھی گہر ااثر ڈالتی ہے۔ 'لے مکا تعلق رقص کے اپنی آہنگ ہے ہے، انیں، تھا، (آہت ) وون، تھا، (تھا کی دوہری وقار) اور چوگن ('تھا'کی چار گنی وقار) بھی کہتے ہیں۔ کہی کھی آٹھ گن رقما کی آٹھ گن وقار) بھی شامل ہو جاتی ہے ان کے علاوہ 'لے' کی گئی اور صور تیں اور کیفیتیں ہیں جن میں 'تھا' کی وقار کواور تیز کیا جاتا ہے، اے باربار دہر ایا جاتا ہے۔
- اس قص کا گلزا بھی اہمیت کا حامل ہے فنی گلڑے یا جھے بھی گہرا تا ٹردیتے ہیں۔ ہر گلڑے کے بعد رقاص تھک کسی نہ کسی تورکا جمالیاتی پیکر بن جاتا ہے چونکہ اس رقص میں رقاص عموماً ابتدامیں آہتگی کے حسن کو پیش کر تاہے اس لیے ابتدائی کلڑے بھی اس کے مطابق ہوتے ہیں۔ جیسے جیسے دفتار تیز ہوتی ہے کلڑوں میں بھی تیزی اور شدت آجاتی ہے وہلتھ (آہتگی) مدھیہ (در میانی رفتار) اور در تھ (شدت) کے کلڑے الگ الگ ہوتے ہیں، آمداور سلامی ولمجھ کے کلڑے ہیں، تکارنٹ داری اور
- جب کوئی نکڑاایک ساتھ تین بار پیش کیاجاتا ہے اور اس کی رفتار ایک جیسی ہوتی ہے تواہے چکر دھار نکڑا کہتے ہیں یہی وہ مقام ہوتا ہے جہاں رقاص کے بہتر فن کی پہلیان ہوتی ہے۔ تھمک کا بڑا فزکار اس مقام پراپنے آہنگ کا رشتہ تال سے قائم کر کے جمالیاتی انبساط عطاکر تاہے۔
- نگزام کا تصور چکر کے بغیر پید انہیں ہو سکتا، چکر اس میں جلوہ بن جاتا ہے۔ ایک پاؤں پر گھو منایا پنجے کے بل تیز تیز گھو منا نگزا کا تقاضا ہے۔ چکر شدت اور تیزی کا تقاضا کرتا ہے اس چکر کا حسن سے کہ فنکار اپنے تمام تحریک کے باوجو داس مقام سے نہیں ہتماجس مقام ہے رقص کی ابتد ابوتی ہے۔ چکر میں شدت بھی بھی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ فنکار کے دو سر نظر آنے لگتے ہیں۔
- کتھک میں جب کوئی کہانی پیش ہوتی ہے تو بہت ہی کم وقت میں اس کہانی کی فضااور اس کے کر داروں کے تاثرات پیش کردیے جاتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ کہاجاتا ہے کہ کتھک جاپانی مصوری ہے جس میں تاثرات کی معنی خیز لکیسریں تو ہوتی ہیں لیکن فزکار کم از کم لکیسروں ہے جمالیاتی تجربے پیش کردیتا ہے۔ اس فن میں وہی تیزی اور ہدت ہوتی ہے جو کسی بھی اعلیٰ مصوری کی خصوصیت ہے۔
- اس رقص میں چیروں کے تاثرات کے ساتھ ہاتھوں کی مدراؤں کی بھی اہمیت ہے لیکن مدراؤں کی علاصدہ حیثیت نہیں ہے۔ یہ مدرائمیں رقص کے مجموعی تحریک کاصتہ ہیں اس رقص کی مجموعی حرکت ہی ہے مدراؤں کی معنویت اجاً گر ہوتی ہے۔
- اس سلیے میں کتھک کی جمالیات کے چیش نظر اس تکتے پر نظر ضروری ہے کہ فزکار کا جسم جذبات واحساسات اور تا ژات کا مجموعہ ہوتا ہے۔ ایکی ایکی بنتر ہم کاکوئی حصہ علاحدہ اہمیت نہیں رکھتااورات علاحدہ کرکے دیکھنامناسب نہیں ہے۔ کتھک تو حرکت کی سیال صورت کارقص ہے رقاص کو در خت، سورج یا جاند چیش کرتا ہے تواپنے ہاتھوں سے اشارہ نہیں کرتا بلکہ اس کا پورا جسم ایمی یکر بن جاتا ہے۔

فزکار جب ایک سے زیادہ کردار چیش کرتا ہے تو کرداروں کے مختلف یا متضاد عمل کا معاملہ بھی اس کے چیش نظر رہتا ہے ایک عمل کے بعد دوسرے عمل کی طرف رخ کرنا پڑتا ہے تاکہ عمل اور کردار کا فرق محسوس ہو سکے۔ رمز او قاف کایہ حسن ' پلٹا میں ماتا ہے جہم کی عمل تبدیلی کے ساتھ فن کا ر دوسر کی جانب آجاتا ہے، رمز او قاف کے حسن کے احساس کے بغیریہ عمل حمکن نہیں ہے۔

' پلنا'اس رقص کے دائرہ کواس طرح وسیع اور گہر اکر تاہے کہ رقص دیکھنے والوں کو موجود منظر ایک یاایک سے زیادہ جہتوں کاصرف احساس بی نہیں ہو تابلکہ وہ جہتیں ان کی آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہیں۔' پلٹا' میں چیرے اور آنکھوں کے تاثرات ادر گردن اور ہاتھوں کی جنبش اور پاؤل کے تح کات کی اہمیت ہے جو مجموعی طور پر یورے جمم کوایک پیکر بنادیتے ہیں۔



شیو کار قص (نویں صدی عیسوی)

کھک کو ہندوستانی کلا سیکی رقص میں انتہائی متاز در جہ حاصل ہے۔ یہ رقص تجربوں کے جمالیاتی اظہار میں دوسرے کلا سیکی رقص سے زیادہ آزاد ہے۔ بھارت نائم میں بہت می پابندیاں ہیں اسے دہ آزادی نصیب نہیں ہے جو تھک کو ہے۔ ہندوستان کے دوسرے کلا سیکی رقص میں مختلف رقاصوں کے مختلف اندازادر تیور نہیں ہیں بوی بکسانیت ہے۔ ایک رقاص کا جمالیاتی اظہار دوسرے رقاص کے جمالیاتی اظہار سے بہت قریب اور ماتا جاتا ہے۔ ایس مماثلت تھک میں نہیں ہے۔ یہاں ہر رقاص اپنی انفرادی خصوصیتوں سے بھی پیچانا جاتا ہے۔ تھک میں ابتدائیہ (وندنا) بھی مختلف ہو جاتا ہے۔ وندنا(Vandana)اور ٹھٹ (Thaat) کی پیش کش بھی مختلف ہو جاتی ہے۔ تھک میں بول سنانے والے کا آ ہنگ غیر معمولی حیثیت رکھتا ہے۔

#### منی بوری رقص کی جمالیات

منی پوری رقص بعنی جگوئی (jagoi) کاانحصار پر و قار جسمانی تحریک کے ساتھ جذبات اور احساسات کے فنکارانہ اظہار پر ہےاس کی نغماتی کیفیتیں توجہ طاب بن جاتی ہیں۔ سر ، ہاتھ اور پاؤں کی متوازن حرکتیں اس رقص کا حسن ہیں بیہ حسن تناسب اور تنظیم کااحساس عطاکر تاہے، پورا جسم اظہار بن جاتاہے۔

منی پوری رقنس یاجکوئی کی روایت بہت قدیم ہے بعض پرانے نسخوں مثلاً ''کر شن رس شگیت''ادر گوو ند شگیت اییا رس'' میں اس کے بعض اصول اور قاعدے درج میں اور ساتھ ہی آرائش وزیبائش اور لباس کے متعلق بھی ہدایتیں ملتی میں۔

اس رقس کارشتہ شیوازم ہے بہت ہی گہرا ہے اس لیے اس میں مر دادر عور تنی دونوں کی وحدت کاخوبصورت تضور ہے۔ پورا جسم یعنی 'لاسیہ 'اور' تندوا' دونوں کا 'سن ماتا ہے۔ دونوں کی وحدت ہی متاثر کرتی ہے ان کے حسن کو پیش کرنے کے لیے پچھ ٹھو س اصول ہیں اور جب ان کی ممل یابندی ہو تی ہے تو منی پوری رقس کی قدر وقیت کا صحح اندازہ ہو تا ہے۔

جس قبیلے نے اس رقص کواپنے وجود کے اظہار کاذر بعیہ بنایا ہے وہ منی پور کی اس نسل سے تعلق رکھتاہے جس کارشتہ 'تانتر'اور اس کے رسم و روائ سے گہر اتھا اس ملک سے وابستگی کی وجہ سے ''شیواور شکق'' کے حس پیکر وں نے ایک پر اسر ارسفر کیا ہے۔ اس رقص کے حسن کارشتہ اسطور اور اس کی رومانیت اور اس کے حسن سے بڑا گہرا ہے۔ براتیہ (Bratya) کے فد ہبی تصورات میں کا کنات کے حسن و جمال کے قدیم ترین خیالات ، خوف ، جیرت اور مسرت کے پر اسر ار ابتدائی جذبات اور تجربات کے ساتھ موجود ہیں اور ساتھ ہی ''عظیم ماں'' اور شیو کے حسی فد ہبی پیکر مجمی متحرک نظر آتے ہیں۔

ند ہی خیالات و تصورات نے روایتوں اور قصوں کی صور توں میں جانے کتنے پراسر اروا تعات پیش کیے ہیں جن میں کا کناتی جلوے بھی ہیں اور فوق الفطری عناصر بھی، یہ سب اس رقص کے موضوع بنتے ہیں، ان میں شیوا کثر بنیادی مرکزی کر دار رہے ہیں، رقص کو کا کناتی آ ہنگ عطا کرنے کی خوابش شیو کی وجہ سے ہے۔

ر تص کو منی پور کے لوگوں نے ابتدات عزیز رکھا ہے۔ ایک پرانی روایت ہے کہ منی پور کی وادی شیو کے رقص کا بتیجہ ہے یا شیو کے رقص کی تخلیق ہے! ایک دوسر می روایت سیند بہ سیند چلی آر ہی ہے کہ بید وادی ایک جمیل تھی جس کے گر دسٹر پہاڑیاں تھیں، شیو پار وتی کے ساتھ رقص کرنا چاہتے تھے اور اس کے لیے انہیں کسی خوبصورت ترین جگہ کی تلاش تھی جب اس خوبصورت جمیل پر نظر پڑی تو اس پر فریفتہ ہوگئے، جمیل کا ساتھ رقص کیا اور اپنے رس کا ظہار کیا۔
سارا پانی پی لیا، دیکھتے ہی دیکھتے ایک خوبصورت وادی وجود میں آگئی جہاں شیو نے پار وتی کے ساتھ رقص کیا اور اپنے رس کا ظہار کیا۔

اس روایت میں شیو اور پاروتی کے ساتھ چند دوسر ہے کر دار بھی ہیں جن سات دنوں میں شیو کار قص جاری رہااور سات رسوں کا ظہار ہوتا رہاان میں گند ھاراؤں (Gandharvas) کی آفاتی کا نتاتی موسیقی بھی جاری رہی، رقص اور موسیقی کی اس فضامیں ''ناگ دیوتا'' بھی آئے جنہوں نے اپنے لعل (منی) سے پوری دادی روشن کردی اس دادی کانام اس وجہ سے منی پورہے۔ لعل یا منی شیو کے کا کتاتی آفاتی رقص کی علامت

اور روشنی ہے جو تمام رسوں کی وحدت کاخوبصورت اشار ہاعلامیہ ہے۔

منی پور کے قدیم باشند وں کا عقیدہ ہاہے کہ وہ گند ھاراؤں کی نسل کے ہیں لہذاان کارشتہ جنت اور آسانوں ہے ہم و سیق کے کا کناتی آ فاتی رکھ ہے ہے۔ ان لوگوں نے منی پور کو 'گاند ھاراو لیس' بھی کہا ہے۔ شیو کے رقس اور ان کے رقس کی اواؤں اور مدراؤں ہے بھی انہوں نے حسل سطح پرایک ہنجائی خوبصور ت رشتہ قائم کر رکھا ہے۔ منی پور کی ایک پہاڑی (مشرقی سر حد کانام) سومارا (Somara) ہے۔ ایک دروازے جیسی ہے جس سطح پرایک ہنجائی خوبصور ت رشتہ قائم کر رکھا ہے۔ منی پور کی ایک پہاڑی (مشرقی سر حد کانام) سومارا (Somara) ہے۔ ایک دروازہ دیو تاؤں نے بتایا ہے اور اس کی حفاظت منی پور کے لوگوں کا فرض ہے۔ اس پہاڑی کے قریب جولوگ رہتے ہیں انہیں تاقی ہے حت اس پہاڑی کے قریب جولوگ رہتے ہیں انہیں تاقی ہوروازہ دیو تاقی خوب سائل ہے اور اس کے رموز ہے آشا کیا، مہابھارت ہیں بھی اس دروازے کاذکر اس عقیدہ ہے کہ یہ یہ وہی متعام ہے کہ جہاں شیو نے بھر ت رئائیہ شاستر کے خالق کو رقس کے رموز ہے آشا کیا، مہابھارت ہیں بھی اس دروازے کاذکر کو تقل میں جو اور امائن نے نام لیے بغیر اس پہاڑی کی چوٹی کاذکر آفاب کے پراسرار رقس کی حرکت اور آئیگ کے تعلق ہے کیا ہے۔ اوشار صبح کاذکر آفاب کی پار وہ انہیں کر کت اور آئیگ کے تعلق ہے کیا ہے۔ اوشار صبح کاذکر آفاب کے پراسرار رقس کی حرکت اور آئیگ کے تعلق ہے کیا ہورات کی تعلق ہے۔ اوشار صبح کی پہلی جھلک ای مقام پر نظر آتی ہے قائل کی پور کی کور میں ہورات کیا وہ رقب کی بہلی جو رہتیں اور کر تعلی ہورات کی جی بہلی ہورات کی کر تو رہتیں ایس ہورات کی کہا روح میں تعلی ہورات کی کہا ہو تھی کی ہوری رقس کی ہوری رقس کی ہوری رقس کی ہوری رقس کی اس شیا میں جہاں عشر کی ایس معروف ایک تدیم رقس کے اس رقس کی اس دورات کی دور جین کر رہے۔ کہا جاتا ہے کہ مشہور رقس کی ایک داستان ہے وہاں شیاعت اور بہادری کے بھی تھے جس کی تعلی ہوں کور کی تو رقس کی دور جین کر رہے۔ کہا جاتا ہے کہ مشہور رقس کی ایک داستان ہوں کور کی تو کی کر دور جین کر رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مشہور رقس کی ایک دور جین کر رہے جین کر رہے جین کر اس ہوری رقس کی کر رہے جین کر رہے جین کر رہے جین کر وہ جین کر رہے جین کر وہ جین کر رہے جین کر رہ جین کر رہ جین کر رہ جین کر رہ جین کر رہے جین کر اس کی درج جین کر رہے جین کر رہ جین کر رہ جین کر رہ

منی پورکی ایک معروف ایپک 'سیبا کھمبا' (Taibakhamba) میں جہاں عشق کی ایک داستان ہے وہاں شجاعت اور بہادری کے بھی تھے ہیں تیبیا کھمباکار قص منی پوری رقص کی روح بن کر رہاہے۔ کہاجا تاہے کہ مشہور رقص ''لائے ہاروبا''ان بی دونوں کا قدیم رقص ہے اس رقص کا حسن ایسا ہے کہ لوگ ان دونوں کو شیو اور پارتی کی صور توں میں محسوس کرتے ہیں ، منی پوری رقص پر ہر مااور چین کے بھی اثرات نظر آتے ہیں ہیں کے فزکاروں نے ان دونوں ملکوں کاسفر کیا ہے اور وہاں کی بعض جمالیاتی جبتوں کو اسینے رقص سے ہم آہنگ کیا ہے۔

منی پور کے حکمرانوں نے ابتدا ہے رقص اور موسیقی کی سر پرتی کی ہے اور فنی روایتوں اور اصولوں کوزندہ رکھنے کی کوشش کی ہے۔ حکمرانوں کے علاوہ مختلف علاقوں میں رقص کی تعلیم دینے والے گرورہے ہیں جہوں نے رقص کی تربیت میں نمایاں حصہ ایا ہے اور ایپک کے بیشتر واقعات کورقص میں پیش کرنے کی بہتر تعلیم دی ہے۔ ڈھول، نقارہ، جھانجھ اور مجیرادغیرہ نے بھی مناسب تربیت میں حصہ ایا ہے۔

اٹھارہ یں صدی کی ابتدا ہیں بڑگالی فوکاروں نے منی پور کے رقص کے موضوعات کو متاثر کر ٹاشر دع کیا۔ یہی دودور ہے جب وشنویت نے اس علاقے ہیں اپنی تمام اسطوری خصوصیتوں کے ساتھ قدم رکھا۔ بھٹی کو نجات کاذر بعد سمجھا گیااور وشنو کوکا نئات کا محافظ ! بنگال کے بھٹتوں نے دربار 'وشنویت' کی روشنی پھیلائی، شر اون اور کر تن نے برااثر ڈالا نیز شاعری اور موسیقی اور فن مصوری نے بھی متاثر کر ناشر وع کیا۔ منی پور کے دربار نے برگالی فذکاروں اور بھٹتوں کی سر پرستی کی، کرشن دشنو کے او تارکی صورت بے صد مقبول ہوئے، ان کے ساتھ گوبیاں بھی آئیں اور ور ندابن کی رومانی نظا بھی منی پور کے ماحول ہیں جذب ہو جانے کا تصور مقبول بنااور ان سے منی پور کی موات نے موضوعات رومانی نظا بھی منی پور کے ماحول ہیں جذب ہو جانے کا تصور مقبول بنااور ان سے منی پور کی موات نے موضوعات ماصل ہوئی، تاتھ گوبیاں بھی آئیا۔ انتہا یہ ہو گئی کہ اس وقت کے حکمر ان پم بیبا (Pamheiba) کا عظم ہوا کہ تمام قد یم نئے اور دستاویزات نذر آتش کر دیئے جائیں شیوازم سے تعلق رکھنے والے بہت سے جسے تو ڈور یے گئے، لوگوں کو مجبور کیا گیا کہ وہ دشنویت کو تھول کریں اور اپنی پرائی روایات سے دشتہ تو ڈر ہیے گئے، لوگوں کو مجبور کیا گیا کہ وہ دشنویت کو قول کریں اور اپنی پرائی روایات سے دشتہ تو ڈر لیں۔

1764 میں جب پہ ہیاکا پوتا بھاگیہ چندر تخت نشیں ہوااس وقت وشنو یت وادی میں بھیل چکی تھی، بھاگیہ چند کرش بھگی کو پبند کرتا تماکلزی کے جسے بنوائے اورام پھال میں کرشن کا مشہور مندر ''کوبند بی ''تعیر کرایا بھاگیہ چند موسیقی اور رقص کادل دادہ تھااس لیے اس نے فنون کی جانب بھی توجہ دی خود بھی ایک رقاص اور موسیقار تھا منی پور کے رس لیلا کا خالق وہی ہے۔ منی پوری رقص میں ''مہار س و سنت رس، اور کنے رس کو اس نے شامل کیا ہے اس کا خیال تھا کہ وشنو کے او تارکرشن کی عظیم ترین رو حانی فطر ت اور اس کی عظمت کو سمجھنے کے لیے ان رسوں کا سمجھنا خر دری ہے۔ بھاگیہ چند کی حساس طبیعت نے حتی سطح پر کرشن کو اکثر بہت قریب محسوس کیا تھا، لکڑی ہے کرشن کے پیکر بنانے کا تھم اس وقت دیا تھا جب کرشن نے خواب میں آگر اسے ہدایت دی تھی اس طرح ''گوو تھ بی ''مندر کی تغیر ہے قبل اس نے کرشن کا تھم سنا تھا۔ رسوں کی وضاحت کے سلسلے کرشن نے کہا تھا کہ ان رسوں کی اہمیت خود کرشن نے اسے بتائی تھی ، منی پوری رقص میں جب اس نے تجربے کے اور اچھو با بھا تھی پرگ۔ میں جب اس نے کہا تھا کہ ان رسوں کی اہمیت کا احساس دلایا تو اس نے بہ بھی کہا کہ رقص کے بدا نداز اس نے براہ دراست کرشن سے بیسے ہیں۔

بھاگیہ بلاشبہ بواحساس فزکار تھا، اس نے منی پوری رقص کے خوبصورت موضوعات منتخب کیے اور رقص کی اداؤں اور مدراؤں کی بھی خوبصورت تغکیل میں نمایاں حصہ لیا۔ رقص کے رس پر گہری نظر رکھی اور آ ہنگ کی جہتوں کا احساس دیا۔اس رقص میں آرائش وزیبائش اور لباس پر بھی غور کیااور مناسب ہدایتیں دیں کومِل (Kumil) یعنی منی پوری رقص کے لباس کا بھی خالق وہی ہے۔

ان تمام انقلابی تبدیلیوں کے باوجود بھاگیہ چندر نے منی پور کی بعض اعلی روایات کو نظر انداز نہیں کیا مثلاً رقص کے لباس پر غور کرتے ہوئے اس بات کاخیال رکھا کہ روایت کے مطابق رقص میں عور توں اور لڑکیوں کی ٹائلیں نظر نہ آئیں اور ان کے پاؤں کی کوئی جھلک نہ ہے۔ چہرے پر ہاکا ساپر دہ ہو جس سے کم از کم نصف چہرہ چھپارہے، منی پوری رقص میں عور تی جب اسٹیج پر آتی ہیں تواپے خوبصورت لباس میں تیرتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں ایسالگناہے کہ جیسے کی اور دنیاہے آئی ہیں۔

اس انقلاب کے باوجود روایتی رقص زندہ رہااور آج بھی مقبول ہے قدیم رقص کے لباس پراس انقلاب کا جواثر ہواہے اس کی پیچان مشکل خبیں۔ نہیں ہے۔ رقص کے قدیم لباس کو پھانک (Phanek) کہتے ہیں پھانک کو ہل ہے متاثر ہواہے لیکن رقص کے پرانے تیوراب بھی موجود ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب بھاگیہ چند رنے منی پوری رقص کی تکنیک پر خور کر ناشر وع کیا تواس نے وادی کے بڑے اور رقص کے بھگتوں کو وعوت دی اور ایک عرصہ تک ان سے تبادلہ خیالات کر تارہا۔ ''کو و ندشگیت لیلاولاس'' اس کا نتیجہ ہے۔ اس میں رقص کی تکنیک کی اہمیت سمجھائی گئی ہے اور رس اور آ جنگ اور جسم کے حرکت وعمل کی جمالیات پر روشن ڈائی گئی ہے۔

مني پورې رقص کې چند بنيادي اميازي جمالياتي خصوصيات اس طرح پيش کې جاسکتي بين:

- اس رقص کوانسان کے پورے وجود کااظہار سمجھاجاتا ہے لہذام داور عورت دونوں کا حسن اس کاموضوع ہے۔
- مر و کا جلال اور عورت کا جمال احساسات اور جذبات کے ساتھ تندو اور لاسہ میں پٹیش کئے جاتے ہیں دونوں کی وحدت کا جلوہ متاثر کر تاہے۔
- اساطیر کی رومانیت کاعمرہ شعور ملتاہے، کا نتاتی آ ہنگ ہے رشتہ قائم کرنے کی ایک تڑپ ملتی ہے جور قص میں آ ہنگ اور آ ہنگ کے رشتے کی وصدت کی صورت واضح کردیتی ہے۔
- شیو،وشنو، کرش،پاروتی،رادهااوراوشاوغیر دا کثر کرداروں کی صور توں میں طنتے ہیں۔روایتی قصوںاور کہانیوں کی روہانیت کے علاقت کی بیچان ہوتی ہے۔ علاقت کی بیچان ہوتی ہے۔
- و قص کے آہنگ کو موسیقی کی لہروں کے ساتھ اعلیٰ ترین سطح پر لے جانے کا عمل کمتا ہے غالبًا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کے رقاص

گندهاراؤں سے ایک بواپر اسرار رشتہ رکھتے ہیں تمام رسوں سے رشتہ قائم کرنے کی لبک کے ساتھ یہ عقیدہ بھی ہم کہ فزکار رسوں کی لذتیں عطاکر رہاہے۔

مر در قص میں زیادہ انچھاتا ہے، عورت کاہر تحرک زم ہو تا ہے اس کے ہاتھ زیادہ آ گے نہیں بڑھتے، عورت کا تحرک تیز ہو تا ہے اور آزادی کااحساس بھی ملتا ہے لیکن اس وقت بھی نرمی اور متوازن کیفیت کااحساس ہو تار ہتا ہے۔

وشنویت کے اڑھے عبادت کا تقترش بھی منی پوری رقص میں صاف طور پر جھلکتا ہے مر د کے رقص میں جھولوم (Cholom) کا اندازای کے اثر کی وجہ ہے ہم در قص کرتے ہوئے عام طور پر تمین عمود کی حرکتوں یا عمود کی انداز کو پیش کر تا ہے ان میں ایک 'جھولوم' بھی ہے تحرک کا حسن توجہ طلب بن جاتا ہے۔



قديم منى بورى رقص كى ايك ادا!

ا بازووں اور ٹانگوں کو زیادہ سے زیادہ بھیلانے (Parasaranam) کا انداز شیو کے تندی سے تعلق رکھتا ہے ، رقاص عمومااس تیوریا انداز سے تنخیر کرنے کے تاثرات پیش کرتے ہیں، حرکت، عمل، قوت، تنخیر اور عناصر کو کرفت میں لینے کابیا انداز متاثر کرتا ہے، جمالیاتی انبساط عطاکرنے میں یہ عمل پیش بیش رہتا ہے۔

- بعو (Bhava) کو پیش کرنے کے لیے رقاص کا پورا جم تجربوں کے مطابق عمل کرتا ہے۔ ایک ہاتھ کے پچیس سے زیادہ
   اشارے کنا میے ہیں اور دوہا تھوں کے چودہ سے زیادہ اشارے کنا ہے، تحریک کے حسن کی پیچان ہر حرکت سے ہوتی ہے۔
- رقاص ہاتھوں کی حرکتوں یا"باہو بھید (Bahubhadas) ہے واقف ہوتے ہیں لہذا ہر حرکت کی معنویت ہے آشا
- سر کی حرکتوں یاشر جمید (Shirbhedas) کا تعلق باتھوں اور آتھوں کی حرکتوں سے ہو تا ہے، سر کی تمام حرکتوں کا انحصار ہاتھوں کے تحرک بے وابستہ ہیں۔
  - تردن اور شانوں، گھنٹوں اور ٹا نگوں کی اوا نمیں اس رقص میں اس کے فن کے مزاج اور تقاضوں کے مطابق اہمیت رکھتی ہیں۔
  - یاؤں کے تح ک اور قد موں کے مقامات جے چاری (Chari) کہتے ہیں تج یوں کے آئنگ کے پیش نظر اہمیت رکھتے ہیں۔
    - چاری کی میار قتمیں ہیں جن میں اس رقص کے جمالیاتی پہلوداضح ہوتے ہیں۔
      - "مجومی میاری" بین فنکار زبین سے لگ کر جمالیاتی تحریک کااحساس دیتاہے۔
      - "آت پلوتی" میں وہ اُم پھلتا ہے اور تیز اور تیز تر تح ک کا حسن پیش کر تاہے۔
- ایدوشت میں بیٹھ کراینے یاؤں کی حرکتوں ہے آسود گی بخشاہے اور " بھاری ماری" میں گھوم کر تحریک کے سن کااحساس دیتا ہے۔
- منی پوری رقس میں رسوں کو بہت اہمیت دی گئی ہے، مہارس، کنج رس و سنت رس، وغیرہ اہم ہیں، کر شن اور رادها کور قس کا
   موضوع بناتے ہیں توان رسوں کے اظہار کو ضروری جانتے ہیں۔
- 'رس' رقس کے ساتھ "پارنگ" (Parengs) کو بھی اہمیت دی جاتی ہے۔ یہ رقص 'رس رقس' سے بہلے پیش کیا جاتا ہے۔ ان میں بر ندا بن پارنگ "اور بھا نگی پارنگ عوام میں مقبول ہیں۔
  - منی پورر قص موسموں میں بھی تقسیم ہے۔ ہر موسم کے رقص کامز اٹاوراس کا حسن علاصہ ہو تاہے۔
- منی پوری رقص نے جب 'رس' کوزیادہ اہمیت دی تو نغسگی کی قدر وقیت بڑھ گئے۔ ہر رقص کو نغوں میں وَ هالنے کی کو مشش ہے
   جانے کتنی خوبصورت جمالیاتی جہتیں ہید اہو گئیں۔

ہندو بتان کے اکثر کا بیک رقص کار شتہ عوای رقص ہے ہے ایسے رقص میں عوام کے اہتدائی حتی تجربے بھی شامل ہیں اور ساتھ ہی فطری اور الہانہ اظہار کی مثالیں بھی ملتی ہیں۔ اذ لین اور قدیم تجربوں کے آبنگ کی پیچان مشکل نہیں ہوتی ، کلا بیک رقص نے عوامی رقص ہے جہاں اہتدائی تجربوں کی شاد ابی عاصل کی ہے وہاں تحریک ، شظیم اور رنگ آمیزی کی جرب انگیز وحدت کو بھی پایا ہے۔ بلاشبہ کلا بیک رقص کی جمالیات کا عہر ااور انتہائی معنی خیز رشتہ ہند و ستان کے عوامی رقص ہے ہے۔ بعض اداؤں ہیں تجربوں کا براہ راست اظہار اور سادگی کا حسن بیر دو ایسی بنیادی شعوصیات ہیں جن سے کلا بیکی رقص متاثر ہوا ہے۔ بعض عوامی رقص یاان کے بعض پہلوؤں کے لیے بچھ اصول اور قاعدے مرتب ہو ہے اور اس طرح رقص کا باضابطہ ارتقابو تارہا۔ رقص کے ساتھ ڈھول ، نقارہ ، ڈمر دوغیرہ کو بھی قبول کیا گیا اور ان کے بھی قاعدے اور اصول بنائے گئے عوامی رقص کی آرائش و زیبائش اور لباس نے بھی کلا بیک رقص کو ہدت سے متاثر کیا ہے۔ اس طرح عوامی رقص کی ڈرامائی خصوصیتوں کو بھی قبول کر رقص کی آرائش و زیبائش اور لباس نے بھی کلا بیک رقص کو ہدت سے متاثر کیا ہے۔ اس طرح ووری تھی مدھیہ پر دیش ، آند ہر اپر دیش ، ازیب اور کیا بیار کے قبائی رقص کی فطرت سے جذباتی اور دونی وار موری کیا گیا دور اور کی کا لیک دنیا موجود تھی مدھیہ پر دیش ، آند ہر اپر دیش ، ازیب اور کے قبائی رقص کی فطرت سے جذباتی اور دونی وارد وہ کی البانہ اظہار نے ہندوستان کے کلا بیک رقص کو متاثر کیا ہے۔ آرائو کے علیا کی رقص کی فطرت سے جذباتی اور دونی وارد کی وابانہ اظہار نے ہندوستان کے کلا بیک رقص کو متاثر کیا ہے۔ آرائو کے ایک میں کیا کیا گیا دونوں کی وابانہ اظہار نے ہندوستان کے کلا بیک رقص کو متاثر کیا ہے۔ آرائوک

آدی باسیوں، دکن کے بنجاروں یالباردن اور ناگاؤں کے عوامی رقص نے کلا کی رقص پر مجمہ ااثر ڈالا ہے۔ آسام کے ستار ۔ تص ہے برہم پتر کی وادی گو نجی ربی ہے ،وشنویت کے اثر سے ستارہ رقص کے تجر بوں میں کشادگی آئی، سکر آدیو اور مہادیو نے کر شن کے موضوع ہے اس رقص کو ذرا مائی خصوصیتیں عطاکیں۔ اثریہ کے "اوڈ کی (Odissi) میں مہارس (عورت )اور گوتی رس (مرو) کے ابتدائی رقص نے اساطیری مزاج کو پیش کرتے ہوئے بہتر فن کا مظاہرہ کیا۔ تامیہ شاستر "ابھینے درین" اور "ابھینے چندریکا" وغیرہ کے اثریہ ترجموں کے بعد اس رقص میں جو جہتیں پیدا کی سیان سے اندازہ ہو تاہے کہ یہ رقص خود کس نوعیت کی کشادگی کا تقاضاکر رہا تھا۔





# موسیقی کی جمالیات



موسیقی، فنون لطیفہ کی روح اور تخلیقی آرٹ کے باطن کا آبنگ ہے! بعض علاءا سے فنون لطیفہ اور تخلیقی آرٹ کا نقطہ عروج تصور کرتے ہیں اس لیے کہ یہ ذبن کو وقت کی زنجیروں سے آزاد کر دیتی ہیں،اس کا آبنگ زیاں و مکال کی قید سے آزاد ہو کر فطرت کے آبنگ سے رشتہ قائم کر تاہے۔ آوازوں پراس کی علامتیں فطری آوازوں سے باطنی رشتہ قائم کر کے انتہائی مجر د جمالیاتی قدروں کی تخلیق کرتی ہیں۔

ر قس ، مصوری ، مجسہ سازی اور فن تعمیر ، سب کے باطن میں اس کا آجنگ ہو تا ہے ، رقص کو موسیقی سے علاصہ ہ نہیں کیا جا سکتا، مصوری کے خاکوں اور کیبر وں اور کیبر وں اور کیبر وں اور کیبر سے زاویوں میں موسیقی کی لہریں ہوتی ہیں ، جسموں کے نفوش اور فن تعمیر اور نقاشی کے اندراس کی لہریں دوڑتی رہتی ہیں ، چونکہ اس کار شتہ انسان کے بنبادی جذبوں سے اس لیے کسی بھی تخلیق کا تصور ، موسیقی کے آجنگ کے بغیر کیا نہیں جا سکتا ، موسیقی کی لہریں "زوس سٹم" سے بیدار اور متحرک ہوتی ہیں ، فطرت کی آوازوں سے نظام اعصابی میں تحریک پیدا ہو تا ہے اور موسیقی جنم لیتی ہاں لی لہروں کو قبول کرنے کے لیے ذہن فطری طور پر اس لیے تیار ہو تا ہے کہ جذبات کی کسی نہ کسی شخیر کوئی نہ کوئی آبٹک پہلے سے موجود ہے ، ان لہروں کے اس آجنگ سے فطری تحریک پیدا ہو جاتا ہے۔ آوازوں کی جمالیاتی تجسیم ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی کی پنج ہرانہ عمل ہے۔

ہندوستان میں موسیق کے فطری ارتعاشات (Vibrations) تازک، خوشما، عمدہ اور نفیس مدارج اور مسلسل باطنی ارتقاء اور آوازوں کے زیرو بم سے ماسنی میں فوالا وی کی تربیب اور آوازوں کے زیرو بم سے ماسنی میں فوالا وی کی تربیب اور آوازوں کے زیرو بم سے ماسنی میں فوالا وی کاروں کی تربیب اور آوازوں کے زیرو بم سے ماسنی میں فوالا وی کھنے گر اور موسیق کے تعلق سے ان کے زاویہ نگاہ کی پیچان ہو جاتی ہے۔ ہندوستان کے قدیم موسیقاروں نے فطری اور احسا ماتی ارتعاشات میں "وقند "اور" زیرو بم "کا خیال رکھتے ہوئے آوازوں کی جمالیاتی تجسیم اس طرح کی ہے کہ سننے والوں کے جذبوں میں گئی رنگ پیدا ہو بات میں مختلف کی خواہش نے بمالیاتی آسود گی اور مسرت کے لیے ارتعاشات کی تخلیق گر ذات میں بابعد الطبیعاتی فکر اور کشرت میں وحد ہوئے نفیس اور نازک مدارع قائم کے میں بلا شبہ یہ بڑا کارنامہ ہے!

ہندو سانی کلا سیکی موسیقی کہ جس کی بہتر نمائندگی سام وید ہے ہوتی ہے ارتعاثات کے بھوٹے چھوٹے گلزوں اور اکثر بہت ہی چھوٹی اپروں کی قدرو قیمت کا احساس عطاکرتی ہے۔ رگوید، کے نغموں کے آ ہنگ اور ان کے ارتعاثات کے زیرو بم کے حسن کو سام وید نے سمجھایا اور سمجھانا شروع کیا، نار د، سویتی، بھر ہے، ویہا کھل ایپار یہ، اور اس کے بعد ہی ہندو ستان کے رشی منیوں اور عارفوں نے موسیقی کے رموز کو سمجھنا اور سمجھانا شروع کیا، نار د، سویتی، بھر ہی مفیل ایپار یہ، مشیب سردولا، ہرش، بھٹ لوللت اور انھنیو گیت، انجنے اور دوسرے کئی رشیوں اور عارفوں نے ساز آلہ موسیقی ، راگ، رس، سرراد ارار، درصنوں کی ترسیم دغیرہ پر اظہار خیال کیا اور ایپ بہتر بھٹ، تجربوں ہے آشنا کیا، فطرت کے آبٹک کا شعور غیر معمولی تھا، سنائے اور خاموشی کا آبٹک ان کے تحربوں میں شامل ہوا تو پھولوں اور پتوں پر ٹیکتے ہوئے پانی کے قطروں کا آبٹک بھی ان کا تجربہ بنا، ان بزرگوں نے پہلی بار بتایا کہ موسیقی حسیات کے اظہار کا عظیم تر ذریعہ ہے۔ حتی سطح پر بمالیاتی ہیت کی تشکیل و تر تیب کے اس عمل نے موسیقی کو جمعری تجربوں سے بلند کر دیا، جذبوں کے آئیک کا اظہار کا عظیم تر ذریعہ ہے۔ حتی سطح پر بمالیاتی ہیت کی تشکیل و تر تیب کے اس عمل نے موسیقی کو جمعری تجربوں سے بلند کر دیا، جذبوں کے آئیک کا اظہار کا عظیم تر ذریعہ ہے۔ حتی سطح پر بمالیاتی ہیت کی تشکیل و تر تیب کے اس عمل نے موسیقی کو جمعر کی تجربوں ہے باند کر دیا، جذبوں کے آئیک کا اظہار اس طرح ہوا جیسے روح کی گر ائیوں میں نغمہ ریز لہروں کی الحال کا موسیقی کو جمعر کی تجربوں ہیں۔



میاں تان سین

'اوم' کے جب ہے آہنگ کے رس کا جواحیاس عطاکیا گیاہ وانتہائی غیر معمولی تعا۔ 'اوم' کے حتی تھوڑ نے ایک دائرے بھی تمام حسن اور تمام مرتوں اور تمام لذہتوں کو سمیٹ لیا ہو جیسے! یہ دائرہ ایک عظیم تر سر چشمہ کی صورت جلوہ کر ہوا جس ہے ہر گھر زندگی کی نغمہ ریز لہریں تکلتی ہیں۔ 'اوم' کے آہنگ کی ایک جمالیاتی وصدت کی دوسر کی مثال آسائی ہے نہیں لمتی۔ شیو کا پیکر ایک عظیم، تہہ دار اور معنی خیز دائرے کی علامت ہے جو اس کے آہنگ کی ایک جمالیاتی وصدت کی دوسر کی مثال آسائی ہے نہیں لمتی۔ شیو کا پیکر ایک عظیم، تہہ دار اور معنی خیز دائرے کی علامت ہے جو اس کا رشتہ ای سر چشمہ سے قائم کیا ہے۔ نفوں اور آوازوں یا آہنگ کے چیش نظر کا کتات بظاہر دوصور توں بھی نظر آتی ہے، ایک صورت اظہار آہنگ کا رشتہ ای سر چشمہ سے قائم کیا ہے۔ نفوں اور آوازوں یا آہنگ کے چیش نظر کا کتات بظاہر دوصور توں بھی نظر آتی ہے، ایک صورت اظہار آ ہنگ کا رشتہ ای سے اور دوسر کی صورت اظہار آ ہنگ کی جانوں کی دوسرے اور دوسر کی صورت اظہار آ ہنگ کی اور دوسر کی صورت اظہار آ ہنگ کی افرت کا اظہار آ ہنگ کی ایک نظر آتی کے گھر اور دوسر کی صورت اظہار آ ہنگ کی وصدت کے شعور کی افضل ترین روشن کی نظر کی کتات اور ایک دوسرے کے کو مدت کے شعور ہے اور دوسر کی صورت النا مار کا کرے۔ خود ابدی حسن یا خالق آزاد کی اور شعور کی افضل ترین روشن اور کا کتات ایک دوسرے سے علام میں جو نغر رہز لہروں کا محمل میں ہو تھے جو ایس بھی ہو تھے جو ایک ترین موسیقی جنم لیتی ہو کہ کا کتات اور خالتی کی تغر رہز لہروں اور این کے با طمن موسیقی آ ہنگ اور آ ہنگ کی وصدت کی عظم ترعلامت ہے!



پرواز کرتے ہوئے موسیقار (اجتماعار 17) وقت کامیکا تکی تصور ٹوٹ کیا!

موسیقار ، آنند اور آنند کے رشتے کی بازیافت کرتا رہتا ہے، دونوں کی ہم آ جنگی ہے آ وازوں کی وحدت (Vimaras) جنم لیتی ہے، یہ وحدت لطیف اور نازک ہے۔ موسیقی کے ارتعاشات ہے اس کی لطافت خوشبو کی مانند پھیلتی ہے۔

' آئند' کی اصطلاح کی عظمت کا احساس اس وقت صد در جہ بالیدہ ہو جاتا ہے جب ہند و ستانی جمالیات، میں ''بند و "کی ہو عظمت اصطلاح ہے اس کار شتہ قائم ہو تا ہے۔ 'بند و کا نئات کی تحلیق اور تمام اشیاء و عناصر کی تخلیق 'بند و 'کی مر ہو ن منت ہے۔ کا نئات کی تمام آواز وں اور اس کی لہر وں کوائی نے خلق کیا ہے ، ایشور ، شکتی اور ودیا وغیر ہ ہہ سب اس کی عناصر کی تخلیق 'بند و 'کی مر ہو ن منت ہے۔ کا نئات کی تمام آواز وں اور اس کی لہر وں کوائی نے خلق کیا ہے ، ایشور ، شکتی اور ودیا وغیر ہ ہہ سب اس کی علامتیں ہیں ہیہ سب عظیم تر مسر توں اور عظیم تر آنند کے استعارے ہیں جن ہے موسیقی باطنی رشتہ رکھتی ہے۔ انسان کی نغمہ ریز لہریں اور ان لہر وں کے تمام ارتعاشات اپنائی مرکز اور سر چشمے کی جانب لوٹے ہیں اور اس پر اسر ار سخلیقی عمل ہیں بوا آئند ملکار ہتا ہے۔ ہند و ساق کیا ہے۔ آوازوں کی وصد سب سے لطیف آواز کو 'ندا' کہا گیا ہے۔ 'ندا' بندو کی بی ایک جمالیا تی کیفیت ہے۔ جے خالق کا کئات نے بند و بی ہیں طلق کیا ہے۔ آوازوں کی وصد تکا کا شعور اس نے عطاکیا ہے جس کی وجہ سے انسان میں موسیقی کی خوبصور ہے ترین لہروں کے ساتھ 'بندو' کی جانب لوٹ جانے اور اس ہے ہم آئی گائی کا ترین کی جانب لوٹ جانے اور اس ہے ہم آئی گی میں المید یا قائم کرنے کا تحریک پیدا ہو تا ہے۔ ہندو ستانی جمالیات ہیں 'آئند کا لمس کی پر اسر ار جادو کی مائند اس طرح پھیلا ہوا ہے کہ تخلیق عمل میں المید یا فریک گائوں گی گہراا حساس نہیں ملیا۔

ہند و ستانی فنون لطیفہ میں 'یوگ' اور خصو صاکنڈی یوگ' نے نمایاں حصہ ادالیکیا ہے۔ یہاں صرف اس بات کی جانب اشارہ کر ناخر ور ی ہے کہ رقص ، موسیقی اور فن تعمیر وغیرہ میں شیو شکتی کے شعور کے بتیجے ہے اوپر اٹھنے ، ابدی حسن سے رشتہ قائم کر نے اور مکان کو افقاً (Horizontally) گرفت میں لینے کی بجیب و غریب طاقت حتی سطح پر عطا کی ہے۔ شکتی نینچے سے اوپر کی طرف بڑھتی ہے اور شیوکی لا محد دویت میں جذب ہو جاتی ہے۔ یہ شکتی سانپ کی مائند کنڈلی مارے بیٹھی رہتی ہے اور تحریک پاتے ہی اوپر کی جانب بڑھتی ہے، یہ حسی تصور بلا شبہ بڑگل کی تہذیب کی دین ہے جس نے دسعت اور بلندی کے آرجی ٹائیس کو شدت سے بیدار اور متحرک کیا ہے ، راگوں کی تر تیب، تال کی صور توں، بھول کی تہذیب کی دین ہے جس نے دسعت اور بلندی کے آرجی ٹائیس کو شدت سے بیدار اور متحرک کیا ہے ، راگوں کی تر تیب، تال کی صور توں، آواز وں کے جم (Volume) اور اُن کے زیرو بم 'بہاؤ' عروح کی مختلف سطحوں پر ان کے عمل تیزی سے اوپر اٹھنے کے انداز اور نقط عروح پر چینچے کے عمل کے علادہ تنفس کی رفتار وغیرہ پر غور کیا جائے تو ہوگ اور خصو ساکنڈلی ہوگ کے پیش قیت کر دار کا بخولی اندازہ وہ و جائے گا۔

ہندوستانی جمالیات نے موسیقی کے آہنگ کے ساتھ گیتوں کے بول اور موسیقاروں کی آوازوں کو بھی بڑی اہمیت دی ہے اور بعض ایسے خیالات بھی ملتے ہیں کہ جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ نغمہ، گیت اور موسیقاروں کے بول، قدیم فزکاروں کے ہاں زیادہ اہم ہیں کہا گیا ہے کہ رقص کے فن کے بغیر مصور کا اور مجسمہ سازی ممکن نہیں موسیقی کے بغیر رقص کا وجود بے معنی ہے اور نغوں اور نازک اور نغیس آوازوں کے بغیر موسیقی کا تقدر پیدا نہیں ہو سکتا۔ ہندوستانی جمالیات نے موسیقی کی کا کناتی اور آفاتی لہروں کو اہمیت دی ہے، اس کے ساتھ ہی باطن میں ان لہروں کو محسوس کرنے کی فطری صلاحیتوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یہ بتایا ہے کہ ان سے باطن کی مختلف سطحوں پر ردو قبول کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اس سچائی کو سمجھایا ہے کہ موسیقی کی لہروں کے شعور ہی ہے دوسرے فنون میں روح پرور کیفیتیں پیدا ہوتی ہیں۔

ان فنون کے آئیک پر موسیقی کا آئیک شدت ہے اثر انداز ہوتا ہے، صوتی اجزا کی لذت بخش اور لذت انگیز کیفیتوں کے بغیر فنون میں عظمت اور حمر الکی بیدا نہیں ہو سکتی، دوسر سے فنون کے مقابلے میں موسیقی، جادو سے زیادہ قریب ہے لہذا شاعر کے لفظوں، استعاروں اور میں عظمت اور حمر الکی بیدا نہیں ہو سکتی، دوسر سے فنون کے مقابلے میں موسیقی کی جادو سے زیادہ قریب ہے لہذا شاعر کے لفظوں، استعاروں اور میں جب موسیقی کی لہریں جذب موسیقی کی لہریں جذب ہوتی ہیں تو دہ آفاقیت بیدا ہو جاتی ہے جس سے جمالیاتی آسودگی پانے کا سلسلہ صدیوں میں تھیل جاتا ہے، اس بنیادی حقیقت پر بھی نظرر ہے کہ

آواز، بول الفاظ ان کے زیر و بم اور ان کے نفیس مدار وں ہے موسیقی میں سوز وگداز کی آمیز ش ہوتی ہے۔ خالص آ فاقی اور کا ئناتی لہر وں کا بھی احساس ہے اور ساتھ بی انسانی کی آواز وں کی حسین آمیز ش کاشعور بھی ہے۔

موسیقی کے جاد و کااثر جتنا بھی عارضی ہو حقیقت ہے کہ 'نروس سٹم' پراس کے اثرات ہوتے ہیں اور دوسر نے فنون میں جذب ہو کراس کی قدر وقیت بڑھ جاتی ہے۔ موسیقی کی لہروں اور اس کے سروں سے فنون لطیفہ کو دیکھنے اور محسوس کرنے کا ایک تازہ جمالیاتی رجمان اور زاویہ نگاہ امراہ جو جذبات کے جو شاور تحریک، جذباتی اور لاشعور می پیچیدگیوں، باطنی کیفیتوں، جنسی آرزومندی، بیجانوں کے ابھار اور ان کی ترتیب اور ارتعاشات کے مدارج وغیرہ کے چیش نظر ایک اہم ترین نفسیاتی جمالیاتی رجمان ہے یازاویہ نگاہ ہے۔ شاعری، مصوری، سٹک تراثی اور فن تعمیر کے جلال و جمال اور کلا بیک تخلیقی کارناموں کو دیکھنے کا انداز اس کی وجہ سے بدل کر رہ گیا ہے۔ اجتماکی تصویروں کے بہتے ہوئے بیخ و نم اور نٹ راٹی اور بیکروں نہیکر وں نے بیکے وی نفسویروں اور مجسم نغماتی کیفیتوں کی پیچان اس زاویہ نگاہ ہے ہوتی ہے ایسا محسوس ہو تاہے کہ ان تصویروں اور پیکروں نے موسیقی کی جانے کتنی نامعلوم آفاتی لہروں کو جذب کر لیا ہے۔

موسیقی جذبات کابراہ راست والہانہ اظہار ہے۔ بنگل کے پراسر اراور خوبصورت ماحول ہے اس کارشتہ ہے۔ اس نے ای ماحول میں بجانات کو ابھار نے میں مدودی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کی اپنی قوت بے پناہ ہے جس کی وجہ ہے جنگل کی آواز وں اور نغموں ہے ابتدائی موسیقاروں اور مغلوں کا باطنی تعلق قائم ہوا ہے اس کی وجہ ہے جانے گئے جذبوں، بجانی اور کھاتی کیفیتوں کا ظہار ہوا، جنگل کی متوع آواز وں نے کر کے بیدا کے اس لیے کہ ان کے اثرات جسم اور روح پر ہوتے تھے، موسیقی نے روشنی، تاریکی، غم، محبت، حسد، سکون، انتظار، پتوں، جسر نوں اور آبٹاروں، ندبوں، پر ندوں اور در ختوں کے سکون وانتظار اور بدلتے ہوئے موسموں کو سمیٹ لیا اور شخلیق لہروں اور سروں میں جذبوں کو محبث لیا اور شخلیق لہروں اور سروں میں جذبوں کو محبث کی اور ہر آہنگ میں شے کی کیفیت پیدا ہوگئے۔

رگ وید کے نغوں اور منتروں کے آ ہنگ ہے ویدوں کی تخلیق ہے قبل کے نغمات اور آ ہنگ کی بہت صد تک بیچان ہو جاتی ہے۔ ہند و ستانی نغوں کی و معروف کتابوں ''اور ''ارنیائے گان'' میں جنگلوں کے پر اسر ار رومانی اور خوبصورت ماحول اور روشنی اور گہری تاریبی کے تنجم بوں کے نغیے ملتے ہیں۔

کہاجاتا ہے کہ یہ دونوں کتابیں "سم دید" کے زمانے کی ہیں، ممکن ہے یہ خیال درست ہولیکن ان کے نغموں کار شتہ جنگل کی تہذیبوں ہے، اس دور میں ان کا تحفظ یقینا برداکار نامہ ہے۔ یہ کہناغلط نہ ہوگا کہ ذہنی اور جذباتی وابستگی کی وجہ سے یہ نفتے بعد کے ادوار میں بھی مقبول رہے ہوں سے۔ اس دور میں ان کا تحفظ یقینا برداکار شتہ بر ہما، شیو،وشنو، مجر سے، نار د، مہادیو وغیرہ سے قائم ہے۔ رقص کی طرح اسے بھی ایک ابدی کا کناتی اور آئی کر دار عطاکیا گیا ہے اور مابعد الطبیعاتی رومانی فکر نے اس فن میں بھی کا کتا ہے اور اس کے آہنگ کو سمیٹ لیا ہے۔

ہند وستانی موسیقی میں سات بنیادی سروں کی تخلیق میں تین ہزارے زیادہ راگوں کی تر تیب بیس سے زیادہ سر یوں اور سو سے زیادہ تال کی صور توں میں جہاں آواز کے حجم (Volume) زیر و بم (Pitch) بہاؤ زور، دھیے بن اور فطری رفتار (Natural Accelerations) و غیرہ ہ کا کمل خیال ملتا ہے وہاں جذباتی سطح پر صوتی تخفیف (Diminution) آواز کو عروج کی مختلف سطحوں پر ڈھیلا کرنے (Relaxation) کے عمل میں خیال ملتا ہے وہاں جذباتی سطح پر صوتی تخفیف (Diminution) آواز کو عروج کی مختلف سطحوں پر ڈھیلا کرنے (Onrushes) کے عمل میں خیز سے آگے بڑھنے (Onrushes) اور نظلہ عروج پر جانے کے انداز اور رفتار (Pace) تعنم کی رفتار اور شخص کی کیفیتوں پر بھی نظر ہے، اس طحرح ہندوستانی موسیقی ایک باو قار جمالیاتی اظہار اور پر و قار عمل کی صورت جلوہ کر ہوتی ہے۔

شدید نہ ہی فکر اور ہمہ کیر نہ ہی رجمان ہے ہندوستان کے آجاریوں اور تخلیقی فنکاروں نے سچائی یا حقیقت کے جوہر کواس طرح پایا تھا کہ بیہ

شئے کے باطن اور اس کی خوشہو میں ہو تا ہے۔ سپائی یاس کے جو ہر کی تلاش اس کے تھلکے یا خول ہے بے سود ہے۔ ہی وجہ ہے کہ ہندوستانی موسیقی میں تخلیقی قوت نے ایسے پر اسر ار معجزوں کو دکھایا ہے کہ دوسری مثال نہیں لمتی۔ سروں اور راگوں میں مجرد سپائیوں کی پیش کش خود ایک معجزہ ہے اس عمل پر خور سپئے جو تخلیقی سپائی کے لیے باطن میں پر اسرار منزلوں ہے گزر تا ہاور مجرد آوازوں کو دریافت کر تا ہے، تلاش و جبتواور دریافت کا سے عمل صدیوں میں پھیلا ہوا ہے۔ ہندو تانی موسیقاروں نے جامہ بیانیہ اور خار ہی طور پر ظاہر ہونے والی عام باتوں سے پر ہیز کیااور جذبوں کے آہنگ کی لہریں جذب ہوتی محسوس ہو کمیں، آہنگ اور آہنگ کی اور نفوں سے و کمیں، آہنگ اور آہنگ کی امریں جذب ہوتی محسوس ہو کمیں، آہنگ اور آہنگ کی وحد توں کے جانے کتنے جلوے نفوں کے دائروں میں موجود ہیں یہ براغیر معمولی کارنامہ ہے۔

ہندو ستانی موسیقی بھی رقص کی طرح ''یوگ'کی ایک خوبصورت ترین جہت ہے کہ جس میں بارباد ایک بی عمل یا آ ہنگ یا آواز کی بارباد ایک بی میں بارباد ایک بی عمل یا آ ہنگ یا آواز کی بارباد ایک بی صورت ابھرتی ہے اور اطیف شخص کا احساس بھی آسودگی بخش ہے۔ ایک بی عمل اور ایک بی آواز کی جائے کتنی جہتیں پیدا ہوتی جی ایک بی بول سے نہ نہ آسودگی ملتی ہے ، شاختی اور موسی (Moksha) یعنی ذہنی سکون اور ذہن کی آزاد کی کے تصورات بنیادی سطح یور موجود ہیں۔

ان ہی باتوں کے پیش نظر ڈاکٹر آرنلڈ بیک (Arnold Bake) نے اپنی تعنیف (The New Oxford History of Music) میں یہ کہاہے کہ ہندوستانی موسیقی کو علاصہ ہر دیاجائے تو ہندوستان کا تدن اپنے تمام فلسفوں کے ساتھ ٹوٹ جائے گا۔ ہندوستانی تھر سے اس کا ایک گہر اباطنی رشت ہے موسیقی کے بغیر ہندوستانی تہذیب و ثقافت کا تصور پیدا نہیں ہو تا، ہندوستانی موسیقی نے بدلی ہوئی تہذیبی قدروں کے سامنے اپنی بہ مثال کیک اور اپنی سیال کیفیت دونوں کا گہر ااحساس دیا ہے۔ راگوں کے معاطم میں ہر عہد میں مختاط رویہ ملت ہر راگوں کا تعلق بنیادی احساس اور جذبے سے ہے لہذاان کی انفر اویت مجروح نہیں ہوئی، مختلف فذکاروں نے راگوں کو اپنی اپنی جمالیاتی حس اور اپنے اپنے وژن کے مطابق قریب کیا ہے لیکن تھائی اپنی جمالیاتی حس اور اپنے اپنے وژن کے مطابق قریب کیا ہے لیکن تھائی اپنی جمالی تی جگہ پر رہی ہے اگر چہ جہتیں پید اموتی رہی ہیں۔

ار تعاش، مدارج، زیر و بم اور مسلسل ار تقائی صورت میں جذبوں کا آہنگ وقت کے میکا کی تصور کو توڑ دیتا ہے۔ گیان اور عبادت کے ممبر کے تاثر کی وجہ سے ارتقاء کے تسلسل کا ایک ندر کنے والا عمل جاری ہو جاتا ہے اور اس عمل میں مختلف اور متضاد بیجاتات میں پراسر اروصدت بیدا کرنے کی خواہش جمالیاتی آسودگی عطاکرتی رہتی ہے۔ ہندوستانی موسیقی کی جمالیات کا بیہ پہلو توجہ چاہتا ہے۔ یہ خواہش اس وقت اہم ہو جاتی ہے جب تضادات کا میں ہوتی ہے۔

ہندہ سانی تھر نے اس بات کو ہڑی اہمیت دی ہے کہ انسان کی عظمت کی پہچان تضادات کی وحدت کے عمل ہے ہوتی ہے ، روحانی اور نفسی سطح پرید وحد ت پیدا ہوتی ہے۔ اللب بی ہے محسوس ہونے لگتاہے کہ مختلف اور متضاد بیجانات میں پراسرارہ وحد ت پیدا کرنے کی خواہش بیدار ہوگئی ہے اور دروں بنی کا عمل شروع ہو حمیا ہے ارتقاء کے تسلس کے ندر کئے والے عمل میں وقت کی رفتار تیز ہو جاتی ہے، ایسا محسوس ہو تاہے جمیے وقت سید حمی لکیر نہیں بلکہ ایک پراسرار ارچکر ہے، ایک پراسرار دائرے کے بعد دوسر اپراسرار دائرہ جنم لیتا جارہا ہے جس کی کوئی ابتدا ہے اور نداختا م!ر قص اس طرح موسیقی ہے قریب تر ہو جاتا ہے۔ موسیقی کے 'تال' بی ہے اس کار شہ شروع ہو جاتا ہے نئے رائے کا نتات کی تخلیقی جبلت کا سرچشمہ بن کر نفہ رہز قوت اور نغمہ آمیک موجود ہیں یعنی کا نتات کی تخلیق اور اس کے ارتقاء کے عمل کا آمیک (شیر شی) تمام حسن و جمال کے ساتھ کا نتات اور اس کے عناصر کو بھیر دینے کے عمل کا آمیک (شیر مجود) اور اس کے عناصر کو بھیر دینے کے عمل کا آمیک (شیر مجود) اور اس کے عناصر کو بھیر دینے کے عمل کا آمیک (شیر مجود) اور اس کے عناصر کو بھیر دینے کے عمل کا آمیک (شیر مجود) اور اس کے عناصر کو بھیر دینے کے عمل کا آمیک (شیر مجود) اور اس کے عناصر کو آزاد کرنے اور ہر شینے کو اعلیٰ ترین سطح ہار) کا نتات اور اس کے عناصر کو آزاد کرنے اور ہر شینے کو اعلیٰ ترین سطح

پرلے جانے کے عمل کا آہنگ (انوگرہ زوان!) ہر فنکاراپنا ہے طور پرانہیں پیش کر تاہے، آوازوں کو آزاد جھوڑنے اور انہیں پھر سمیٹ لینے اور پھر

آزاد کرنے کے عمل میں ہندوستانی موسیقی کا جمالیاتی نظام ابھر تاہے، راگوں کی جذبی کیفیتوں اور ان کی تہوں کے کھلنے کے عمل میں اس حپائی کا جو ہر

ہے۔ گیان اور تپیا کے تصورات کی وجہ سے ہندوستانی موسیقی میں اظہار کا معالمہ مختلف ہو جاتا ہے، ایسا محسوس ہو تاہے جیسے باطن کی جانے کتنی
سطوں پر وجود پھلتا جارہا ہے۔ ''بوگ'' نے سادھن کا جو ہر عطاکیا ہے جس کی وجہ سے راگوں کی لہریں زماں و مکاں کی زنجیروں کو توڑ کر وقت کی پر
اسر ارجح دکیفیتوں سے رشتہ قائم کر لیتی ہیں اور جحر دین جاتی ہیں، راگوں میں وہ تمام رس موجود ہیں جن کاذکر کیا گیا ہے۔

ہندستانی موسیقی کی ابتدائی صور توں کارشتہ بھی اسطور سے قائم کیا گیا ہے۔ دیوی دیو تاؤں کے ایسے کتنے قصے ہیں کہ جن کو موسیقی ہے سمجمایا کمیا ہے۔ شکیت کے مفاہیم کی و ضاحت کے لیے بھی بعض اہم حتی پیکر تراشے گئے ہیں۔ راگ را گنیوں کو حتی سطح پر پیکروں کی صور توں میں محسوس کیا گیاہے۔ آریوںاور غیر آریوں کے جمالیاتی تجربوں کی آمیزش ہے ہندو ستانی موسیقی نےار تقاء کی منزلیں طے کی ہیں۔ویدوں کی کا سُاتی گر میں "ورون" یا' آکاش کی جواہمیت ہے ہمیں معلوم ہے ورون یا آکاش تخلیق کی سب سے پہلی صورت ہے،اے حسی سطح پر ایک دیو تاکی صورت محسوش کیا گیااور اس کے بعد اپنی بہتر خصوصیتوں کے ساتھ یہ پکیر سامنے آگیا۔ تائتروں کے دور میں ویدوں کے بعض دیو تاؤں کو آوازوں کی صور تیں عطا کی گئیںان میں 'ورون'' ما آکاش، بھی آواز دں کی صور توں میں ظاہر ہوا۔ان صور توں کو''ورون'' بیجاس'' کہتے ہیں۔ آکاش یاور دن کی ۔ اہمیت کم و بیش و ہی ہو گی جو"ورن پر تیاؤں" کی اہمیت ہے۔"ورن پر تیا"ر گلوں کے میکر ہیں آواز وںاور رگلوں کے پیکروں کے بعد ہی مور تیاں بنی ہیں مورتی پر تیاکار شتہ آوازوں اور پیکروں ہے بہت ہی گہرا ہے اس طرح آریائی اسطور کا'متر' (آفناب) پی صوتی تصویر کے ساتھ اجاکر ہوا۔مِتر کا ورن نے پنچم ہاورای کے بعد سروں اور راگوں کی تخلیق شروع ہوگی اور اجاریوں اور فنکاروں نے شکیت کے اصول بنانے شروع کیے ، موسوں اور زراعتی زندگی نے اس سلسلے میں نمایاں کر دار ادا کیا، بھیرو، میکھ، نیچم، نٹ تارائن،سریاور وسنت جیسے بنیادی راگوں کاان ہے گہرار شتہ ہے، موسموں ہے راگوں کے رشتے کاذکر غالبًاسب ہے پہلے نارد کی تخلیق "سکیت مکار نٹرا" میں ملتاہ۔ چید راگوں کو چید موسموں ہے وابستہ کیا گیااور بیہ تمام راگ اپنی خصوصیات کے ساتھ قائم رہے ،ان میں کسی نے کوئی اضافہ نہیں کیا۔ دھرتی ہے گہرے رشتے کی وجہ ہے یہ راگ وجود میں آئے ، جھروراگ کا تعلق شیو کی عبادت سے ہے، یہ بھی ایک خاص موسم کاراگ ہے جب بلکی سردی پڑنے لگتی ہے اور کھیتوں کی زر خیزی اپنے جلوے د کھاتی ہے تو یہ راگ آوازوں کے ارتعاشات زیرو بم اور فطری رفتار اور صوتی تخفیف (Diminution) سے زر خیزی کا شعور بھی عطا کر تا ہے۔ تا نتروں کے دور میں "شیو" کی جگہ در گانے لے لیاور شیو کی عبادت بیسا کھ کے مبینے میں ہونے لگی،اساڑھ اور ساون میں میگھ راگ کی اہمیت ہوئی، بارش ، دهرتی سینچتی ہے اور بے پناہ مسرتوں کا ظہار کیا جاتا ہے" وسنت راگ 'کا تعلق بہار کے موسم سے ہے۔ پنچم راگ کا تعلق بہار اور خزال دونوں سے ہے، بنیادی راکوں سے راکنیوں کا بھی جنم ہوااور لوک گیتوں نے انہیں اپنے طور پر جذب کر کے علا قائی انفرادیت بھی عطاک۔

معاملہ صرف موسموں کا نہیں ہے بلکہ و قت اور لمحوں کا بھی ہے، ہندوستانی موسیقاروں نے تمام کمحوں کے گر دراگوں کا گھیر اساؤال دیا ہے،
کمحوں کے ساتھ ایک صوتی چکر کے بعد دوسر اصوتی چکر شروع ہو جاتا ہے۔ راگوں اور راگنیوں کے لیے وقت بھی مقرر ہیں اور وقت کے مطابق آہنگ کی ترتیب ہوئی ہے۔ 'راگ بھوٹ 'راگ مالوا'اور''سرھاک کا"راگ کے مطالع سے لمحوں کے مطابق آہنگ کی ترتیب کا احساس مل جاتا ہے۔ آہنگ کی ترتیب اور آوازوں کے زیر وہم میں جذبہ ،احساس اور بیجانات کا احساس انتہائی گہر اے۔ ان کی وجہ سے ہر راگ صوتی تصویر بن کر امجر تا ہے۔ شکیت کی ترتیب میں انسانی نفسیات کا جو خیال ہے اسے محسوس کر کے چیرت ہوتی ہے۔ در باروں کے دلچیپ ماحول کی وجہ سے رفتہ رفتہ رفتہ رفتہ راگوں اور وقت اور کمحوں کار شتہ ٹو شاگیا، شکیت کو انہیت دیتے ہوئے کئی بھی وقت الاپنے کی کو شش ہوئی مثلاً بحویالی، مشح کاراگ نہ

نہ رہا ہلکہ شام کاراگ بن گیا، شال ہند میں تبدیلیاں زیادہ ہوئی ہیں، جنوبی ہند کے فزکار وں نے وقت اور کمحوں کے پیش نظر مناسب راگوں کے تحفظ کا جمیشہ خیال رکھاہے یہی بھویالی راگ جے جنوبی ہند کے موسیقار "موہنا" کہتے ہیں اب بھی صبح کاراگ ہے۔

کلایکی موسیقی نے "علامتی موسیقی" کوشدت سے متاثر کیا ہے اس طرح جس طرح علاقائی موسیقی اور شکیت نے مختلف عبد میں کلایک موسیقی کو متاثر کیا ہے۔اس آویزش اور آمیزش سے ہندوستانی موسیقی کی جانے کتنی جہتیں پیدا ہوئی ہیں بنیادی رسوں(Rasas) کے شدید احساس کے ساتھ جو جہتیں پیدا ہوئی ہیں ان میں چند یہ ہیں۔

جذباتی، جنسی، ولولدا تکیز، پرجوش، اور تکمل جانے والی!

- خواب آور، نرم خو هکوار، مابعد الطبیعاتی مرهم، ماورانی، در د آشنا، شیرین، تجریدی، پرسکون!
  - المناك، غم ناك، د هندالا، حسرت انكيز، رفت انگيز، ير در د، سو كوار!
    - مرت آميز، تجس آميز، عونيول سے بعرى بولى!
      - پ و قار، عظیم تر،ار فع،اعلی، پرعظمت، سنجیده!
      - بیجان انگیز، سنشی خیز، جذبو سکوا بھارنے والی!

ستر تیوں کے مطالعے سے انفرادی اور اجماعی سطحوں پر جانے کتنی جہتیں پیدا ہوئی ہیں ہر جہت ہیں اشیازی و صف کے باوجود 'کل' ہیں جذب ہو جانے کار جمان ملتا ہے۔ کثرت کے جلوے اپنی خوبصورتی کا احساس عطاکر کے و صدت کی طرف بڑجتے ہیں اور آہتہ آہتہ ایک و صدت کی صورت اختیار کر لیتے ہیں!

ہندوستانی موسیقاروں نے آئند (Ananda) کوبڑی اہمیت دی ہے۔ انہوں نے موسیقی بیس آئند کو برہم (Brahman) تھے حن کا موسیقی رحت ہے جمالیاتی ابنسلا عطاکرتی ہے، انہائی بلندیوں پر پہنچ کر وافلی توازن پیدا کرتی ہے۔ آہنگ کی ہار مونی (Harmony) ہے حن کا احساس ہوتا ہے اور جب کہ وہ ہوگئی کا حن ایسا ہوتا ہے۔ ہندوستانی موسیقی کا بنیادی مقصد ہے کہ وہ ہے کہ اسے ہدت سے محسوس بھی کیا جاسکتا ہے اور ذہن اس کی مختلف تصویریں بھی خلق کر سکتا ہے۔ ہندوستانی موسیقی کا بنیادی مقصد ہے کہ وہ حن کا احساس مطاکر کے ذہن کو اتناز رخیز بنادے کہ ذہن خود مختلف تصویریں خلق کرنے گئے۔ موسیقی کا میڈیم احساس آئی ہے۔ موسیقی کا آہنگ احساس کو چھو تار بتنا ہے ، اس کی مضاس لذت دیتی ہے۔ ایک جمالی آ اسطلاح استعال ہوتی رہی ہے مدھرید، وقار کی پیچان ہوتی ہے۔ دل کو بچھانے والی کہ جہاں مضاس اور شیر بی ہے دوباں و قار بھی ہے ، موسیقی کی انھان سے مشاس اور شیر بی ہے ساتھ و قار کی پیچان ہوتی ہے۔ دل کو بچھانے والی کیفیت پیدا ہوجاتی ہو اور جذبات شدت سے متاثر ہوتے ہیں۔ ہندوستانی موسیقی میں دھرید، خیال، تھمری اور ''دید" پر نظر رکھیں تو مدھرید کی معنوب ہوجائی ۔

ہندوستانی موسیقی نے رس (Rasas) کو بھی بڑی اہمیت دی ہے۔ 'رس' کے ساتھ 'لذت کا تصور وابسۃ ہے۔ رس کے بغیر زندگی اور اس کے جمال کا کوئی تصور پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہ دھرتی رسول ہے بھری ہے ، اپنشدوں نے معبود حقیقی کو 'رس' ہے تعبیر کیا ہے۔ ہر جانب شکیتے ہوئے رسول ہے آنند ملتا ہے ، بھرت نے موسیقی میں 'رس کا ہو ناضر وری جاتا ہے۔ ہندوستانی موسیقاروں کے خیالات سے ہندوستان میں موسیقی کے کھرکی ایک ملموس بنیاد قائم ہوئی ہے۔ ہندوستانی اہرین اور موسیقاروں نے راگ ، راگی ، راگ دھیان ، رس، النکار ، انترا، آروہی، شبر ، تال، سمیر ن مورت اور مرکی ، الاپ ، بندش ، بول ، بوری ، تجری ، دھرید ، لہرا ، مدرا، دی ، ترانہ وغیر و پر اپنے خیالات کی وضاحت کی ہے۔ ان کی صورت اور

#### تکنیک سمجھانے کی کوشش کی ہے۔

ہندہ ستان میں موسیقی کے بہت سے طلعے ہیں ان میں عوامی موسیقی، دعائیہ موسیقی اور آرٹ میوزک کو ابتدا سے اہمیت حاصل رہی ہے۔
موسیق کے ان حلتوں کا بغور مطالعہ کیا جائے تو یہ سپائی واضح ہوگی کہ مختلف تعربی اکا ئیوں نے موسیقی کے دائرے کو وسیع کیا ہے۔ مختلف علا قوں
میں آرٹ موسیقی کی اپنی روایتیں ہیں عموماً علا قول کے نام سے ان روایتوں کی پہپان ہوتی ہے۔ ساتھ بی ہر راگ کی انفراد ہت تو جہ طلب بنتی ہے
مثل نارو (بارواڑ) تنگ (ستانگانہ) کئر (کرنافک) جو نپوری (جو نپور) ملتانی (ملتان) سندھوی (سندھ) بنگال (بنگال ، بنگلہ دلیش) راگ اہم راگ تصومیات
کے جاتے ہیں ،ان کی اپنی راگنیاں بھی ہیں۔ راگ راگنیوں کے اسالیب مختلف ہیں۔ ان راگوں کارشتہ قد یم راگوں سے قائم ہے۔ علاقائی خصوصیات
کے باوجود قد یم آئیگ کی پیچان مشکل نہیں ہوتی۔

موسیقی کے علانے بعض راگوں کی کیفیت اور رس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ مثلان جو گیا' راگ ، کرون رس لیے ہوتا ہے اور خم کا نغمہ
لیے ہوتا ہے۔ بہار راگ شرنےگار رس لیے انبساط ، خوشی اور سرت کا نغمہ بن جاتا ہے۔ درباری کنٹر راگ ، بیں بھی کرون رس ہے اور زندگی کے
بہت بی شجیدہ لحوں میں چھیٹر اجاتا ہے۔ ''کھائ راگ' 'کارس شرنےگار ہے ، مجت کے جذبوں کارنگ لیے ہوتا ہے۔ ہندو ستانی علام میں بعض راگ ا،
کو محتلف موسموں کے لیے وقف کر دیا ہے۔ مثلاً جنوری فروری کے موسم میں 'مالکوس' مارج اپریل میں ہنڈولی ، مگی جون کے موسم میں دیپک
جولائی اگست میں میگھ ، ستبر اکتوبر کے موسم میں 'بھیروی' اور نومبر دسمبر میں شری راگ!'

ہند و ستان کی موسیقی نے 'راگ' کی طرح تال کو بھی بڑی اہمیت دی ہے۔ اس کے انوی معنی ہیں '' تالی'' معلیوں سے تالی بجانا۔ موسیقی اور رقص میں تالی سے کام لیاجار ہاہے۔ تال میں وقفہ یا لیمے کوانم جانا گیا ہے۔ تال وقت اور لحوں کے نصور میں جذب ہے۔ تال دیتے ہوئے فنکار وقت کوسکیت کے لحوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ وقفوں کے چیش نظر تال کی تکرار فضا آ فرین میں مدد کرتی رہتی ہے۔

ماہرین نے راگ اور تال کے ساتھ 'بندش' کی اہمیت پر بھی روشنی ڈالی ہے ابتدا ہے آخر تک عمدہ توازن قائم رکھنے کے لیے کمپوزیش اور آ ہنگ کی ہم آ ہنگی پر غور کرتے ہیں۔

سنگیت کی بخنیک میں راگ کے تعلق سے الاپ، بول، بول الاپ، بول تان، نوم توم (Nom-tom) سر کم، الکار اور ور هن کوانمیت دی گئی ہے۔ تال کے تعلق سے ولمبت (vilambit) مرحیہ، درت (Drut) پٹ، (Pat) میکا (Thika) اور تہائی (Tihai) کوانم جاتا گیا ہے۔ اور بندش کے تعلق سے تک (Tuk) مرا، بیر ودا (Biruda) انتر ااور منجما (Manjha) وغیر ہ کوانمیت دی گئی ہے۔

ہندوستان میں آلات موسیقی کی تعداد بٹانا آسان نہیں ہے، کہاجاتا ہے کہ پورے ملک میں پانچ سو سے زیادہ اہم آلات موسیقی ہیں انہیں چار طلقوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ تال ودیا (Tala Vadya) میں طنبورہ ، ستار ، بین ، ویتا، سرود، سار کی وغیرہ شامل ہیں۔ "اواندھا ودیا "Sushira Vadya) میں مر دنگ ڈھول ، نقارہ ، طبلہ وغیرہ شامل ہیں۔ سوشیر ودیا (Sushira Vadya) میں بنسر ک ، کھے ویتا، شہنائی وغیرہ شامل ہیں۔ گھان ودیا (Ghana Vadya) میں مبل ترنگ کوشامل کیا گیا ہے۔

ہمیں اس حقیقت کاعلم ہے کہ راگ، تال اور بندش وغیرہ کے پیش نظر اس ملک میں موسیقاروں کے گھرانے موجود ہیں۔ مثلاً کوالیار گھرانا کہ جس کی نمائندگی پنڈت کرشن راؤ شکر اور مشاق حسین خال کرتے ہیں۔اس گھرانے نے راگ ٹوڈی، راگ حمیر ،بیپہ، کافی، راگ ریہاگ، راگ، دلیں کو نماہاں حیثیت دی۔

آگره گھرانے کی نمائندگی استاد فیاض خال کرتے ہیں خیال اور ہوری مھمری میں ہندوستانی موسیقی کو عروج بخشا۔ راگ دیس کو زیاد ہاہیت

وی۔ آگرہ گھرانے میں لطافت حسین خال کانام بھی اہم ہے جہوں نے راگ بگیشر ی بہار کواظہار کاخوبصورت ذریعہ بنایا۔

ہے پور گھرانے کی نمائند گی کرنے والوں میں ملک ارجن منصور اور رجب علی خاں کے نام اہم ہیں۔ ملک ارجن منصور نے راگ یمنی کوعزیز ر کھااور رجب علی خاں نے راگ جونیوری اور راگ ہا گیشوری کو!

پٹیالہ گھرانے میں سب سے بڑانام بوے غلام علی خال کا ہے جنہوں نے راگ درباری کو نقطہ عروج پر پینچا دیا۔ ای گھرانے کے دواستاد نزاکت علی ادر سلامت علی نے راگ مالکوس اور تھمری پہاڑی کو لوگوں کے دل کی گہرائیوں میں پہنچادیا۔

کیرانا گھرانے میں عبدالکریم خال اور عبد الوحید خال کے نام اہم ہیں۔ استاد عبداالکریم خال بہت ہے راگوں کے خالق ہیں مثارا راگ بسنت راگ جو کیا، راگ جسیم بلاس، راگ شنکرا، راگ دیو گندھار، راگ سدھ کلیان، آنند بھیروی، بھیروی تھمری وغیر ہے پرانے راگوں کو نئے الفاظ اور نئے توردیے اور موسیقی کی جمالیات میں اضافہ کیا۔ استاد عبدالوحید خال صاحب نے راگ ملکانی کو بہت اہمیت دی اور اے ایک اعلیٰ سطح عطاکی۔ رامپور گھرانے کے نمائندے نثار حسین خال اور نلام مصطفیٰ خال ہیں استاد نیاز حسین خال نے راگ آبھوگی کو اہمیت دی اور نلام مصطفیٰ خال

ساہ سوان گھرانے کے نما ئندہ حفظ احمد خان صاحب ہیں جنہوں نے راگ بسنت اور بھیروی تھمری کوبلند مقام عطا کیا۔

اندور گھرانے میں استادامیر خال نے راگ امجو گ کواپنایا در میواتی گھرانے کے پنڈت منی رام اور پنڈت جیسد اج نے راگ جوگ اور راگ وھانشوری کواہمیت دی۔

> مہنج ذارو میں رقس کرتی نرتکی ملی ہے اسے دیکھ کر اندازہ ہو تاہے کہ اس ملک میں 1500-1500 قرم رقصاور موسیقی کی روایت موجود تھی۔

نے راگ بھو مالی توڑی اور راگ ماکیشر ی وغیر ہ کو۔

ویدی دور میں سام دید میں موسیقی کاجو آئٹ ہے اس سے قدیم ہندو ستانی شکیت کی عمد در دلیات کاعلم ہو تا ہے۔ دعائیہ موسیقی کواس دید میں زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔

بدھوں اور جینیوں نے بھی موسیقی کو ہمیشہ اہمیت دی ہے۔ بدھوں کی بعض روایات قدیم زمانے سے اب تک قائم ہیں۔ گہت عہد میں بھی موسیقی ساجی زعدگی میں نمایاں مقام رکھتی تھی،

مسلمانوں کی آئد کے بعد و ہلی سلطنت (1200ء۔1500ء) اور مغلیہ عہد (1500ء۔

(1700) میں موسیقی کو اور بھی عروج حاصل ہواہے۔ حضرت امیر خسرونے قدیم ہند ستانی موسیقی کو مرتب کر کے اور اپنی بے پناہ تخلیقی صلاحیتوں ہے اسے تکصار استوارا۔ ہند ستان کے چھوٹے بوے راج گھرانوں اور درباروں میں موسیقی کو ہمیشہ نمایاں حیثیت دی گئی۔





# ز بانیں



### زيانيں

● ہندہ ستان زبانوںاہ ربولیوں کا بھی ایک بہت بڑا ملک ہے،ان زبانوںاور بولیوں کی بھی اپنی جمانیاتی خصوصیات ہیں ای طرح ہندو ستانی ادبیات کی جمالیات بھی پھیلی ہو کی جہتد اراور تہہ دارہے۔

براکر توں کی ایک بڑی تاریخ رہی ہے، قدیم پر اکر توں خصو صاماً گدھی، پالی، بٹاچی، شور سینی وغیر وکی تاریخ اضی کی تاریکیوں میں پوشیدہ ہے اس کے باہ جودیہ کہنا غلط نہیں ہے کہ پراکر تی صدیوں معیاری بولیوں اور زبانوں کی طرح رہی ہیں، ما گدھ سلطت میں خوب بھیلی بڑھی اور اس نے دوسری پراکر توں خاص طور پر پالی کوشدت ہے متاثر کیا۔ بٹاچی کہ جس کی نمائندگی ''برہت کھا'' ہے ہوتی ہے ایک قدیم ترین زبان ہے جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس کی گیارہ لسانی صور تیں رہی ہیں۔ اس وقت تک جوقدیم ترین تحریر ملتی ہے وہ بدھ ازم کے ستھویروید ہوں ہے جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس کی گیارہ لسانی صور تیں رہی ہیں۔ اس وقت تک جوقدیم ترین تحریر ملتی ہو وایک زندہ اور متحرک پراکر ت تھی ۔ جس کے متاثر ہوئی تھی ایون پائر سے اس کی تعریب بھی تھی۔ مغربی ہند (او تی )اور خصوصالیا ٹی پتر کے ملائے کی عوامی زبان تھی۔ وکھشنایتھ، (دکن )اور سری لنکاجوزبان بدھ خیالات لے کر پیٹی وہ بالک می تھی۔ مغربی ہند (او تی )اور خصوصالیا ٹی پتر کے ملائے کی عوامی زبان تھی۔

سنسرت زبان وادب کاار تقاء ہونے لگا تو شور سینی ،پالی، چاچی ، ماکد ھی ، مباراشر یاور دوسری پراکر توں اور زبانوں کی حیثیت فور آئم نہ ہوئی ، یہ عوای بولیوں اور زبانوں کی صورت زندہ رہیں ،سنکرت ڈراموں میں عوای طبقہ کے کروار شور سینی پراکرت ہو لیے ہیں ، شور سینی متحر الک بولی تقی اور اس میں دوسری پراکرتوں کی طرح کہانیاں بھی موجود تھیں اور گیتوں کا ایک خزانہ بھی تھا۔ ہمیں معلوم ہے کہ جب کوئی ایک زبان معیاری بن جاتی ہے تو عوام بول چال اور اظہار خیال کے لیے اپنی زبان خلق کر لیتے ہیں ،جب سنسکرت معیاری زبان بن گئ تو پراکرتوں کا زوال شروع ہوا تو آپ پھر نشیں عوامی بولیوں کی صورت ابھر نے لگیں۔ ان کی خصوصیت یہ تھی سمنے لگیں۔ جب سنسکرت کی وجہ سے پراکرتوں کا زوال شروع ہوا تو آپ پھر نشیں عوامی بولیوں کی صورت ابھر نے لگیں۔ ان کی خصوصیت یہ تھی کہان میں پراکرتوں اور آپ پھر نشوں کو سنسکرت کے علاء نے اس لیے نظر انداز کیا کہ ان کے قاعدے توانمین مقر رنہ تھے ، ان کی کر انمرکا وجود میں بولیوں اور زبانوں کو بھیت گڑی ہو گئری ہوئی زبانوں ہے تو کام تیز ک سے نشر و عبوا تھا تاکہ خواص بی خواص کو زبانوں کا فرق نمایاں رہے۔ سنسکرت کے مطابق دیکھا۔ حرف اپنی زبان سنسکرت کی تائی جر نشوں کو حقارت کی نگاہ ہونہ کی دوائی جو کو کہ برائرتوں اور آپ ہو نشوں کو حقارت کی نگاہ ہوں نے عوامی بولیوں اور زبانوں کو بھیشہ گڑی ہوئی زبانوں سے تعبیر کیا ہے ، صرف و نحو کے بر ہمن علاء نے برائرتوں اور آپ ہو نشوں کو حقارت کی نگاہ ہے دیلی کی زبانوں کا فرق نبانوں سے تعبیر کیا ہے ، صرف و نحو کے بر ہمن سنگرت کی ایک معیاد کی ایک میں گڑائی میں معروف رہے۔ جن بر ہمن علاء نے سنسکرت کی ایک معیادی صورت شکل متعین کرنے کی کو شش کی ان میں پئی زبان سنسکرت کی ایک معیادی مورت شکل متعین کرنے کی کو شش کی ان میں پئی زبان سنسکرت کی آئی میں معروف رہ بھیں۔ اس کی تصنیف "اسٹ سنسکرت کی ایک میں کی ان میں پئی زبان سنسکرت کی ایک میں معروف رہ بولی کی تو سنسکرت کی ایک میں گئی کی ان میں پئی نئی (4010 سال ق م) کانام سر فہرست ہے۔ اس کی تصنیف "اسٹ

د میائی "سنکرت زبان کی گرائم یا صرف و نحویر این نوعیت کی مہلی کتاب ہے۔ یا تنجلی (دوسری صدی ق م) اس کا جانشیں تھااس نے یا ننی کے نسانی اصولوں اور تواعد وغیرہ کی تشریحسیں تکھیں۔اس کے بعد ایبا ہوا کہ بر ہمن علماء کی ساری دلچینی صرف و نحویا ویاکرن ہے ہوگئ، ویاکرن ایک محبوب مستقل موضوع بن گیالیکن ایسے تمام علاء یا نئ عی کی پیروی کرتے نظر آئے ، کوئی بڑی یا ہم تبدیلی کہیں نظر نہیں آتی ہے۔ یرا کر توں ۱۰ر اپ مجر نشوں اور سنسکرت کے مطالعے کا ایک دلچسپ پہلو سے سے کہ پراکر تیں اور اپ مجر نشیں سنسکرت سے الفاظ اور محاورے لے رہی تھیں اور دوسری طرف سنسکرت کے علاءاور پنڈت جوانہیں گڑی بولیوں ہے تعبیر کرتے تھے ان کے خوبصورت لفظوں اور محاوروں کو سنسکرت میں شامل کرر ہے تھے، بدیاس یاس رہنے کی وجہ ہے بھی ہوااور غیر دانستہ اور لاشعوری طور پر بھی۔ پراکر تیس اور اب بھر نشیس عوام کی زبانیں اور بولیاں تھیں جو منڈیوں بازاروں میں بولی جاتی تھیں ،منڈیوں اور بازاروں سے رشتہ تعلق کس کا نہیں ہو تاسنسکرت کے علاءاور دانشوروں نے ایک کام توبیہ کیا کہ بازاروں اور منڈیوں اور اینے آس یاس کے علاقوں سے عوامی الفاظ اور محاورے لیے آئے اور اپنی معیاری زبان میں جذب کرنے کو حش کی اور دوسر اکام یہ کیا کہ عوامی بولیوں اور زبانوں کے بہت ہے خوبصورت معنی خیز لفظوں کے مفاہیم کے دائرے کو محدود کر دیا، چو نکہ ایک مقدس زبان کا تصور ذہن میں تھااس لیے یہ نہیں چاہتے تھے کہ عوام لفظوں کے منہوم و معنی کے اندر جھانک کر دیکھیں۔ سنسکرت میں جو مقد س تحریری وجود میں آئیں انہیں عوام ہے دورر کھنے کی ہرممکن کو شش کی گئی۔ یہ وہ دور تھاجب ہر شعبہ زندگی پر بر ہمن ازم کا شیبہ لگایا جارہا تھا، پر وہتوں کا بول بالا ہو ر ہاتھا، ہر ہمن علاء جاتے تھے کہ شکرت تیزی ہے او نے طبقے کی خاص ہامحاورہ زبان بن جائے ،اسے صرف تعلیم یافتہ لوگ ہی سمجھ سکیس،اس زبان کی رسی تعلیم کی باگ ڈور بھی برہموں نے سنبیال رکھی تھی۔ ،ڈی۔ ڈی کو سمبی نے لکھاہے کہ سنسکرت میں افعال کے جو عجیب و نصوصی مثلا د عائیہ صینے پاتے جاتے ہیں ان کے باعث اس پر ایک پروہتی زبان کی چھاپ گلی رہی ،اس ہیں روز مرہ کے استعال کے لیے سادہ فعل مستقبل کا بھی فقد ان ہے۔ برہمن ندہبی رسوم سے بندھا رہا حالا نکہ وہ خالص آریائی قتم کی نہ تھیں "کو سمبی نے سیائی کی وضاحت اس طرح کی ہے کہ بودھ، جین اور دوسرے راہب تمام رسوم چھوڑ بچکے تتھے اور ولادت، موت، شادی، حمل، شاگر دبازی کی متبرک رسوم کی ادائیگی کااہتمام نہیں کر کئتے تتھے لہذا برہمن آ مے بڑھ مئے یہ عقیدہ آہتہ آہتہ رائخ ہو کمیا کہ صرف برہمن ہی جج بونے کے وقت نصلوں کو برکت دے سکتا ہے۔ ستاروں ساروں کو مہر بان اور ساز گار بناسکتا ہے دیو تاؤں کو خوش کر سکتا ہے جنم پتری بناسکتا ہے چیش گوئی کر سکتا ہے وغیر ہو۔

جس پر ماگد ھی کا گہر ااثر تھا۔ سنسکرت میں شامل ہو کر پالی کے بہت ہے لفظوں کا تلفظ بدل گیا۔ نیز بہت سے لفظوں کی معنویت محدود ہوگئ۔
سکر دی الفاظ ایسے ہیں جو پالی کے ہیں اور آج ہند و ستانی یعنی اردو اور ہندی میں موجود ہیں، سنسکرت میں صورت تبدیل ہو گئی ہے۔ مثلاً پالی کا ایک لفظ ہو دس دیبی یعنی دس دیبہ ہندو ستانی میں دس ہے سنسکرت میں دش ہے ، پالی میں بارہ ہے جو ہندو ستانی میں بھی بارہ ہے سنسکرت میں دوادش ہے۔ ای طرح پالی کا تیرہ اردد ہندی میں بھی تیرہ ہے لیکن سنسکرت میں "تیر دوش" ہے اردو ہندی کا لفظ "گھر" پالی کے گھرے رشتہ رکھتا ہے۔ سنسکرت کے عالموں نے پالی کے اس لفظ کو کر یہہ کردیا۔ آگی، (آگ) پالی کا لفظ ہے۔ ہندو ستانی میں آگی ہے اور سنسکرت نے اے کر یہ کردیا۔ لاھی کا لفظ بھی پالی کا ہے جوارد واور ہندی میں ای طرح ہے سنسکرت میں" لاھلیکا" ہے۔

پروہتوں نے سنسکرت کو برہم دیش کی برہم بھاشا بھی کہناشر وع کردیا تھا۔ برہم دیش ہے مرادوہ علاقہ تھا کہ جے آج اتر پردیش کہتے ہیں وہ سے
بروہتوں نے سنسکرت کو برہم دیش کی برہم بھاشا بھی کہناشر وع کردیا تھا۔ برہم دیش ہے مرادوہ علاقہ تھا کہ جے آج اور برہا نے برہموں کے ذریعہ سے بھاشااس مرکز پراتاری ہے۔ رسم خط کو دیوتاگری کہنے کا
مقصد بھی یہی تھا یعنی وہ تحریر جودیوتاؤں کی گری ہے آئی ہے یادیوتاؤں کی گری کی تحریر ہے۔ یوروپی محققوں کے ذہن میں سے بات بیٹے گئی کہ
سنسکرت آریوں کی زبان ہے۔ (طالا نکہ سنسکرت بھی بول چال کی زبان نہیں دہی اور شاسے درباروں کی زبان بنے کا فخر حاصل ہوا) اور بہی زبان
یعنی سنسکرت تمام زبانوں کی ماں ہے۔

ا کھارہ یں صدی کے آخر میں بعض پورونی محققوں کواس بات پریقین آگیا کہ آریا ہندوستان کے رہنے والے تھے اور ان کی مادری زبان سنسرت تھی، سنسکرت ہی ہے تمام زبانیں بھوٹی ہیں۔ ھلیگل (Schelegal) کہ جس نے سنسکرت زبان کا مطالعہ کیااور اسے جرمنی میں متعارف کیااں ہے جس یہ بھول ہوئی۔اس کا یہ کہناغلا تھا کہ مشکرت آریوں کی مادری زبان تھی، ظاہر ہے وہ پروہتوں اور پنڈ توں کی باتوں اور تحریروں سے زیادہ متاثر ہوا تھا۔ جب بیہ بات ثابت ہوگئی کہ آریا وسط ایشیا ہے جوزبان بولتے ہوئے ہندستان میں داخل ہوئے وہ سنسکرت نہیں تھی توہند یورو بی اور ہند آریائی اور وسط ایشیائی بولیوں اور زبانوں کا مطالعہ زیادہ ہونے لگا۔ آریوں کی زبان پر وسط ایشیا کی کئی بولیوں کے ممبرے اثرات يقيقا تھے۔ تصورات کی بھی چھان بین ہو کیاسطوری کر داروں کے ماخذ کی بھی تلاش شروع ہو کیا ندرا، ورون، متر وغیرہ کے ماخذ کی تلاش کی وجہ سے محتقین میسویو ٹامیا تک پہنچ گئے۔ایک ہزار چار سوسال قبل مسح کے تصورات کا جائزہ لیا گیا۔ ویدوں میں آسورا (Ashras) ہیں، جوویدوں کے دیو تاؤں کے د ثمن میں تحقیق ہے یہ بات بھی سامنے آئی کہ میسویو ٹامیا میں بھی یہ لفظ دشمنوں کے لیے استعال ہو تارہا ہے۔جب آریا ہندو ستان میں داخل ہوتے تو یہاں جانے کتنے قبیلے آباد تھے، آسٹر ولا کڈ(Australoid) محروآ کڈ(Negroids)اور دراوڑ (Dravidians) وغیر واس عہد کے معروف قبیلوں کے نام ہیں۔ان کی اپنی بولیاں تھیں ویدک عبد میں بول جال کی زبان کو بھاشا کہتے تھے سنسکر ت نہیں۔ویدی ایک ترقی یافتہ پراکرت تھی جس کے پس منظر میں پٹا جی ، ماکد ھی، یالی اور شور سینی کی توانائی کو ہم شدت سے محسوس کرتے ہیں۔ بھاشااور ویدی دونوں عوام کی تخلیق تھیں لہذا سب کی سمجھ میں آ جاتی تھیں۔ بروہتوں اور سنکرت کے حامیوں نے ویدی کو مشکل بناتاشر وع کر دیااور یہ سلسلہ جاری رہا، رفتہ رفتہ ویدی عوام کی پہنچ ہے باہر ہو گئی،ای دقت اُرائم بنانے کی کوششیں شروع ہو ئیں۔ دیدی سنسکرت کاایک حصہ بن گئی یا یہ کہیے کہ خوداس کی صورت سنسکرت کی ہو گئے۔ بغور مطالعہ کیا جائے تو ''اَ'' ' رَ''اور ''وُ 'دُوہ کا فرق بہت واضح نظر آئے گا۔ ویدی زبان کالفظ 'راگھو (روشی)'' لاگھو'' ہے 'یالی' میں ویدی کے بہت سے الغاظ اپنی اصل صور توں میں موجود ہیں یشکرت میں دراوڑی الفاظ کی تعداد بھی تم نہیں ہے ، یہ وہ الغاظ ہیں جو شالی ہند کی پراکر توں سے مجی رشتہ رکھتے ہیں۔سنکرت کے علاء نے جب ویدی لفظوں اور دوسری پراکر توں کے لفظوں کو لیناشر وع کیا توبیہ کو شش کی کہ منہوم میں فرق آجائے بعنی سنسکر ت اور پراکر توں کا فرق نمایاں رہے۔ مثلاً کسی پراکرت کالفظ ہورون ، پیلفظ ویدی میں بھی ہے معنی ہیں" رنگ "کین سنسکرت

زبان میں اس کا مغبوم ذات پات، (Caste) ہے ای طرح کو کی (Kavi) کے بہت ہی پراتالفظ ہے جووید کی میں موجود ہے اس کے معنی دانشور کے رہے ہیں سنسکرت نے اسے ماع بحد ور کر دیا۔ بھوت کالفظ پراکر توں میں جانے کب سے رہاہے اسے وید ک نے بھی قبول کیا مغبوم تھا" عناصر" سنسکرت نے اسے بھوت پریت کو ایک ساتھ کر دیا گیا۔
سنسکرت نے اسے بھوت بنادیا ہے، پریت کا مغبوم تھا" انسان کی روح جور خصت ہو بھی ہے" سنسکرت میں مغبوم سن گیا پوتر معنی ایک لفظ جو وید کاور کئی پراکر توں میں مسلسل سفر کر تارہا ہے 'پوتر' ہے معنی ہیں سورج کی شعاعیں' پانی دیو تا، سنسکرت میں مغبوم سن گیا پوتر معنی فالص کے ہوگئے، قواعد یا گرائمر کے اصولوں کے بیش نظر مطالعہ کیا جائے تو فرق واضح ہوگا۔ تیسر می صدی قبل مسیح تک یعنی اشوک کے عہد میں بیالی متبول اور عوامی زبان تھی سنسکرت نہیں تھی۔ پر ہموں نے صرف اپنے طبقے کی تعلیم کے لیے سنسکرت کی آبیار ک کی جس طرح ذات پات اور قبیلوں کے در میان دیوار میں افرائ کی ایس میں مقرب کے در میان بھی ایک دیوارا تھی، اس عمل سے ہندو ستانی تمدن کو زبرہ ست دھچالگا، کی نے کہا تھا کی بھی زبان کا ارتقاعوام کے ہو نئوں پر ہو تا ہے ان ذہنوں پر خبیل ہو تا جو دستاویزات تیار کرتے رہے ہیں۔ سنسکرت کی واحق کی کو شش کی ، ان کا مقصد واضح تھا وہ سان کو ذات بات اور قبا کئی روایت میں تقسیم کر کے نہ بی نشورات اور خیالات کے ذکو منٹس یاد ستاویزوں کو عوام سے دور رکھنا چاہتے تھے، حقیقت سے کہ بیدھ تھے کہ جنہوں نے دیہاروں میں لوگوں کو تعلیم دی، تکسیل ، نائدہ اور دکر م شیلا جیسی یو نیور سیلیاں بنا کمی۔

بدھازم کے زوال کی وجہ سے ہندو ستانی ساج، برہمنیت کی گرفت میں آئیا۔ بدھازم کے زوال کی جو تصویریں کشمیر میں نظر آتی ہیں وہی ملک کے حالات کو سمجھادیتی ہیں برہمنیت نے بدھ ساج کو توڑ کرر کھ دیا۔ ذات پات کے چیش نظر اکثریت پر برہمنوں کے مظالم کی ایک بڑی داستان ہے۔ جو قوانین بنائے گئے دوانہائی سخت تھے ،ان میں ذات کی تقسیم کو تسلیم کر ثااور برہمنوں کے پاؤں کو چھوٹا بھی شامل تھے۔ بدھوں کا قتل عام بھی ہوا۔ ہو کین سنگ (Hiven Tsang) کہ جس نے ساتویں صدی میں کشمیر کو دیکھا تھا لکھا ہے کہ صرف سری گرمیں ہی سیزوں بدھ و بہار تھے۔ برہمنوں نے انہیں توڑدیایا پھر انہیں مندروں میں تبدیل کردیا۔

بدھازم کے ظاف برہمنیت کے صلے صرف کشمیر کی حد تک نہیں بلکہ پورے ملک کی تاریخ میں سیاہ ابواب کی حیثیت رکھتے ہیں۔ بدھوں کا ایسا
قتل عام بہار اور اڑیہ میں بھی نہیں ہوا۔ کشمیر کی برہمنیت نے بدھازم کواپے عقائد، ند ہباور تو ہمات وغیرہ ہے کہ مائے ایک بڑا چیلئے تصور کیا اور
آٹھویں صدی کے آخر تک بدھوں، بدھ ویہاروں، بدھ کتب خانوں سب کا خاتمہ کر دیا۔ معروف تاریخ داں کلہن (Kalhan) نے اپنی تاریخ
'دان ترکئی'، میں تحریر کیا ہے کہ بدھ ہمارے عقائد کے دشمن ہیں وہ ہمیں قربانی ہے روکتے ہیں دیو تاؤں کے حضور قربانی و ہے رہنا ہمارے عقائد کا
'دان ترکئی'، میں تحریر کیا ہے کہ بدھ ہمارے عقائد کے دشمن ہیں وہ ہمیں قربانی ہے روکتے ہیں دیو تاؤں کے حضور قربانی و اس نے بڑی بدی رہنا ہمارے عقائد کا
تقاضا ہے۔ عبد الرشید میگ نے شاہ ہمدان پر جو کتاب کسی ہے اس میں درت ہے کہ مہراکولا' (Mihirakulas) کشمیر کاراجابنا تو اس نے بڑی بدی در دیادیا۔
در دی سے ہزار وں بدھوں کو قتل کر دیا، بدھ راہوں کو خاص طور پر نشانہ بنایا۔ ان کے دیہار ہرباد کرد یے توڑد ہے، میکڑوں ویباروں کو مند رینادیا۔
سری نگر میں تخت سلیمان (شکر اچاریہ) پر جو مند رہے وہ بدھ ویباری تھا۔ اسے شکر اچاریہ کانام دیا گیااس لیے کہ شکر اچاریہ کی تحد جب نارا (Nara) تخت پر بیٹھا تو اس فی میں نمایاں حصہ لیا تھا۔ ہی وہ وقت تھاجب مہراکولانے شیوازم کو مقبول بنانے کی کو شش کی۔ مہراکولا کے بعد جب نارا (Nara) تخت پر بیٹھا تو اس فیم کی اور انتہاکرد کی، تاریخ دال کہتے ہیں ہزاروں راہیوں کو زندہ جادوں گا۔

ہندو ستان اور خصوصا شالی ہند میں برہمنیت نے زور پکڑااس کے بعد بن (Hun) کجر ااور شال مغرب کے جنگہو قبیلوں نے بدھوں کے تمام علمی ادارے ختم کردیئے۔ بدھ ازم کو اکھاڑ بھینکا،ان کی دائش گاہیں اجاڑ دیں،ان کے دیہاروں میں ایک سناٹا ساچھا گیا،اس دور میں بدھ لٹریچر کو بار بارنذر آتش کیا گیا۔ ہندوستان کی تاریخ میں ذات پات اور نداہ باور زبانوں کی بنیاد پر تقسیم اور قد ہیں، ثقافی اور لسانی تعصب کے پیش نظریہ بڑاہ حشانہ؛ ور تعالی پالی جو ہندوستان کے تیمن کی زبان تھی ، پالی جس کا سفر 700 سال قبل مسیح شر وع ہوا اور ایک ہزار سال تکمسلسل جاری رہا اور پالی جو اور ایک ہزار سال تکمسلسل جاری رہا اور پالی جو اور بی شعر کی اور فد ہی تخلیقات سے مالا مال تھی اس و حشت تاک دور بی بری طرح پالی الی دستاہ برن کی کہ پالی دستاہ برن سنتی کی اور فی بیان موجود ندر ہے۔ سرک انکا ہر ما، تبت اور چین اور جاپان بی پالی زبان وادب کی کہانیاں محفوظ رہ سکی ہیں۔ پالی ایک قدیم ہندو ستان کر زبان تھی ، ہبار زبان ہیں سنتی کمار چر بی نے در ست نر مایا ہے کہ یہ صرف مگدھ کی زبان نہیں تھی بلکہ ایک اور امین اور مہار اشر اور دکن تک جا پیچی۔ ای میں بدھ لٹر پیچر کا جنم ہوا۔ اشوک نے ای زبان میں بدھ مت کی اشاعت کی ، یہ زبان بدھ اور بین اور مہار اشر اور دکن تک جا پیچی۔ ای میں بدھ لٹر پیچر کا جنم ہوا۔ اشوک نے ای زبان میں بدھ مت کی اشاعت کی ، یہ زبان بدھ اور بین اور مہار اشر کو لئکا، تبت، چین اور حالان پیچی !

بدہ ازم کے قدیم علمانے باربار کہاہے بھائیوں بدھ کے لفظوں کوائ زبان میں پڑھو کہ جو بدھ کی زبان تھی ماگد ھی اور پالی میں بدھ خیالات تجر بات جمع کے جاتے رہے۔ صدیوں یہ سلسلہ جاری رہا۔ کلسلا، تائندہ اور وکرم شیلا کے علاوہ ہندہ ستان کے جانے کتنے بدھ وہیاروں اور غاروں میں ان دونوں زبانوں اور خصوصاً پالی میں بدھ افکار و خیالات تحریر کے جاتے رہے ، پورے ملک میں جانے کتنے کتب خانے سے ، یو نیور سٹیوں کی طرح یہ کتب خانے بھی نذر آئٹ کردیے گئے کوشش یہ تھی کہ بدھ ازم کا تام و نشان مث جائے پالی ہی وہ زبان تھی جو و طن چھوڑت بدھ راہبوں کے ساتھ بدھ او بیات کا خزانہ لیے شری لڑکا بختی اور پر چین اور جاپان گئی۔ جا تک کہائیاں اور گا تھا تیں پالی زبان میں محفوظ رہی ہیں ان کے بغور مطالع ہی سے بدھ میں ہوگا کہ پالی ماگد ھی اور اردھ ماگد ھی کی بنیاد کیسی ہے اور قدیم پراکر توں کے چیش نظر کیسی مخلوط زبان رہی ہے۔ پھی ماہرین سے کہتے ہیں کہ پالی کا دراردھ ماگد ھی کی اور پی صورت کا تام ہے شکھالی زبان کے ماہرین اس بات پر متفق میں کہ ان کی زبان پالی سے بہت متاثر ہو تی ہو اور او بیات کے جس کہ بالی کا بہت کم واائر ہے۔

بعض ماہرین کاخیال ہے کہ بدھ سے قبل جو چندتر قیافتہ بولیاں(Regional Dialects) تھیں وہ آہتہ آہتہ بڑھتی ربی ہیں ایک دوسر سے کے پاس آگئیں ایک دوسر سے بدھ سے مہد میں بھی ایک دوسر سے بدھ سے مہد میں بھی ایک دوسر سے بدھ سے مہد میں بھی موامی زبان تھی کہ جمد بدھ نے اپنے خیالات کے اظہار کے لیے متخب کیااور پھراشوک کے زمانے میں اس کی عوامی حیثیت کا ندازہ ہوا۔

لغظ 'پائی' پرکٹی اہرین نے اظہار خیال کیا ہے۔ مثلاً Rhys Davids نے ایس لکیریا تحریرے تعبیر کیا ہے جو پہلے زبان پر تھی زبانی تحریر کی صورت پھر آہت آہت ہتوں پر لکھی جانے گئی۔

ڈاکٹر میکس ولیسر (Max Welesor) نے تحریر کیاہے کہ پاٹل پتر سے لفظ پٹالی بنا پھر رفتہ رفتہ 'ٹا' غائب ہو گیا۔ لفظ پالی ہو گیا۔ وہ زبان جو یا ٹل پتر کی ہے۔

کھ لوگ یہ کہتے ہیں پا ٹل پتر کے قریب ایک گاؤں تما 'لیٹی'' پالی ہولی کا گھر تما، پالی کا لفظ ای گاؤں کے نام سے نسبت رکھتا ہے۔

ایک خیال یہ بھی ہے کہ کی زمانے میں مگدھ کانام" پالاس" یا اس-(Palas) تھا، پالس، کی زبان کو 'پال اکہا گیا ہے۔

مہاراشر میں پالا در ختوں کے سوکھے بتوں کو کہتے ہیں، بدھ لٹریچر و در بھا کے علاقے میں بے صد متبول ہوااور اے سو کھے بتوں پر لکھا گیا۔ عالبًا یہ کہنا مناسب نہ ہوگا کہ 'پالی کا کوئی تعلق' پالا' کے لفظ ہے ہے اگرچہ مما ثلت ولچسپ ہے۔

میہ بات داضح ہے کہ 'پالی کالفظ بدھ کے ظہور ہے قبل موجود تھا، قدیم بدھ دستاہ پرات میں امباپالی اُودن پالی جیسے نام ملتے ہیں بدھ کے دور میں امباپائی ایک معروف رتامہ تھی جو بدھ کے چرنوں پر بیٹھ گی اور بدھ کا آشر واد لیا۔ ممکن ہے ماگد ھی اور پالی میں اس کے پچھ خاص مغاہیم ہوں جس طرح لفظ آریا کے مفاہیم تھے۔ میکس مولر نے تکھا ہے کہ 'آریا کی بنیاد 'آر 'یا 'آرا' ہے اس کے معنی ہیں زیمن یا وہ جس پر ہل چلی ہو۔

اس کا مغہوم یہ بھی بتایا ہے ''زیمن پر ہل چلانے والا''۔ اس کا ایک مغہوم شریف نسل بھی ہے۔ ویدوں میں 'آریا کا لفظ کی قوم یا نسل کے مغہوم میں استعال خبیں کیا گیا ہے۔ وہ بدھ بھکٹو جو شادی کر کے بال بچوں کے ساتھ زندگی گزارتے تے انبیں بھی آریا کہا جاتا تھا۔ بود حمی ستو (Bodhhivriksh) کو بود حمی وریحے (Bodhhivriksh) بھی کہتے تھے علوم کا در خت !ان کے تعلق ہے چار آریائی سچائیوں کا ذکر بدھ لٹریچر میں ملک ہے کہ جن میں ''دھر م چکر'' بھی شامل ہے۔ 'پلی کا لفظ ہویا 'آریا کا لفظ ان کے مافذ کا پہتہ چلانا بہت مشکل ہے۔ 'رگ وید' کے خیالات جب سید ملک ہے جن میں ''دھر م چکر'' بھی شامل ہے۔ 'پلی کا لفظ ہویا 'آریا کا لفظ ان کے مافذ کا پہتہ چلانا بہت مشکل ہے۔ 'رگ وید' کے خیالات جب سید بھی رہ ہے تھے اس کی تح رہی صورت سامنے نہیں آئی تھی اس وقت سنسرت کہاں تھی !صدیوں خیالات کی ترسیل کا یہ سلسلہ جاری رہا، ایک نبان ہے دوسری زبان تک باتی سیخی آرین کیا ہے کہ زبانی (Oral) ترسیل اس وقت کی ترتی یافتہ زبان 'پلی 'میں ہوئی تھی۔ اشوک کے کہیون ہوتی ہے۔ جب 'رگ وید' ، تح رہی صورت میں آئی اس وقت کی ترتی یافتہ زبان 'پلی 'میں ہوئی تھی۔ اس کی تعربی صورت میں آئی اس وقت کی ترتی یافتہ زبان 'پلی 'میں ہوئی تھی۔ اس کی تو بہت تبدیل ہو چکے تھے پھر بھی قد یم ویدی، الفاظ جو زبانی ترسیل میں شامل تھے 'پلی' کے جو ہر کو لیے موجو د تھے۔ بہت سے الفاظ ایس جس وقد یم ویو د تھے۔ بہت تبدیل ہو چکے تھے پھر بھی قد یم ویدی الفاظ اب بھی رگ وید میں موجود ہیں۔

| قديم ويدى الفاظ | يالىالفاظ   | سنسكرت الفاظ               |
|-----------------|-------------|----------------------------|
| ''وے وی بھی"    | 'د يو -ېي ' | سنسکرت میں بیہ لفظ نہیں ہے |
| (Devebhi)       | (Devehi)    | رگ دید میں موجود ہے        |
| 'مکارنے بھی"    | مكان تيمي   | سنرت میں نہیں ہے           |
| (Karnebhi)      | (Kannehi)   | رگ دید میں نہیں ہے         |
| 'ای'            | 'حان'       | سنسکرت میں نہیں ہے         |
| (Masi)          | (Mase)      | رگ وید میں موجو دہے        |
| بچاڑے           | پچپاڑے      | سنرت میں نہیں ہے           |
| (Pachchare)     | (Pachchare) | رگ وید میں موجود ہے        |
| كاتاوي          | کاتوے       | سنسکرت میں نہیں ہے         |
| (Katave)        | (Katve)     | رگ دید میں موجود ہے۔ (1)   |
|                 |             |                            |

اور بھی بہت سے الفاظ ہیں جن کے پیش نظریہ کہاجاتا ہے کہ تحریری صورت میں آنے سے قبل 'رگ وید کاسفر صدیوں' زبانی '(Oral)رہا ہے اور اپنی اس صورت میں اس کے پاس قدیم ویدی اور پالی اور چند دیگر علا قائی بولیوں کے بہت سے الفاظ تھے جن میں پھھ اب بھی 'رگ وید' میں موجود ہیں۔ 'رگ وید کا ابھی ممل لسانیاتی مطالعہ نہیں ہوا ہے ماہرین کہتے ہیں کہ درست مطالعہ کے بعد ہی یہ حقیقت واضح ہوگی کہ سنسرت ویدوں کی بنیادی زبان رہی ہے انہیں!

سنسكرت زبان كامطالعه كرت بوئے مندرجه ذيل باتوں كوذبن ميں ركھنا چاہئے:-

(1) یالی زبان کا زوال دوسری صدی قبل مسے ہونے لگا۔ ویدوں کے مطالع پرپابندی شروع ہوئی۔ پالی جانے والے ویدوں کو نہیں پڑھ

سے تھے۔ اس لیے کہ بدھ شودر تھے۔ آہت ابندی سخت ہوتی گیاور 2000ء تک شودروں کے مطابعے پر تعمل پابندی عاید ہو کئی بدھ را ہب جو پڑھے لکھے تھے شودروں میں شامل کیے گئان کے علاوہ دوسرے نچلے طبقہ (طبقاتی زندگی کا نظریہ پر ہمنی نظام کی دین ہے) کے لوگوں پر بھی یہ پابندی تھی۔

- (2) دوسر ی صدی عیسوی بی ہے سنکرت زبان میں آہت آہت استحام پیداہونے لگا۔
  - (3) 400 سال قبل مسحیانی نے سنسکرت زبان کی گرائم تیار کی۔
- (4) عامرت تحریر کو تر به بنی "میماگیا۔ ای سال سے پھروں پر سنسکرت زبان کی پھے تحریریں ملئے لگی ہیں۔
  - (5) چوتھی اور پانچویں صدی عیسوی میں سکوں پرسنسکرت تحریریں ملتی ہیں۔
- (6) جن لوگوں خصو سأشو دروں نے وید وں کی تخلیق کی غلام بن گئے ،انہیں اس بات کی اجازت نہیں تھی کہ وہ ویدوں کا مطالعہ کریں۔
- (7) "بت عہد (320ء-600ء) میں جب فنون لطیفہ کو عروج حاصل ہواتو فن تقمیر، فن مجسمہ سازی، فن مصوری اور فن موسیقی کے ساتھہ ادبیات کی جانب خاص توجہ دی گئی۔ سنسکر ہزبان کے ادب کو فروغ حاصل ہوا۔ سنسکر ہائی۔ ادبی زبان بن کرا بھری۔
- (8) گیت عہد کے نتم ہوتے ہی سنسکرت اوب کا جیسے وجود ہی ختم ہو گیا۔ ہر شور دھن کے علاوہ ہم دو صدیوں تک کس بھی ایک مکومت سے واقف نہیں ہیں ان دوسو ہر سوں تک سنسکرت کہیں بھی نہیں تھی۔
- (9) میر کریرین (Grierson) نے بیہ تحریر کیا ہے کہ سنسکرت زبان کو ہندو ستان کی تمام زبانوں کی 'ماں' کہناغلط ہے۔ نہایت خو بسور تی ہے بیات کمی ہے کہ جدید ہندوستانی زبانوں کی طرح سنسکرت بھی ایک زبان ہے ،سب کاسر پیشمہ ایک ہے۔
- (10) "بسٹری آف سنسکرت لٹریچر" کے مولف کیے ہوں کے منسکرت زبان کی زبردست ہے وی کی ہے اور پالی کے ذکر ہے پر ہیز کیا ہے۔ (صرف دو جگہ پالی زبان کا معمولی ذکر ہے) یہ اعتراف کیا ہے کہ آنرچہ رگ وید سے کلا کیلی سنسکرت کے ارتقاء کی پہپان ہوتی ہے لیکن سے بھی حقیقت ہے کہ رگ وید کی زبان مخلوط ہے، مختلف قبیلوں کی زبانوں راکر توں کے الفاظ بھرے بڑتے ہیں۔
  - سنسکرت زبان نے جو بڑے کارنا ہے انجام دیے ہیں ان میں مندر جد ذیل نا قابل فراموش ہیں۔
- (1) کلا سیکی در جہ حاصل کرنے کے بعد سنسکرت نے مختلف علوم مثلاً علم نجوم، علم ریاضیات، علم ادویات، علم ندا ہب، علم سیاسیات، علم منطق و فلیفہ، علم جنسیات وغیر ہ کواہمیت دی اور ان علوم کے تعلق ہے ایک قابل قدر سر مایہ جمع کیا۔

198

(2) ادبیات و شعریات و جمالیات کا ایک فرانه سامنے رکھ دیا۔ بہت کی عمدہ تخلیقات سامنے آئیں، عمدہ اور اعلیٰ شاعری کے نمونے حاصل ہوئے۔ ادبیات کے حسن کاز برد ست احساس دیا۔ جمالیات کے علماء نے فی اور ادبی خصوصیات کے تعلق ہے اپ نظریات پیش کیے۔ مکلا 'اور تخلیقی عمل 'کو طرح طرح سے سمجھایا ، ''ادبیات اور اسطور اور فیعا ''(Phantasy) اور ''اسالیب کے حسن ''اور 'الزکار ' پروشنی ڈالی، فنون اور ادبیات کے شیں ایکی بیداری ہمند دستان میں بھی نہیں آئی تھی۔ کالیداس ، کمار داس اور ماگھا جیسے تخلیقی فنکار فون اور ادبیات کے شیں ایک بیداری ہمند دستان میں بھی نہیں آئی تھی۔ کالیداس ، کمار داس اور ماگھا جیسے تخلیق فنکار فون کو تاریخ میں گئی ہوتی جادبی تحسیس سامنے آئیں۔ بان (Bana) جیسے فنکار نے محاد میں بیش کیا گیا۔ ' برہت کھا کہ جدید ہمند وستانی زبانوں کی بہت می جمالیاتی خصوصیات روایات کی دین ہیں ان میں پالی اور مشکرت روایات زیادہ اہم ہیں۔ جدید ہمند وستانی

زبانوں کی ذرفیز کے پیچے پراکر توں، آپ جمر نشوں اور مشکوت کی روایات متحرک ہیں۔ پائی کی خبر بہت کم ہے لیکن مشکرت کے تعلق سے ہیا ہے کہ جاسمتی ہے کہ اس زبان نے جلوں کی خوبصورت تشکیل، تشیبات، استعارات اور کم از کم لفظوں اور جبلوں میں کپائی کو چی کر خی کا جو سابقہ عطا کیا اے نظر انداز نہیں کر سیخے سنکرت زبان کے حسن کے پیچے صدیوں کے تجربوں کا بمال ہے، صدیوں کے علوم کی روشی اور نہیک و کہ ہے چو کلہ یہ بول چال کی زبان خمیس رہی اس لیے تحریر می زبان کی صورت ہر دور میں ایک عمد وجمالیاتی معیار چیش کرتی رہی۔ اس کا دائر وائی وائی وائی ہوا ہو تھی ہوئی۔ اللہ ہو جو کلہ یہ بول ہوئی میں اس کے لائم چیکر کا اور تھی مصورت ہر دور میں ایک عمد و دو دائر سے میں اس کے لائم چیکر کا اور تھی میں اس کے لائم چیکر کا اور تھی اس کی اجہت ہوئی، میں اس کے لائم چیکر کا اور تھی و تارہ ہے ہو گان وائی زبانوں کی دیک سے متاثر کیا۔ ہند و ستان کے بہت سنکرت ہے متاثر کیا۔ ہند و ستان کے بہت سنکرت ہیں تصورات و خیالات اور فلفہ و منطق کی ہاتی خمی مصروف رہے۔ چو فکہ سنکرت زبان میں مختلف علوم کی روشی تھی اور خاص سنکرت ہیں تصورات و خیالات اور فلفہ و منطق کی ہاتی خمیں اس لیے در اور مین زبانوں کے فذکاروں نے بھی اسے شدت سے قبول کیا۔ تمل، کنز، مور اپنوں میں اور بیات کا بہت برا ہم مائی و بیل کیا۔ تمل، کنز، مور زبانوں میں اور بیات کا بہت برا ہم میں مشکرت علاء کی زبان بنی تھی۔ دو مناجات اور اشلوک جو پراکر توں سے سنکرت میں اور بیات میں آئی ہو کہ ایک توں میں سنم کرت میں آئی ہو کہ ایک تو میں اس بیک و مدرت اور بھی پر کشش میں گئے۔ و میں اس بی تی خبر ہے کہ سنگرت زبان میں انہیں بو تی گئے۔ میں اس بیال کی جر ہے کہ سنگرت زبان میں انہیں بو تی گئے۔ میں اس بیات کی خبر ہے کہ سنگرت زبان میں انہیں بو تی گئے۔ میں اس بوئی۔ سنگرت میں اس بوئی۔ سنگرت میں اس بوئی۔ سنگرت میں اس بوئی۔ سنگرت زبان میں انہیں بوئی میں اس بوئی۔ سنگرت میں آئی کی ایک کی کر سنگرت زبان میں انہیں بوئی گیا۔ سنگرت میں اس بوئی۔ سنگرت میں آئی کے بعد اطاب کوں میں اضاف میں بوئی گئے۔ سنگرت کی خبر ہے کہ سنگرت زبان میں انہیں جو گئے۔ سنگرت میں اس کی خبر ہے کہ سنگرت کیا ہو گئے واصل ہوئی۔ سنگرت میں اس کی خبر ہے کہ سنگرت گئے۔

سنکرت کے تعلق سے (Linguistic Survey of India) میں سر جارئ ابراہیم گریں نے حقیقت پراس طرح روشن ذائی ہے ہیں کہ اشوک کے کتبوں (250ق م) سے بتن جلی (150ق م) کی گرائمر کی تشریخ تک آریوں کی کو بی ایز بان نہیں تھی، کی ہوایاں تعییں بعنی کئی پراکر تمیں تھیں جو شالی ہند کے عوام کے لیے ذریعہ اظہار بنی ہوئی تھیں ان میں ویدی پراکر ت بھی تھی کہ جس کی وجہ سے مناجات اور اشکوک ایک علاقے سے دوسر سے علاقے تک اور ایک نسل سے دوسر کی نسل تک پہنچ رہے تھے۔ اس کے ساتھ علماء کے مہارے سنسکر ت پروان چرہ رہی تھی دونوں زبانوں یعنی ویدی پراکر ت اور سنسکر ت کے ملئے اور ان کی آمیزش کی وجہ سے سلمی تطعی پر سنسکر ت (1) کی ایک واضح صور ت ابھر کر آئی۔ رفتہ رفتہ اس میں مختلف علوم و فنون کے تجربے شامل ہو گئے، صدیاں گزر تکئیں پھر اس کی کلا بیکی صور ت سامنے آئی۔ اس کی ساخت اور پر کشش بنتی گئی۔ سر و لیم جونس (Sir William Jone) نے سنسکر ت کی ساخت کو چر ت انگیز کہا ہے۔ اس یو نائی زبان سے زیادہ مشخکم کہا ہے۔ 1786 میں ایشیائک سوسائیٹی آف بنگال کے سالانہ اجلاس کے خطبے میں کہا تھا

"The Sanskrit Language, whatever be its antiquity, is of a wonderful structure: more perfect than the greek more copious than the Latin and more exquistely refind than Either. (Asiatic Research vol I page 422-1786)

<sup>(1)</sup> پراکرت (Prakrita) کے معنی بتائے گئے ہیں "فطری" فیر مصنو گی اور سنسکرت "(Samskrita) ہے جس کے معنی ہیں گھری ہوئی صاف سخری مصنو گی زبان! ووویدی مناجات اور اشلوک جو پراکرت میں بتنے وہ مختلف ہیں ان مناجات اور اشلوک ہے کہ جن کا تحفظ پرہموں نے کیا، جنہیں ویدوں کی صورت سر تب کیا گیا۔ جو اختلانات ہیں وہ معنوی لحاظ ہے کم ہیں سنسکرت میں الفاظ اور جملوں کی تر تب مختلف ہے ، آراکش وزیائش اور آ ہیگ و فیرہ کی وجہ سے اظہار کی صورت مختلف ہو جاتی ہے۔ شکیل المد حذن

البيرونی (Al Biruni) نه اپنی تصنیف البیرونی تصنیف البیرونی (Al Biruni) نه البیرونی (Al Biruni) نه ایک مشکل البیرونی (است که بیان که البیرونی البیل می می بهت نه زبان می ایک دوسرے سے مختلف، سنسکرت کے لفظوں کی تشکیل مختلف ہی ہے اس زبان کو آسانی سے سمجھا نہیں جاسکتا، حقیقت یہ ہے کہ سنسکرت خاص پڑھے تکھے طبقے کی زبان ہے باتی زبانیں عوامی ہیں۔ (۱)

حضرت امیر خسر و (1317ء) نے ہندوستانی زبانوں کی جوتصو ریسامنے رکھی ہے وہ کی لحاظ سے اہم ہے۔ انہوں نے تحریر کیا ہے کہ ہر علاقے میں علاقے کی زبان ہے جو علا قائی خصوصیتیں لیے ہوئی ہے۔

سندی و لا ہو ری و کشمیر و کبر

(سندهی) (پنجابی)(ۋو کری)

د حور -مند ري، تلنگي و مجر

(تمل)(كنثر)(تلكو)(گجراتی)

معبري وسكوري وبنكال واوده

(تمل)(گھاٹی)(یہاڑی)(بگلہ)(اودهی)

دیلی و پیرامنش ، اندر جمه صد (بندوی) این جمه بندویت زایام کبن عامه به کارست به جر گو نه مخن

'آئین اکبری، میں ابو الفنفل نے حضرت امیر خسر و سے ملتی جلتی باتمیں کہی ہیں۔ کہا ہے کہ اس ملک میں بہت می زبانیں ہیں ایک دوسر سے متلف، لسانیاتی خصوصیات کے پیش نظر تمام زبانیں ایک دوسر سے سے علاحدہ ہیں۔ ابو الفضل نے زبان دبلی (مغربی ہند د می) بگلہ (بنگال) ملتانی، مرادازی (راجستھان) گجر اتی (گجرات) تلگو ( تانگانہ ) مرہٹ ( مرافعی) (مہاراشر ) کنٹر (کرناٹک ) سند ھی (سندھ) پشتو (افغانستان ۔ بلوچستان) بلوچستان) اور کشمیری (کشمیری کاذکر کیا ہے۔ (2)

ستر ہویں صدی عیسوی ہے یوروپی محققوں نے ہندوستانی زبانوں ہے دلچیں لیناشر وع کی اور پھر بہت می سچائیاں اور حقیقیں سامنے آئیں۔
اُریر من نے تحریر کیا ہے کہ بلاشبہ ستر ہویں اور اٹھارویں صدی میں یوروپی محققوں نے ہندوستانی زبانوں پر عمدہ کام کیا ہے بڑی محنت کی ہے لیکن
ان کے مطابع کو سائٹلیفک نہیں کہہ سکتے وہ چا تج تو اور جمع کر سکتے تھے جو موجود تھے اور ان کا سائٹلیفک تجزیہ کر سکتے تھے۔ حقیقت میہ ہوگہ ستر ہویں صدی میں اس بات کا درست علم ہوا کہ سنکر ت ایک مقد س ادبی زبان کی حیثیت سے رہی ہے، اس کا تجزیہ ضروری تھا۔

اس سچائی کا بھی تجزیہ ضروری تھا کہ سنسکرت ایک خاص طبقے کی مقدس زبان کیوں بنی اور دوسر کی عوامی زبانوں کی گنواروں کو بولیوں سے کیوں تعبیر کیا گیاہے۔ بول چپل کی زبانوں کا بھی سائٹلیفک مطالعہ ہونا چاہے تھا۔ (3)

افھار دیں صدی میں مسیحی میشنر دن کی آمد کے بعد ہندو ستانی زبانوں کی جانب خاص توجہ دی گئی، فد بہب کی اشاعت کے لیے علا قائی اور مقامی

<sup>(1)</sup> کے India- Al - Biruni Translated by Sachan Vol. I Page 18.

Ain-i- Akbari - Abul Fazal Translated by Jarrett . Vol IV Page 119. مراكب (2)

<sup>(3)</sup>ریکیے Grierson: Linguistic Survey of India Vol 1.Pt 1 PP. 9-10.

زبانوں کو جانتا سمجھنا ضروری تھا۔ Johann Friedrich Frity نے اپناایک مختصر ساکام پیش کیا۔ اس میں بٹکلہ ، تمل ، بری ، پنجابی (اُله نتھی ) تلکو، شنگھالی، سنسکرت اور ہندوستانی حروف کو سمجھانے کی اچھی کو شش کی۔

افحارویں صدی بی میں Maturin Veyssiere La Groge) فروف پر گفتگو کرتے : و ہے اس غلط فہی میں بیتا ہو کیا کہ تمام ہند و ستانی الفاظ سنئر ت (Hanserit) ہے نکلے ہیں (Theopilus Siegfined Bayer) گروز (Groze) کا ہمعیسر تھا اس نے اس خیال ہے اختلاف کیا۔ وہ گروز کی طرح ہندو ستانی حروف کو" ہر ہمی حروف کہنا ہا ہتا تھالہذا اس نے اپنی سطح پر کیچھ چھان بین کی۔

انیسوس صدی کی ابتداء میں ہندوستانی زبانوں کے تعلق سے پھے عمرہ مطالعے سامنے آئے۔ وہم کیرے (William Carey) ہے۔ مارش مین (J. Marshman) اور ڈبلو وارڈ (W. Ward) نے ہندوستانی زبانوں کو اپنے اپنے طور پر سجھنے کی کو شش کی۔ وہم کیرے نے وہ ی بھول کی جود و سرے کن یور پی محققگر بھی ہتے ہاں نے بھی ہے سمجھاکہ تمل کر نظر ، ملکو، گر اتی اڑیا ، بڑا ہی ، ہر انہی ہے سب زبانیں سنسکر سے نکل ہیں لینی سنسکر سے ہندوستان کی تمام زبانوں کی ماں ہے۔ در اصل اس نے ہیں زبانوں کے بھے الفاظ جمع کر لیے ہتے اور ان کی پھے مماثلت کو پاکر ہیے کہا تھا کہ ہم زبانیں سنسکر سے انہوں کی ماں ہے۔ در اصل اس نے ہیں اس کا خیال گر اہ کن ہے۔ اس نے تحریر کیا ہے کہ ہندی (اردو)کا کوئی گر علاقہ نہیں ہے۔ یہ سلمانوں کی زبان ہے جو صرف چند شہر وں میں بولی جاتی ہے۔ یہ در بار اور چھاؤٹی کی زبان ہے ، کیرے کے عبد لین انہوں سے مد کی کی ہتر بچپان نہ ہو گئی ار نوں کو بھی سنسکر سے واب ہو تین انہوں سے دیوب سے اس نے جو بین کی زبانی بھی ہیں۔ اس نے جو بینوں کا تجو بی ہیں ہاں کا خیال ہو بینوں کو بھی سنسکر سے واب ہو اتھا۔ وہم کی بہتر بچپان نہ ہو کی تھی سنسکر سے واب کہ کردیا ہے۔ اس کے جو بیند کی زبانوں کو بھی سنسکر سے واب کا تعلق در اور شاندان سے ہے۔ یہ خاندان ہی مطالع سے بہت کی غلط فہیاں دور کیں۔ اس نے جو بی بین کی زبانوں کو بھی سنسکر سے واب کا تعلق در اور خاندان کاؤ کر کیاور کی خاندان کاؤ کر کیاور کی کیا کہ جو بی ہیں میزوں سے موجود ہے۔ سیکس مولر (Max Muller) پیادا سکالر تھا کہ جس نے 1854 میں منذاری کی خاندان کاؤ کر کیاور کہا کہ ہندو ستان میں زبانوں کا یہ تیسر اغاندان بھی صدیوں سے موجود ہے۔

1886 میں و بُنامیں 'اور بینل کا نفرس' ہوئی کہ جس میں ایک قرار داد کے ذریعہ یہ فیسلہ کیا گیا کہ چو نکہ ہندو ستان زبانوں کا بہت بڑا ملک ہے ان زبانوں کے مطالع میں غلط فہمیاں پھیل رہی ہیں ان کی چید گیوں نو سمجھنا مشکل ہو رہا ہے اس لیے سائنس بنیادوں پر ہندو ستانی زبانوں کا ایک سروے ہو ناچا ہے' گریرین نے اس تجویز کی تمایت کی ، حکومت نے قرار داد منظور کرئی۔ اسکیم تیار ہوئی۔ ایک بڑی پریشانی یہ تھی کہ اس ملک میں ہر چیاس میل کے بعد ایک ہی زبان میں تبدیلی آجاتی ہے ،سروے کا کام بڑا کھن تھا۔ 179ز بانوں اور 544 بولیوں کو منتخب کیا گیا۔

سروے میں برما، مدراس، حیدر آبادادر میسور کوشامل نہیں کیا گیا۔ بلوچستان، ثال مغرب علاقہ ، کشمیر، پنجاب، بمبئی، راجیو تانہ، اتر پر دیش، برار، آٹرہ،ادراددھ، بہار،اڑیس، بگال، آسام دغیرہ شامل کیے گئے 1921 کی مردم ثاری کے بعد 188زبانوں کو منتخب کیا گیاادر پھر Linguistic) Sarvey of India) کی صورت میں ایک بڑاکام سامنے آیا۔

ہندو ستانی زبانوں کے تعلق سے یورو پی محققین کا کیک بڑاکار نامہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے آریائی اور دراوڑ زبانوں کے ملاوہ کی قبا کلی زبانوں کی جانب توجہ دی۔ ہندو ستانی قبیلوں کو تین حصوں میں تقتیم کیا۔

- دراوژی قبیله
- سند آريائي قبيله
  - اور منگولی قبیله

سر ہر برٹ رسلے (Sri Herhert Risley) نے ہندو تانی قبیلیوں کو اس طرح تقییم کر کے زبانوں کے مطالعے کو سائنسی بنیاد فراہم کی ہے۔اس سلسلے میں ہے۔ایجی مطلن (J.H. Hutlon) کے کام کو بھی فراموش نہیں کیاجا سکتا کہ جس نے دراوڑ زبانوں کارشتہ قدیم میسو پٹامیا کی زبانوں ہے قائم کیا۔

مریس نے جہان مشرقی پہاڑی، اور مغربی پہاڑی کا جائزہ ایادہ ہاں پر اگر توں اور اپ بھر نشوں کا مطالعہ بھی کیا۔ برج بھا شاکھڑی تو بھی سمجھایا۔ در اور کھنٹری اور اردواور بہندی کے دشتوں پر مجمہری روشی ڈالی۔ اردو، ریختہ اور انی پر عمد و مواد فرائم کیا۔ قارسی زبان کے اشرات کو بھی سمجھایا۔ در اور خاندان کی زبانوں میں تممل، مثلو، ملیا کم، اور کنٹر وغیر واہمیت رکھتی ہیں ہیہ سب بھی بہند و ستان کی نما تند و زبا نیں ہیں جن کی ایک بری تاریخ ہوا و جود جن کی اپنی جمالیات ہے۔ جنوبی بہند میں ایک بری تاریخ ہوا ہی سری بھی تاریخ ہوا ہے۔ ان زبانوں میں فد بھی موضوعات پر جانے کئتی تصانیف وجود میں آئیں۔ ان زبانوں کے علاقوں میں درباروں کی سرپرستی کی وجہ ہے ہر زبان کی ترقی ہوتی رہی ہے۔ پرانی کتابوں کی ترتیب و قدوین کا سلسلہ جاری رہا۔ سنترکرت نبانوں کے علاقوں میں درباروں کی سرپرستی کی وجہ ہے ہر زبان کی ترقی ہوئی رہی ہے۔ پرانی کتابوں کی ترتیب و قدوین کا سلسلہ جاری رہا۔ اکثر علاقوں کی وزبان نوں کے خاتر ان خوا علی کی سرپرستی کر رہے تھا ای کی زبان کے ساتھ سنسکرت زبانوں کو فروغ حاصل ہوتا گیا۔ اس سلسلہ میں تھور کے حاکم رکھونام کی مثال چیش کی جاسمتھ اور ملیا کم میں ہوں کن شاعرات کے نام ملتے ہیں۔ تمکل زبانوں میں عور توں کی زبانوں نے بھی نمایاں حصد لیا ہے۔ تمکو اور ملیا کم میں ہوں کن شاعرات کے نام ملتے ہیں۔ تمکو زبان میں عور توں کی زبانوں نے والے الفاظ کا مسلسل اضافہ ہو تار با ہے تیرو مل امراور مجرئی دیوی ان خواتین میں جیں کے جنہوں نے تیکوزبان کی بڑی ہیں۔ سے خدمت کی ہے۔

تمل زبان ہندوستان کی سب سے قدیم زبان تصور کی جاتی ہے۔ ابتدائی دور کے ادب میں چونکہ نہ بہی تجربات کوا ہمیت دی گئی تھی اس لیے اس زبان میں نہ ہب کے تعلق سے بہت سے الفاظ شامل ہوئے۔ سنسکرت نے بھی زبان کی سطح پر تمل کو متاثر کیا ہے۔ اینے نی تمل فزکاروں کے نام طبح ہیں جو تمل اور سنسکرت دونوں زبانوں میں کتابیں تحریر کررہے تھے، ان میں ویدانت ویشک کانام بہت انہم ہے کہ جس نے تمل اور سنسکرت دونوں زبانوں میں کتابیں تحریر کیں۔ ان میں تمیں کتابیں تمل میں ہیں اور بقیہ سنسکرت زبان میں۔ ایسے فزکاروں ف جہ سے سنسکرت دونوں زبانوں میں کتابیں تحریر کیں۔ ان میں تمیل میں تمیل میں جو بہت سنسکرت زبان میں۔ ایسے فزکاروں نی جو بہت سنسکرت کے جانے کتے الفاظ شامل ہوئے۔ تمل ڈراموں کو معیاری زبان سمجھا گیا اور ملیا لم میں سنسکرت کے جانے کتے الفاظ شامل ہوئے۔ تمل ڈراموں کو معیاری زبان سمجھا گیا اور ملیا لم میں سنسکرت کے جانے کتے الفاظ شامل ہوئے۔ تمل ڈراموں کو دیت الفاظ میں کانی اضافہ ہوا۔

تمل، کنر، تیکو اور ملیالم زبانوں میں روایق قصوں اور خصوصاً جنگوں کے تعلق سے سنائی گئی داستانوں کی بڑی اہمیت ہے۔ ان قصوں اور داستانوں میں گاؤں کے لوگوں کی زبانوں اور بولیوں کے الفاظ شامل ہوئے تو بس ان ہی میں جذب ہو کررہ گئے۔

آریائی تہذیب نے دکن کے کلچر کو گئی ہم سطوں پر متاثر کیا ہے۔ بدھ ازم ،اور پالی کے اثرات بھی کم نہیں ہوئے ہیں۔ان علاقوں کے پرہمنوں کے ہمموں نے ویدوں کے جو اثرات قبول کیے ان کی وجہ سے علاقائی زبانوں میں ذخیر ہ الفاظ کا اضافہ ہوا۔ رگ وید کے بعد شالی ہند کے برہمنوں کے سوتراور بود ھوں اور جینج کی تحریروں کے اثرات بھی گہرے ہوئے۔ ای طرح رامائن اور مہابھارت کی وجہ سے ان زبانوں کے دامن میں وسعت اور کشادگی یدا ہوئی۔ رزمہ نظموں کے کھنے کا سلسلہ شروع ہوا تورامائن ہی کو معیار بنایا گیا۔

دراوڑ زبانیں اپنی تاریخوں کے پیش نظر بہت قدیم زبانیں ہیں، ہندوستانی اسانیات کا مطالبہ کرتے ہوئے ابھی تک انہیں دواہمیت نہیں ملی

ہے کہ جو ملنی چاہئے۔ ٹالی ہند کے محققین نے ان کے مطالعے ہے اب تک گریز ہی کیا ہے۔ ان زبانوں کے مطالعے کا کیدہ لجسپ پبلویہ بھی ہے کہ جو ملنی چاہئے۔ ٹالی ہند کے محققین نے ان کے مطالعے ہاں طرح ان زبانوں نے سنسکرت کو متاثر کیا ہے اور خصو سااس سنسکرت کو جو ان کے علاقوں جس طرح سنسکرت کو متاثر کیا ہے اور خصو سااس سنسکرت کو جو ان کے علاقوں میں پہنچا تو اس وقت تک تمل لئریج کو ایک اعلیٰ مقام حاصل ہو چکا تھا۔ بجی وجہ ہے کہ جین ازم لی اشاعت میں خود تمل زبان نے نمایاں حصہ لیا۔ اس طرح شالی ہندے پنچی ہوئی سنسکرت بھی تمل سے متاثر ہوئی۔ اس علاق کی سنسرت میں آن تنہ تمل کے جانے کتنے الفاظ شامل ہو گئے۔

تمل اور ملیالم اور سنسکرت کی آمیز شیس صدیوں ہوتی رہی ہیں، تمل اور سنسکرت اور تمل اور مایالم ایک وو سرے سے ستائ ہوتی رہی ہیں۔ حراوڑ زبانوں خصوصا تمل، تیکو، ملیالم اور کنٹر ہیں سنسکرت ہے تر بھے ہوئے رہے ہیں جن کی وجہ الفاظ کی لین وین کا سلسلہ جاری وہا ہے۔
گریرسن نے ''لگویں مکس وے آف انڈیا'' ہیں لکھا ہے کہ تیککولڑ بچر ہیں ایسے جانے گئے ترجمہ کار تھے جو سرف سنسکرت نے بان واوب پر بھروس کے
ریس نے ''لکا کام صرف سنسکرت سے تیککو ہیں ترجمہ کرنا تھا۔

اور دوری زبان می که جس ایک ڈراویڈ الک الک اور دوسری آند هر الکہاجاتا ہے کہ سانق سے سے کہ سف ایک بی دراوڑی زبان می کہ جس کی دوبٹیاں ہو کیں ایک ڈراویڈ الک الک اور دوسری آند هر الکہاجاتا ہے کہ سانق سے صدی عیدوی میں کی سنٹر ت عالم نے یہ بات ہی ہی ادر حمل مل ملیالم اور کنٹر کو 'ؤراویڈ ا' کے ساتھ رکھا تھا در تیکو کو آند هر ازبان کے ساتھ ۔ "لر بریس نے نامیا ہے کہ تمل سب نقد می کوئی زبان اب تک مبیں ملی ہے۔ مایالم، تمل بی کی ایک بڑی نمایاں اور ممتاز جہت ہے جس کی تاریخ نویں صدی عیسوی سے صاف طور پر ہلتی ہے۔ یہ الابار کے ساحلی علاقے کی زبان ہے۔ مقامی ہوئی میں ایک افظ ہے۔ "الا" اس کے انوی معنی ہیں 'بہاؤ 'ایا لم کا لاظ اس سے فکا ہے۔ مقہوم سے ہے کہ وہ زبان جو پور سے علاقے کی زبان ہے "کنٹر بھی تمل سے بہت قریب ہے۔ تحریم سیکو نے نزویل ہے۔ یوس تمام دراوڑی زبانوں کے چیش نظر ہے کہاجا سکتا ہے کہ رسم خط کے سعا ملے میں سب ایک بی خاندان سے تعلق رکھتے نظر آت ہیں۔ تمل رسم خط کے معاطم میں سب ایک بی خاندان سے تعلق رکھتے نظر آت ہیں۔ تمل رسم خط کے معاطم میں سب ایک بی خاندان سے تعلق رکھتے نظر آت ہیں۔ تمل رسم خط کے معاطم میں سب ایک بی خاندان سے تعلق رکھتے نظر آت ہیں۔ تمل رسم خط کے معاطم میں سب ایک بی خاندان سے تعلق رکھتے نظر آت ہیں۔ تمل رسم خط کے معاطم میں سب ایک بی خاندان سے تعلق رکھتے نظر آت ہیں۔ تمل رسم خط کے معاصم میں سب ایک بی خاندان سے تعلق رکھتے نظر آت ہیں۔ تمل رسم خط کے معاصم کے بین سب کی بی کاندان سے تعلق رکھتے نظر آت ہیں۔ تمل رسم خط کے معاصم کے بیش نظریہ کی تبد کی ہو چی ہے۔

# او بیات • بده ادب • جین ادب • سنسکرت ادب



• كتھائيں اور رس كہانياں

• اپنشد

- 🖜 تانتراور آرٹ
  - مبا بھار ت
    - زامائن

## • بدهادب

● کوتم بدھ کی پیدائش کی تاریخ 480 قبل مسیح قرار پائی ہے روایتوں کے مطابق 80 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو اتھا۔ مگدھ (بہار) کو سالا (اودھ) اور چند دوسرے علاقوں میں مگھوم مگوم کر اپنے خیالات کا اظہار کرتے رہے۔ آہتہ آہتہ ان کے نظریات اور خیالات کو پہند کرنے والوں کی تعداد بوھتی گئی۔

گوتم بدھ کے عہد کا کوئی لٹریچر موجود نہیں ہے۔پالی زبان میں جوشر بعت یا کئن (Canon) ہیں ان میں تی تاکا (Tipitaka) کوبڑی اہمیت حاصل ہے۔ اس میں جو خطبے ہیں انہیں بدھ سے منسوب کیا جاتا ہے۔ گوتم بدھ کے گزر جانے کے فور آ بعد بدھ عالموں اور راہبوں نے ان کے خیالات اور نظریات کومر تب کر تاثر وظ کر دیا تھا ان کے خطبات کے کئی اہم پہلو اپنشد وں میں جذب ہو کر ان بی کے جھے بن گئے۔ بدھ عالموں اور راہبوں نے بنارس کے خطبے کی حفاظت کی اور اُسے بدھ ازم کی بنیادی سچائیوں کی صورت پیش کیا۔ یہ خطبہ پالی زبان میں ہے اور 'بدھ سنسرت، راہبوں نے بنارس کے خطبے کی حفاظت کی اور اُسے بدھ ازم کی بنیادی سچائیوں کی صورت پیش کیا۔ یہ خطبہ پالی زبان میں ہے اور 'بدھ سنسرت، خطبوں کی جنہیں جھی محفوظ رکھا گیا۔ جبی اور نیپالی زبانوں میں ان خطبوں کی جنہیں و حمایاد (Dhammapada) کہتے ہیں ترجمہ ہوا۔ یہ خطبے بہت مقبول ہوئے ، ان بی میں غالباً کوئی خطبہ ہے جس میں نروان کاذکر ہواس کی جنہیں و حمایاد (Tipitaka) کی جوں اس لیے جاس کی قدرو قیت کا حساس دلایا گیا ہے۔ایسا ہوا گاکہ بدھ عالموں اور راہبوں نے بدھ کے لفظوں کی تشر سخسیں اپنے طور پر کی ہوں اس لیے جسیس میں بی بی تاکا (Tipitaka) میں ہیں۔ قدیم بدھ اور میں ان کی بہت اہمیت ہے۔

جب بدھ کا انتقال ہوا۔ (رائ گیا موجود ہر اجکیر ) تو بدھ علاء اور راہوں کا جلسہ ہوا کہ جس میں بدھ ازم کے بنیادی اصولوں کو مرتب کیا گیا۔

یہ علاء اور راہب وہ تھے جو بدھ سے بہت قریب رہے تھے۔ ان کا بنیادی مقصد سے تھا کہ بدھ شریعت کو مرتب کر دیا جائے اور اپنے و حا ( فد ہمب!

منتکرت میں دھر م پالی کے دھم (Dhamma) سے آیا ہے) کی قدرو قیمت کا احساس و لایا جائے۔ یہ بڑا کام کیا گیا۔ دھا پدی صورت شریعت کے

نیخ آج بھی موجود ہیں۔ ویٹالی (بہار) میں ایک بار پھر کئی سو برسوں کے بعد بدھ علاء اور راہب جمع ہوئے اور انہوں نے دھما کو ایک بار پھر مرتب

کیا۔ کو شش کی کہ وہ بد عتیں اور غلط با تھی جو گئی سو برس سے جمع ہو گئی ہیں انہیں دور کر دیا جائے۔ وہ اپنی کو شش میں کامیاب بھی رہے۔ بدھ علاء

کا ایک صفح کا کہنا ہے کہ دھا پر نظر ٹائی کرتے ہوئے گئی بنیادی تبد بلیاں کی گئیں جو غلط تھیں بدھ کی تعلیمات سے ایسے کمزور تصورات کا کوئی تعلق نہیں ہو بھ میں ہو بدھ لڑ پچر میں ان دونوں بدھ کا نفر نسوں کی بڑی اہمیت ہے اور دھا کی ترتیب و تہذیب کو قدر کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہوں کے۔ اور میں ایک تیب و اقعات اور قسوں کہانیوں ک

دکا توں اور کہانیوں کے ذریعہ بدھ خیالات نظریات اور عقاید کو سمجھانے کی کوشش ہوئی اس کے بعد بدھ ازم میں دکا یتیں، کہانیاں، قصے بنیاد بن گئے۔ تمثیلی قصوں سے سچائیوں کو سمجھانے کی کوشش سے بدھ ادب میں قصوّں کہانیوں کی بڑی اہمیت ہوگئے۔ ذبن تمثیل کے ذریعہ سچائی تک پنچناچا ہتا تھا۔ چو نکہ اشوک کے دور ہی میں بدھ نظریاتی طور پر کئی علقوں میں تقتیم ہو گئے تھے اس لیے مختلف قتم کی تمثیلیں اور کہانیاں ملنے لکیں ان تمثیلوں اور کہانیوں کی ایک بڑی تاریخ ہو تو جانے کتنی اور نئی سچائیاں سامنے تمثیلوں اور کہانیوں کی ایک بڑی مطالعہ ہو تو جانے کتنی اور نئی سچائیاں سامنے آجا میں گ ۔ اشوک نے بدھ دھا اور بدھ اڑیچر کی خوب سر پرستی ک ۔ گوتم بدھ کے انتقال کے 236 سال بعد بدھ عالم میساموگلی پٹا Saa کی اور جھ مالی اور بدھ راہبوں کو جمع کر کے ایک بار پھر بدھ شریعت کا جائزہ لیااور اصول اور تو انہوں و غیرہ مرتب ہے۔ کہاجاتا ہے کہ وہ بدھ عالم ٹیساموگلی پٹاتھا کہ جس نے بدھ راہبوں کو جمع کر کے ایک بار پھر بدھ شریعت کا جائزہ لیااور اصول اور تو انہوں کا شاگر و تھا۔

شری انکا کے بدھ علماء نے تحریر کیا ہے کہ مبند راور دوسرے ہندوستانی راہب جو بدھ افکار وخیالات لے کر آئے ان میں ان پالی تحریروں کی اہمیت زیادہ تھی کہ جن میں بدھوں کی تیسر ک کا نفر نس کے منظور کیے ہوئے نظریات تھے، بدھ شریعت کو تمثیلوں کے ذریعے سمجھانے کی طرح طرح کو مشش تھی۔ مہند راور دوسرے بدھ راہب جوشریعت یالی زبان میں لے گئے تھا ہے ٹی بی ٹاکا (Tipitaka) کہتے ہیں لیمی ٹوکریاں!

ا کیٹ ٹوکری (ٹی نک Pitaka) میں نشر و نظم میں بدھ کے بنیادی ارشادات تھے دوسری ٹوکری میں بدھ کے افکار و خیالات اور ارشادات وغیر ہ کیالی زبان میں تشر تحسیس تھیںاور تیسری ٹوکری میں گاتھا کیں یعنی تمثیلی قصے تھے۔ جاتک کہانیوں کی بنیاد یہی گاتھا کیں ہیں۔

بدھاد ب میں ان کے علاوہ جواور خاص باتیں ملتی میں ان میں معجزات کو بہت ایمیت حاصل ہے معجزوں کے ذکر کے ساتھ بدھازم پر سوالات اور ان کے جوابات کا بھی سلسلہ ہے جانے کتنے معجزوں کو گوتم بدھ کی زندگی ہے وابستہ کردیا گیا۔ بدھادب کواس سے ایک فائدہ ضرور ہوا۔ لٹریچر فیغنای ، روہانیت اور تخیریات کی دنیا ہے آشنا ہوا۔ پھر وہی ہوا جو ہو تا ہے۔ ، نشر اور شاعری دونوں میں روہانی اور جمالیاتی تجر بوں کی سطح بلند ہوتی گئی، نشر اور شاعری دونوں میں روہانی اور جمالیاتی تجر بوں کی سطح بلند ہوتی گئی، نشر اور شاعری دونوں میں روہانی اور جمالیاتی تجر بوں کی سطح بلند ہوتی گئی، نشر اور شاعری دونوں میں روہانی اور جمالیاتی تجر بوں کی سطح بلند ہوتی گئی،

بدھ ادب پر نور کرتے ہوئیاں تقیقت کو بھی پیش نظر رکھنے کی ضرور تے کہ بدھ کے انتقال کے بعد بدھ راہبوں نے اپنی ایل قائی
زبانوں میں بدھ خیاات کی تروی میں حصہ لیا ہے اس طرح مختلف زبانوں اور بولیوں میں "بدھ ادب "آگیاصرف پال تک محدود نہ رہا۔ وہ بر اسن کہ
جو سنسکر تے زبان کو اہمیت دے رہ بھی آ گے بڑھے ادر انہوں نے سنسکر ت نٹر اور اشعار میں بدھ خیاات کو پیش کر نائٹر وع کر دیا۔ اس کے
بعد آستہ آستہ "بدھ لنریچ "کاایک اور پہلو پیدا ہو گیا جے" بدھ سنسکر ت "کہتے ہیں۔ مگدھی، پالی، برمی، سیامی، سنسکر ت، شنگھالی اور تیجی اور نیپالی
زبانوں میں اب بھی بدھ ادب کا جو ذخیر ہموجود ہے ایک گہرے وڑن کا تقاضا کر دہا ہے۔ سنسکر ت کے تعلق سے ایک اور بات اہم ہے کہ سنسکر ت
کے علی نے "بدھلٹر یج "کی بہت کی باتوں کو افیشدوں کا حصہ بنادیا۔

وت کے ساتھ جانے کتی سے ایک اور ان سے واب ہے ہو ایک بہت بڑے لیجنڈ (Legend) بن گے اور ان سے وابستہ جانے کتی کہانیاں مختلف علاقوں، زبانوں اور ملکوں میں سفر کرنے لگیں۔ اسلیجنڈ کی عطاکی ہوئی کہانیاں ہندو سانی تہذیب کا عظیم ورشہ بن گئی ہیں۔ خود ان کی ابتد انی زندگی کے تعلق سے جانے کتے انسانے وجود میں آگئے۔ سد ھارتھ سے بدھ تک کے افسانے مشہور اور مقبول ہونے لگے۔ انسانوں، جانور وں اور پر ندوں کے کر دار کے ساتھ تمشیلی کہانیاں سائی جانے لگیں۔ ان کہانیوں کے نقش استولوں اور غاروں کے در وازوں پر اہم نے گئے۔ بدھ کے چھلے جنموں کے قصے مختلف انداز سے ساتے گئے۔ ان کے جانے گئے نام سامنے آئے۔ بدھ کے شاکر د آئند کا کر دار بھی مختلف کہانیوں اور دکا یتوں کی ایک دنیا عطاکر دی۔ ان کہانیوں، قصوں، دکا یتوں میں مکالموں کو بہت زیادہ ایمیت دی گئے۔ جاتک کہانیوں کے مرکزی خیال، کر دار اور مکالموں کو بہت زیادہ ایمیت دی گئے۔ جاتک کہانیوں کے مرکزی خیال، کر دار اور مکالموں کو بہت زیادہ ایمیت دی گئے۔ جو گاتو ہزار دوں ہرس پہلے کی تخلیقات کی قدر وقیت کا اندازہ ہو سکے گئے۔ بدھ شریعت لٹریچر میں یوں بھی مکالموں کو بہت ایمی جاتا گیا

تھااب جو کہانیاں آئیں توان میں بھی کرداروں کے مکالموں کو نمایان جگہ دی گئی۔ کرداروں کے مکالمے ایسے میں جو سیدھے دل میں اتر جاتے ہیں۔ بدهی ستواوَں کی کہانیاں اخلاقی نکات لیے ہو کی ہیں۔

و تت کے ماتھ ساتھ اسالیب کی نفسگی اور مواد کی شعریات ہے ولچپی بر ھتی گئی پاتوں کو بار بار دہرانے اور انہیں دل و دماغ ہے قریب ر کھنے کے لیے عمرہ، آبک کی جاہت بڑھ گئے۔ راہب سے جاہنے لگے کہ جملے خوبصورت اور دکھش ہوں،اسلوب میں شاعری کا آبنگ ہو، جیمو نے چو مجلے ہوں جو اپنی مضاس لیے ہوں ۔ لہذا بدھ ادب میں اچھی نثر اور اچھی شاعری کے نمونے بھی کھنے گئے۔ دھمایاد \_Dhammapada)(ندہب کے الفاظ) میں جو باتھی ہیں ان میں اخلاقی نگات موجود ہیں لیکن ساتھ ہی نثر و نظم کا حسن بھی ہے۔ بدھ راہبول نے و صاباد کی شعر بت کو بسند کیااور ایسے خیالات کہ جن میں نغم کی اور مشاس تھی لے کر ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں پنچے۔ بدھ کے ار شادات کو نفتاکر چیش کرنے لگے جس کے ممرے اثرات ہوئے۔

و صاباد میں جھوٹی جھوٹی تھیں زیادہ میں کہانیاں کم ہیں لیکن جو کہانیاں ہیں دہادب کا نمونہ میں۔ کہانیاں (Suttas) بدھ کے ارشادات ک صورت میں چیش ہوئی میں۔ان کے مطالع سے علم ہوتا ہے کہ کتنی گہری باتھی کھی گئی ہیں۔

' ب نَک' بدھ اند ب کا بلاشبہ ایک روشن عنوان اور باب ہے۔ اس کی کہانیاں ہندوستانی عوام کی روٹ کی گہرانیوں میں اتر تی رہی ہیں۔ ہر جاتک میں ایک ابتدائیہ ہے ایک نثری بیان ہے گا تھا(Gatha) ہے مختصر تبسرہ ہے۔ ہر کہانی میں ایک مانسی ہے اور اس مانسی کا جلوہ ہے۔ بدھ اوب ان جاتک کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے۔ بدھاد ب کی جمالیات میں جاتک کہانیوں کی اہمیت بلاشبہ سب سے زیادہ ہے۔ جاتک کہانیاں آئی مقبول ہوئی ہیں کہ انہیں استوبوں پر انتش کیا کیا ہے۔

بدھ لٹریچر پالی سے مشکرے زبان میں بھی شامل ہوا۔ رفتہ رفتہ مشکرے میں بھی بدھ لٹریچر کاایک ذخیر ہ جن ہو گیا۔ ایک بنیادی دلجے پ فرق ، يَهِيَ . إِنَّى او بِ مِن بده ايك انسان بي طنة بين ليكن مشكرت مين وها يك ديوتا بن حات بين اس طرح بده لنزيج مين ايك نيار خ پيدا مو جاتا ہے اور بدھازم کی جیادی عیانیاں خود پوشیدہ ہو جاتی ہیں بھگوان یاد ہو تا کے ساتھ پرسٹش کا تصور وابستہ ہو گیا۔ بدھازم میں ایک طبقہ ایسا پیدا ہوا کہ جس نے بدھ کو دیو تا بنادیا۔ سینلزوں، بدھوں کی آمد کا تصور پیدا ہوا، پچھلے جنوں کی کہانیاں شروع ہو تسکیں۔ تشمیر، وسطالیٹیا، حبت اور چین میں جو بدھ لا پچر پہنچا وہ منسکرت زبان میں تھا، تمبتی اور چینی زبانوں میں جو ترجیے ہوئے وہ سنسکرت زبان ہی سے زیادہ ہوئے لہذا وہ خیالات تصورات اور 'ظریات جو سنسکرت میں تھے وہان پہنچ گئے۔ پہلے بدھ کے معجزوں کاذکر نہیں تھااب زیادہ ہونے لگا۔ بودھی سنوکی بار بارپیدائش کو اہمیت دی گئی۔ سنسرے زبان میں بووھ کشریچر ،اساطیریاور مابعد الطبیعاتی فضاؤں ہے آشاہو تار با۔ سنسکرے زبان میں ''بودھاد ب' کاآ کیے 'نظر دیکھیے۔ " بدھ نے الو ہی شعاعوں ہے عسل کیا۔ ان کے ٹر دیارہ ہرار را بب تھے۔ اور تمیں ہرار بودھی ستو!"

د نیا کے اوب کی تاریخ میں بدھ اوب کوالک انتہائی متلز مقام حاصل ہے۔!

## مين ادب

● جین اور بدھ خیالات و تصورات ایک دوسرے سے اسے قریب نظر آئے کہ عرصہ تک انہیں علاصدہ کر کے دیکھنا مشکل ہو گیا۔ جین دھرم کی انفرادیت کی پیچان میں پچھ وقت لگا بدھ اور جین دھرم کے فرق کا حساس اس وقت ہوا جب دونوں کی تخلیقات کا تقابلی مطالعہ کیا گیا۔
بنیادی فرق روح ، آتما پر ایمان کا ہے ،'بدھ ازم'نے آتما کا ذکر نہیں کیا جین ازم نے بہت اہمیت دی ،اس طرح دونوں کے کر دار کا فرق نمایاں ہو جاتا ہے۔ جین ازم کے مطابق ہر ذکی روح اہم ہے ، جانوروں ، پر ندوں اور کیڑوں کموڑوں میں بھی روح ہوتی ہے اس لیے وہ سب قابل احترام ہیں۔

جین دھرم کے ساتھ ایسا ہوا کہ وہ بہت جلد برہمنیت کی گرفت میں آگیا، بدھ دھرم نے تو خیر خود کو ہزار سال تک بچائے رکھا جین دھرم بر ہمنی عقایداور مزاج و کردار میں بڑی آسانی سے ڈھلتا گیا، بدھ ازم کی طرح وہ ملک سے باہر نہ جاسکا۔

جین ادب کے مطابعے سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ جین دھر م کے مانے والے ابتدا ہے بر ہمنی عقاید و نظریات کو قبول کرتے رہے ہیں،
دونوں میں رفتہ رفتہ گہرار شتہ قائم ہو گیا۔ جین دھر م کے مانے والے ذات پات کے جید بھاؤ میں الجھ گے اور بہت جلدان کے کئی فرتے پیدا ہو گئے۔
جین لٹر پچر پراکر توں خاص طور پر مگد ھی اور مہاراشری میں ہے۔ آٹھویں صدی عیسوی کے بعد اس ادب میں شاعری کے نمونے ملتے ہیں۔
چو نکہ جین شعر اء سنسکر سے زبان سے زیادہ متاثر تھے اور ان میں اکثر ادبوں اور شاعروں نے سنسکر سے ہی میں لکھا ہے اس لیے ان کے خیالات تجرب سنسکر سے میں ذیادہ ہیں۔ کہا جاتا ہے سنسکر سے میں انہوں نے اپنے عقایدگی روشنی میں انہوں کے سیاح ہی گئے ہیں۔

ہمیں اس کا علم ہے کہ جین دھر م کے بانے والے دو فرقوں لینی سویتم ہر (Svetambara) اور دیکم (Digambara) میں تقسیم ہو گئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جین ادب میں دونوں فرقوں کے دو مختلف ربحانات کام کرتے نظر آتے ہیں۔ دونوں نے جین عقاید اور نظریات کے تحت بہت کی کتابیں چیش کیں۔ ان کی تعدادا تی ہے کہ ان کی فہرست مرتب کرنا مشکل امر ہے۔ اور دھ ماگدھی میں تحریبیں موجود ہیں۔ کہاجاتا ہے کہ مہاویر نے اردھ ماگدھی ہیں ہے جو جین ادب کے قدیم نمونوں میں ایک مہاویر نے اردھ ماگدھی ہیں ہے جو جین ادب کے قدیم نمونوں میں ایک ہے۔ جین راہوں نے کہانیوں کے ذریعہ مہاویر کے خیالات کی اشاعت میں حصد لیا، ان میں اکثر کہانیاں آج بھی زیدہ ہیں۔

اگریزی ترجے کے ذریعے جو کہانیاں میری نظرے گزری ہیں ان میں "تاجراوراس کی تمین بہو کیں "اور " ملی میتھلا کے راجا کی بیٹی " وغیرہ فی اعتبارے اچھی ہیں، جین فزکاروں نے طویل کہانیاں بھی لکھی ہیں اور سفر نامے بھی تحریر کیے ہیں جن میں المیو فی بڑی کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔
ایسی کہانیوں میں اخلاقی اسباق اور نکات کو اہمیت دی گئی ہے۔ پچھلے جنوں کی کہانیاں بھی ملتی ہیں۔ پیدائش کے چکر پرایک پختہ یقین اور اعتاد کا پتہ چلا ہے۔ ایک مختصر سی جین کہانی ہے جس میں تین تاجر ہیں جو سفر پر روانہ ہوتے ہیں ایک واپس ہو تاہے تو نفع کماکر ، دوسر اصر ف اپنی یو نجی ہی بچاکر واپس ہو تاہے اور تیسر اسب کچھے گئو اگر ، اس مختصر سی کہانی میں انسان کی زندگی کو اچھے انداز میں سمجھانے کی کو مشش کی گئی ہیں۔ آخر میں یہ بتایا گیا ہے کہ جس مختص کا سب کچھے لئے وہار بار جنم لیتا ہے ، کبھی جنت میں رہتا ہے اور کبھی جنبم ہیں ، جین فزکاروں نے کرشن کو اپنا محبوب اور بہر و

بنالیااوران کی زندگی کے واقعات پیش کیے ان کی محبت کی انی لکسی، انہیں ایک دیوتا کے روپ میں دیکھا۔

جین ادب میں بیانیہ ادب کی بوی اہمیت رہی، سنسکرت زبان میں جین ادیوں نے طویل قصے کھے ہیں نیز ایپ ، کی بھی تخلیق کی ہے۔ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ سنسکرت زبان میں ان کے ڈراھے بھی کم اہم نہیں ہیں۔ بیانیہ ادب میں بیانیہ شاعر کی کوعروج ماصل ہوا ہے۔ تصویر کشی اور منظر نگار کی میں جین فزکار نمایاں حیثیت رکھتے ہیں جینوں نے چو تکہ رامائن اور مہا بھارت دونوں کو اپنے مزاج ہم آہنگ کر لیا تھا اس لیے ان کے کر دار ان کی تح یوں میں باربار ملتے ہیں۔ 1551 میں ایک جینی مہا بھارت کی جی تخلیق ہوئی تھی، اس کے مصنف کانام سُماچندر تھا۔

## • ويرى ادب

#### ● وید کے معنی علم کے ہیں،مقدس علم۔

'وید' چار ہیں رگ دید، سام دید، بجردید ادر انقر دید۔ رگ دید سب سے قدیم دید ہے۔ قدیم ذہن کو سجھنے کا ایک بڑا ذریعہ اس میں دس ہزار سے زیادہ منتر ہیں جوایک ہزار سے زیادہ دعاؤں، گیٹوں، مجھوں ادر نغوں کی صور توں میں ہیں۔ رابندر ناتھ ٹیگور نے تحریر کیاہے!

"زندگی اور کا ئنات کود کیچه کر قدیم انسان نے مل جل کر جن خیالات کااظہار کیا وورگ وید کے نفموں میں ڈھل گیا"

ڈ کٹرراد ھاکرشنن نے لکھاہے:

"رگ دید میں کی نسلوں کے خیالات ہیں، مختلف تھجموں اور نغموں میں کئی مختلف نسلوں کے معصوم اور گمبرے خیالات کی پیجیان ہوتی ہے۔" ڈاکٹر کرشن چینہ نے کہاہے:

"رگ وید میں اس توانائی کو شاعر انہ خراج عقیدت پیش کیا گیاہے جو فطرت اور قدرت کے پر اسر ار پردوں میں جیپی ہوئی ہے۔ فطرت کے مثل ادر زندگی کی معنویت پرانتہائی فلسفیانہ اندازے سوچا گیاہے" مثل ادر زندگی کی معنویت پرانتہائی فلسفیانہ اندازے سوچا گیاہے"

ا\_\_ا\_ میک ڈوئل نے تحریر کیاہے:

''ویدی دیومالاکا مطالعہ ند ہوں کی تاریخ کے مطالعے میں مدو کر تاہے۔اعتقادات کے مطالعے کے لیے پہلے رگ دید ہی کے قریب جاتا پڑتا ہے'' تھیوز ہر نار ڈکا خیال ہے۔

"رگ كامقصد فلفه پيش كرنا نبيس بلكه ان باتو ل اور حقيقتول كوسمجمانا ب كه جن سے انسان دوچار ہوتا ہے"۔

معروف جرمن معلم اور دانشور میکس مولر (Max Muller) (1823-1900) نے رگ وید کے لیے وید کی اور سنسکرت کا مطالعہ کیا اور ان بانوں کو سیجھنے اور ہندوستان کے باضی اور قدیم تہذیبی تصورات کو پیچانے کے لیے اپنی پوری زندگی صرف کردی۔ انہوں نے رگ وید کو چھ جلدوں میں مرتب کیا۔ حال ہی میں بنارسے میکس مولر کے اس کارنا ہے کو شائع کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب نے کہا ہے کہ میکس مولر نے اعلیٰ انسانی اقد ارکی عظمت کی مما ثلت ، بیکیا نیت اور وحدت کو سیجھ لیا تھا بہی وجہ ہے کہ انہوں نے رگ وید ہے گہری و کچی کا ظہار کر کے اس کی تہذیبی حیثیت کا احساس ساری و نیا کو دلایا۔ میکس مولر نے اس قدیم دستاویز کی نئی دریافت کی۔ 1877ء میں جرمنی میں ہرسین گر اس مین اور الفریڈ دس نے رگ وید کے ترجے جرمنی زبان میں شائع کیے تھے۔ گر اس مین کا ترجمہ دو جلدوں میں ہے اور الفریڈ لڈ وس کا ترجمہ چے جلدوں میں۔ ان

ویدوں میں "منتر" برہمن اور اپنشد کی اہمیت ہے۔ منتروں کے مجموعے کو "سم بتیا" کہتے ہیں، 'برہمن 'میں ند ہبی فرائض سے متعلق ار شادات ہیں، اپنشد برہمن کا آخری حصہ ہے جس میں فلسفیانہ مسائل ملتے ہیں۔

ہند و ستان کے مز اج اور کر دار کو سجھنے میں رگ دید ہے ہمیشہ مد د ملی ہے۔ یہ ایک نیم تاریخی د ستاویز بھی ہے اور فلسفیانہ خیالات کا یک د لکش

مجموعہ بھی۔ اس کے نغموں، بھجموں اور و عاوَل میں بڑی سادگی، صفائی، پاکیزگی اور شیرینی ہے۔ آواز کاتر نم اور آئیک دل کو حجمو لیتا ہے۔ انسان کی تہذیب کی صبح کی خو شبو، تازگی، روشنی اور د لکشی ملتی ہے۔ فنی اعتبارے بھی رگ وید کا در جہ بہت بلند ہے اور اس کی جمالیات ایک مستقل عنوان کی حیثیت رکھتی ہے۔

'رگ وید کا مطالعہ کرتے ہوئے محسوس ہو تا ہے کہ انسان نے کپلی بار دنیا کو کس طرح حیرت اور محبت ہے دیکھا ہوگا۔ اشیاء و عناصر کے بارے میں سو بیا ہوگااور اینے جذبات کا ظہار کیا ہوگا۔

'رگ دید'صدیوں سینہ بہ سینہ چلاہے ، پرانے سوچنے والوں اور رشی منیوں کے دکشش اور دل میں اتر جانے والے نغموں ، منتروں اور بھجوں کو لوگ یاد کر لیتے ،انہیں یادر کھنے اور ان کی روشنی میں دنیا کو پہچائے کاد ور صدیوں ہاہے۔'رگ وید' تحریری صورت میں بہت بعد میں آیا ہے۔

پرونیسر ونٹر منز (Winter Mitz)کاخیال ہے کہ ویدی ادب کی تخلیق کاز مانہ دو ہزار سال قبل مسے سے دو ہزار پانچ سو سال قبل مسے کا ہے۔ جیکو بی (Jacobi) نے رگ وید کے پہلے ھے کو چار ہزار سال قبل مسے کی تخلیق کہا ہے۔

'رگ دید' کے تینوں حصوں کی تخلیق ایک ہی زمانے میں نہیں ہوئی تھی ، تیسرے ھے کی تخلیق تو یقیناً بہت بعد میں ہوئی ہوگ۔ پچھ لوگوں'' خیال ہے کہ آخری جھے کی تخلیق یا چھ سال قبل مسیح ہوئی ہے۔

حقیقت جو بھی ہو،رگ ویدانسان کی ایک سب ہے پرانی ڈکومنٹ ہے، میکس مولر نے اس بات کو سجھتے ہوئے کہ تینوں حصوں کی تخلیق کے در میان بہت زمانے کا فرق ہے۔" سم بتیا" یعنی پہلے جھے کو دو حصوں میں تقتیم کر کے دودور مقرر کردیے ہیں۔

1- حيند كادور

2\_ منتروں کادور۔

پہلے دور میں تھجموںاور گیتوں کو لکھا گیاہے ،اس دور میں شاعر انداز زیادہ نمایاں ہے جذبات اور احساسات کاا ظہار کھل کر ہوا ہے ، بہت خوبصورت دکش اور معصومانہ خیالات ملتے ہیں۔

دل میں اتر جانے والے نغیے ہیں، ان میں پھولوں جیسی خوشبواور صح کاذب کی روشی ہے۔ اس دور میں 'قربانی' کے تعلق سے کوئی بات نہیں ملتی۔ عبادت کا آبٹک ہے جودل کو چھولیتا ہے۔ ہندوستانیوں کے احساس جمال کی پیچان قدم قدم پر ہوتی ہے۔ 'رگ دید' کی اپنی جمالیا سے ہے ہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ تخلیق ہندوستانی جمالیات کا ایک انتہائی پیش قیت سر چشمہ ہے۔

دوسرے دور میں منتروں، معجوں، گیتوں اور نغموں کی ایک نئی تر تیب ہے، ای دور میں عبادت کے ساتھ قربانی دیے کا خیال آہت آہت۔ انجر تاہے۔ آریوں کی آمدے قبل قربانی کا نصور موجود نہ تھا، کہاجاتا ہے کہ ان کے آنے کے بعد بی قربانی کا سلسلہ شر دع ہوا ہے۔

ویداور خصوصارگ وید دنیا کے ادب میں نمایاں مقام رکھتاہے۔ پہلے جے میں جو حمد اور دعائیں ہیں جو طلسی پر اسر ار نغیے ہیں وہ شاہکار کی حشیت رکھتے ہیں، پہلے جے کو جے سمبھا (Samhitas) کہتے ہیں بہت قدیم ابتدائی خوبصورت تجر بوں کے بہترین نمونوں سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ دوسر ابر بمن (Barhamana) ہے کہ جس میں قربانی اور اس کے طور طریقوں پر با تیں ہیں، ظاہر ہے یہ حصہ بعد کا ہے جب آریا ہند و ستان میں رجی اس کے تھے۔ تیسر احصہ ارزیکا س (Aranyakas) کا ہے جس میں جنگلوں میں برہموں اور رشی منیوں کا عبادت کی با تیں ہیں۔ یہ تیسر احصہ بھی بہت بعد کا ہے۔ عبادت کے تعلق سے ایک فلفہ امجر کر سامنے آئی ہے۔ عبادت میں کا اور کیوں ؟ ایک خدا کی عبادت کا نظر یہ بہت واضح اور صاف ہے۔

رگ دید میں انسان پہلے 'اگن' سے مخاطب ہوا ہے اس کے بعد ''اندر'' سے ادر پھر 'سوم' اور دوسر سے بیکروں ہے۔

آریا خانہ بدوش تنے اور خانہ بدوشوں کی رہ گی میں آگ (اگنی) کو بڑی اہمیت حاصل نے 'روشیٰ 'اور'آگ' پرانے اشارے ہیں۔ ہندو ستان میں داخل ہوتے ہی انہیں نئے تجر بے حاصل ہوئے۔ پہلے ان کی نظر زمین سے زیادہ آسان پر تھی نئر یہ '(سورج)' اگن (آگ)اور روشن سے ان کا جذباتی اور ذہنی لگاؤ تھا، دراوڑ تہذیب اور ہندوستان کی پرانی آبادی سے جب روحانی اور جذباتی رشتہ قائم ہوا تو پھر ان کی نظر زمین پر گہری ہوئی۔ 'آئی' غذاکاد ہو تا بھی ہے اور عبادت کاد ہو تا بھی۔

ویدوں پی کا نئات کو تمین صور توں پی پیچانا گیا اور دھرتی، فضا اور جنت کے نام ہے انہیں یاد کیا گیا۔ اوپر کی دنیا اور ینچے کی دنیا کے متعلق بھی خیالات ملتے ہیں، وہر کی دنیا ہور وشنیوں کی دنیا ہے۔ اور بھی خیالات ملتے ہیں، آگا تھوں دنیا ہور ہو تاؤں اور روشنیوں کی دنیا ہے۔ اور نگا ہوں سے پوشیدہ ہے اسے ہم محسوس کرتے ہیں۔ پیچر وید بھی تمین دنیاؤں کی تصویر کمتی ہے۔ آسان سے اوپر کی دنیا، زبین اور آسان کے در میان کی دنیا اور زبین اور زبین کا دنیا۔ ان کی اپنی دھرتی ہے، اپنی فضا ہے اور اپنی جنت ہے۔ اکثر تمین دھرتیوں، تمین فضاؤں اور تمین جائی فضا ہے اور اپنی جنت ہے۔ اکثر تمین دھرتیوں، تمین فضاؤں اور تمین جائی دھرتی کے نام ہیں۔ پر تھوی اور اردی سے زبین کی چوڑائی اور اس کے پھیلاؤ کا خیال آتا ہے، اپار سے لا محدود دسمت کا اور بھوی سے زبین کی زر خیز کی کا۔

ایک دلچسپ ممثیل ملت ہے کہ کس جاندار کی قربانی کے بعد:

"اس كاسر آسان بن كميا

اس کی ناک سے فضاؤں نے جنم لیا

اس کے یاؤں زمین بن گئے

اس کے 'و ماغ 'ے جاند پیداہو گیا

اس کی آئموں ہے سورج نے جنم لیا

اس کے منھ ہے 'اندر 'اور 'اگنی کا جنم ہوا

اس کی سانسوں سے ہوائیں بیداہو ئیں!

رگ دیدادر دوسرے دیدوں میں تمثیلوں کی بڑی اہمیت ہے۔ پرانے ہند وستانی رشیوں نے زندگی کو مختلف انداز سے سمجھانے کی کوشش کی تو اشار وں اور تمثیلوں کا سہار لیا۔ انداز بیان دل کو چھو تا ہے۔ معنی خیز اشارے تاثرات ابھارتے ہیں۔ رگ دیدنے خصوصاً سچائیوں تک لے جانے کے لیے تمثیلوں کا سہار ازیادہ لیا ہے۔

'رگ وید 'میں بہت ہے دیو تاؤں کے نام طنع ہیں لیکن دہ سب ایک ہی روح ادر ایک ہی نور کی کر نمیں ہیں، خالق ایک ہے اس کے کئی نام ہیں،
اس کی پیچان کئی صور توں میں ہوتی ہے، خدا'ریت 'یعنی کا کنات کی ابدی تنظیم میں نمایاں ہے، اس ہر جگہ پیچانا جاسکتا ہے، وہی اگئی ہے وہی فضا ہے وہی ہوا ہے، وہی روشن ہے، وہی بر نمن ہے، وہی پانی ہے اس کا کانام پر جاتی ہے۔ اس طرح رگ دید نے خالق ادر انسان کو دوسرے سے بہت قریب کردیا۔ اس طرح اسے معبود حقیق کو پیچان لیس تو انسان ادر انسان کار شتہ ہمیشہ مضبوط ادر مشخکم رہے۔

"وهايك إور صرف ايك

تمام ديو تااس من ساجات بين اور

ا کی ہو جاتے ہیں آسان ادیتی ہے خلاہے 'ادیتی ماں ہے باپ ہے بیٹا ہے 'ادیتی' سب دیو تا وہ سب ادیتی ہیں جو پید اہوئے ہیں اور وہ سب جو پید اہوں گے (Rg. 1.89.10)

''ہمیں اندر کی پو جاکر ٹی چاہیے'' حیائی کی اس کی نہیں جو سحائی نہیں ہے!''

(Rg. VIII 62, 12)

"میں محصوث کو دیو تا نہیں کہتا"

(Rg. 104.14)

انسان کی تمام کامیا بیوں اور سرتوں کے لیے سچائی کارات بی بہتر رات ہے، سچائی کے رائے ہے ہٹ کر کامیا بی اور مسرت حاصل نہیں ہو عتی۔ رگ وید میں ہر جگہ سچائی، سچائی (ستیہ) کی آواز سٹائی دیتی ہے۔ بچ تو یہ ہے کہ رگ وید سے صرف سچائی کی روشنی آربی ہے۔

عِ إِلَى حقيقت ہے

سالی معبود حقیقی ہے

حیائی انسان اور انسان کار شتہ ہے

سچائی انسان کا علی کردارہے

سچا کی زندگی کی لاز وال نعمتوں اور تمام مسر توں کی حلاش ہے

ی اَلَ روح کی روشن اور نگاموں کانورہا

رگ وید نے سپائی کواس طرح مجھتے ہوئے مختلف انداز سے بنیادی سپائی کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ ظاہر ہے ان ہا توں سے الگ انسان اور س کے سانح کا کوئی تصور بھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ رگ وید نے بھی بتایا ہے کہ ستیہ (سپائی) کے بغیر زندگی کا وجود بی قائم نہیں رہ سکتا۔ ونیا کر گھوم ربی ہے توای "ستیہ "(سپائی) کی وجہ سے ۔ ساری کا نئات میں ایک شظیم ہے اور یہ شظیم ستیہ اور رہ کی وجہ سے ہے ۔ رہ کے لفظ میں انصاف اور اپھائی دونوں کے معنی پوشیدہ ہیں۔ رہ تمام برائیوں کا کمل اور بھر پور جواب ہے۔ رگ وید میں بر سپتی کور ت (ابدی کا سکتا تہ تنظیم) کے رہمے سوار و کھایا گیا ہے اور کہا گیا ہے:

> " توال رتھ پر سوار ہو کر تمام برائیوںاور تاریکیوں کا پیچھا کر رہاہے

توریت کرتھ پر سوارہے ،

عظیم سواری ہے

اے برمسیتی اس سے تو تمام تاریکیاں دور ہو جائیں گ

برائيوں كا قتل ہوگا

اور ہر جانب روشنی تھیل جائے گ۔

(Rg. II 23.3)

ارت ای ہے ساری کا کنات کی خوبصورتی قائم ہے۔

رگ وید نے روحانی تو توں کی عظمت کا حساس داایااور کہا کہ انسان کی روحانی توانائی عظیم ہے۔ انسان روحانی توانائی کا کر شمہ ہے۔ بظاہر وہ منی کا پتلا ہے لیکن اس میں روح کا جو ہر طاہوا ہے جس ہے اس کی قوت کا اندازہ کرنا مشکل ہے۔ رگ وید کے مطابق آتما ہی وہ قوت ہے کہ جس سے انسان اور انسان کارشتہ قائم ہو تا ہے، ساج خوبصورت بنتا ہے، روحانی رشتوں کے در میان پہاڑ اور سمندر نہیں آتے۔ اس سے بیاحساس قائم رہتا ہے کہ دنیا کے تمام انسان ایک ہیں رگ وید میں بیہ جو دعاکی گئی ہے ''جمیں آتھیں دو'' قو دراصل مقصد صرف بیہ ہے کہ وہ روشنی ملے کہ جس سے کہ دنیا کے تمام انسان ایک ہیں رگ وید میں ہو۔ روح کی روشنی آتھوں کے لیے بھی چاہئے اور جسم کے لیے بھی۔ اس قسم کی آواز سائی دیتی ہے۔

"آئکھوں کوروشنی دو

جسم کو" آئکه میں "وو تاکہ وہ بھی دیکھے سکیں

تاكه اب معبود حقیقی تجیبے دیلیج سكیس

روشن آفآب کو،

جوہر شئے ے زیادہ ولکش ہے

ہم سب انسان

ایک ساتھ

ا یک بن طرح آنکھوں ہے سب کچھ دیکھنا چاہتے ہیں،

ویدوں کی روشنی ہے اس دنیااور اس کا بنات کی خوبصور تی کااحساس اور زیادہ ہو تاہے۔

رگ وید کے نغموں کارشتہ عوامی نغموں ہے ہو سکتا ہے لیکن جس صورت میں یہ نغے تحریری صورت میں ملتے ہیں اس ہے اندازہ ہو تا ہے کہ یہ عوامی نغموں ہے اسطور کی ایک و نیا بھر ک ہے۔ یہ شاعری اتنی عمرہ ہے کہ اسے دنیا کی بہترین ابتدائی شاعری کے ساتھ رکھا جا سکتا ہے۔ اس کے استعارے میکتے ہو کے اور معنی خیز ہیں۔ فہ ہی خیالات کے رسوں کو لیے یہ شاعری اپنا اسلوب اور آ ہنگ اور ذکشن ہے متاثر کی آجے۔ و نئر نئر (Maurice Winternity) نے تکھا ہے کہ قدیم عبر انی شاعری میں بھی یہ حسن نہیں تھا۔ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ رگ وید کے نفیے خالق کا نبات کو سب ہے ہر تر اور عظیم تصور کر کے عقید ہے اور محبت کا ثبوت دیے ہیں، ان نغموں میں محبت ہے بجیب سر شاری اور سر مستی ہے۔ اس کے ہر عکس عبر انی گیتوں میں خالق کا نبات ہے کہ رگ دونے کا ساس ملتار ہتا ہے گئا ہے خود نغموں کے الفاظ خوف سے کانپ رہے ہیں۔ رگ دید کے نفیے دل کی گہرائیوں سے نکلتے محسوس ہوتے ہیں۔ نغمہ ساتے ہوئے لگتا ہے کہ نغمہ نگارا ہے محبوب کے ساسے کھڑا ہے۔

'رگ وید' کی ادبی حیثیت اس لیے بھی بڑھ گئے ہے کہ شاعر اپنے جذبات کا اظہار بہت کھل کر انہائی خوبصور ت اسلوب میں کر ج ہے ، کسی قشم کی کوئی جھیک نہیں ہے۔ جس طرح کوئی ہے باک عاشق اپنے محبوب سے باتیں کر تا ہے اس طرح شاعر خالتی کا نئات سے مخاطب ہو تا ہے۔ 'اُتیٰ '
اندر ، ور ون ، جس سے بھی مخاطب ہو تا ہے بڑی بیبائی کے ساتھ ، اور انہائی لطیف انداز میں جذبے کا اظہار کر تا ہے۔ نغہ نگار جانتا ہے کہ ورون ایسا دیو تا ہے جو اخلاقی قانون یا اصولوں کی پابندی پر زور دیتا ہے ، گنہ گار کو سز اویتا ہے ، اس کے باوجود اس سے مخاطب ہو تا ہے تو ایک گنہ گار عاشق کی طرح کہتا ہے کہ ہندہ طرح کہتا ہے کہ غطیوں کو معاف کرنے والا بھی تو تو تی ہے ، میر سے گنا ہوں کو بخش دے۔ اس التجا میں کہیں بھی خوف نہیں ہے۔ لگتا ہے کہ بندہ اور معبود دونوں ایک دوسر سے کے سامنے ہیں۔ ورون سے مخاطب ہو کر ایک نغمہ اس طرح چیش ہوا ہے :

''ورون کے لیے ایک د گئش نغمہ چھٹر رہا ہوں ورون جس کا مقام بہت بلند ہے وہ بھر جاتا ہے تو قتل کر دیتا ہے سورج کے سامنے زبین کو پھیلائے بیٹھا ہے اس کی رفتار اتنی تیز ہے کہ اس کا اندازہ نہیں کیا جاسکتا۔ ورون رحمتوں کا دیو تا ہے بارش دیتا ہے اور سوم رس عناعت کرتا ہے زبین کو سر توں اور لذ توں کام کزینادیتا ہے،

'اگئی 'اور' سوریہ' کے نغموں میں استعاراتی شاعری کے عمرہ نمو نے ملتے ہیں، استعارے اکثر ہیروں کی مانند جیکتے ہیں، جو استعارے ہیں وہ عموما فطرت سے لیے گئے ہیں، فطرت کے حسن کے خوبصورت جگنوان نغموں میں جیکتے نظر آتے ہیں، 'سوریہ 'اور 'او ثنا' وغیر ہ کے نغے دنیا کی بہترین شاعری میں ثار کیے جا سکتے ہیں استعاروں میں روشنی، تاریکی، آسان، تارے، پودے، پت ، صبح، ہواوغیرہ کا استعال زیادہ ہوا ہے لیکن کیمانیت کا احساس نہیں ہو تا۔

رگ وید کے پچھ نفے ایسے ہیں جن میں مکالموں کی خصوصیتیں ملتی ہیں اور فنی اور ادبی نقطہ نظر ہے یہ بھی کم اہم نہیں ہیں۔ مکالموں کا ہی انداز ایک روایت کی سے مورت ڈھل گیا، پرانوں اور خصوصا مہا بھارت میں اس وید کی روایت کی بیچیان ہو جاتی ہے۔ اس میں ڈر اہائی عناصر موجود ہیں اور حقیقت کا بھی احساس دیتے ہے کہ رگ وید ہے بھی قبل یہ ڈر اہائی انداز کسی نہ کسی طرح موجود خرور فر رووگا۔ بدھ لٹر بچر میں بھی مکالموں کی خصوصیت بن گیا ہے رگ وید میں ایسے نفتے بھی ہیں جو ایپک کی خصیات کی خصوصیت ہیں گیا ہے رگ وید میں ایسے نفتے بھی ہیں ہوا یپک کی خصوصیت کے ساتھ ڈر اہائی خصوصیات کے ساتھ ڈر اہائی خصوصیات لیے ہوئے ہیں۔ ایک معروف نفر ہے (Rvx,95) کہ جس میں اٹھارہ مصر سے ہیں، اس میں اروثی (اپسر ا) کے حسن کاڈ کر ہے۔ الوہی حسن ایسا ہے دھر تی ہو بجانب جگو چھنے گئتے ہیں ایک پر اسر اوسی خوشیو پھیل جاتی ہو، چار سال دھر تی جاتی ہو جاتی ہے۔ پھر اچانک گم ہو جاتی ہے ، اس کا شوہر اسے دھر تی پر رہتی ہے۔ پھر اچانک گم ہو جاتی ہو باتی ہو بھیل رہی ہو رہی دھر تی ہو جاتی ہو بھیل رہی ہو رہی کہ میں اضافہ اس وقت ہو جاتا ہے جب مکالموں کی ایک خوبصورت تالاب میں گئی اپسر اوس کے ساتھ کھیل رہی ہے رہو جاتا ہے جب کہائی میں خوبصورت فضا خاتی ہو جاتی ہے۔ رگ وید کی یہ کہائی ممکن ہے رگ وید وید وید کے کہائی کے حسن میں اضافہ اس وقت ہو جاتا ہے جب مکالموں کی ایک خوبصورت فضا خاتی ہو جاتی ہے۔ رگ وید کی یہ کہائی ممکن ہے رگ وید وید وید کے کہائی کے حسن میں اضافہ اس وقت ہو جاتا ہے جب مکالموں کی ایک خوبصورت فضا خاتی ہو جاتی ہے۔ رگ وید کی یہ کہائی میں ہو جاتی ہیں۔ کہائی کے حسن میں اضافہ اس وقت ہو جاتا ہے جب مکالموں کی ایک خوبصورت فضا خاتی ہو جاتی ہے۔ رگ وید کی یہ کہائی میں ہو جاتے ہو جب کہائی کے حسن میں اضافہ اس وقت ہو جاتا ہے جب مکالموں کی ایک خوبصورت فضا خاتی ہو جاتی ہے۔ رگ وید کی یہ کہائی میں ہو جاتے ہو جاتا ہے جب مکالموں کی ایک خوبصورت فضا خاتی ہو جاتی ہو جاتا ہے جب مکالموں کی ایک خوبصورت فضا خاتی ہو جاتی ہو جاتا ہے جب مکالموں کی ایک خوبصور بھی ہو جاتی ہو جاتا ہے جب مکالموں کی ایک خوبصور سے میں اور کی سے کہائی کے حسن میں اضافہ کو میں میں کی ہو جاتا ہے جب مکالموں کی ایک میں میں میں کی سے کہائی کے حس میں کی سے کہائی کے حس میں کی سے کی میں کی ایک کی اور کی کی سے کی کی کی کی کو کی سے ک

ے پہلے کی ہولیکن رگ وید کے ذریعہ یہ فسانہ دوسری زبانوں میں پنچاہ اور ہمیشہ متبول رہا ہے۔ آئ بھی تھک میں یہ کبانی پیش کی جاتی ہے۔

رگ وید سے یہ کبانی جب مہابھارت میں پنچی تواس کی مقبولیت میں بڑااضافہ ہو کیا تھا۔ وشنو پران میں بھی یہ کبانی ہتی ہے۔ ہندو ستان میں ایسر اور اور پریوں کی کہانیوں میں 'ارویش 'کی کہانیاں کی نمایاں حیثیت رکھتی ہے۔ رگ وید نے اس کہانی کے ذریعہ عور ت کے حسن کاایک عمد و معیار تو پیش کیا تاہی ہو ورت کی عجب کا بھی ایک خوبصور ت پہلو نمایاں کیا ہے۔ وید می ادر بیل اور زون کے حسن و جمال اس کی مجب ،اس کی پراسر اریت ،اس کی پہلی اور رقس اور اس کے زمین شخت کی غالبا یہ اپنی تو عیت کی پہلی کہانی ہو گئی ہے۔ اس طرح رگ وید میں اور اس کے زمین ہی بیٹی اور سوم (چاند) کے کھیل اور رقس اور اس کے زمین ہی بیٹی اور سوم (چاند) کے کھیل اور رقس اور اس کے زمین ہی بیٹی ہی اور سوم (چاند) کے کھیل اور رقس سے۔ پرانے سان میں جس طرح عوامی سطح پر شادیاں ہوتی تھیں ان کی تفسیل یہاں موجود ہے۔ ماحول صریلو ہو ۔ ندگ کی تصویر کشی اختا کی عمد ہے لیکن ساتھ ہی اس د ککش نفتے کی اشاریت اور استعاروں کی کیفیت متاثر کرتی ہے۔

رگ وید میں کئی نظمیں ایسی ہیں جو بنیادی طور پر سیکولر ہیں لیکن وقت کی تبدیلی اسی ہوتی گئی کہ ند ہی خیالات اور خصوصا قربانی کے تعلق سے با تلی شامل ہو گئیں، مزاج بہت حد تک تبدیل ہو گیا۔ ذراغور کرنے سے سیکولر کر دار کی بیجیان ہو جاتی ہے۔ اس نظمیس بھی ہیں جن میں فرو ''سوم' سے مخاطب ہے یہ نظمیں طنز یہ زیادہ ہیں۔ایک جگہ یہ تصویر ملتی ہے''سوم کو دیکھواندر اکی جانب بھیلتا جارہا ہے!''

'رگ وید' نے محبت کے نفیے اور اس کی میلوڈی (Melodies) کو اہمیت دی ہے جس کی وجہ سے اس کی ادبی حیثیت بلند ہوئی ہے۔ کا ئنات اور خالتی کا نتات ہے محبت اور تمام اشیاء و عناصر ہے محبت کے نفیے ہر جانب گو نجتے محسوس ہوتے ہیں۔ تصویر نشی کے 'من کی چنک و مل سے آئکھیں چکاچو ند ہو حاتی ہیں 'اگئ' جب جوش میں آتا ہے تو جلال و جمال کا ایک و ککش منظر سائٹ آ جاتا ہے اس طرح ور ون اور سوم و غیرہ و کے بلوے ہیں۔ ہند و متانی جمالیات میں ''رگ و ید "کو امتیازی 'بیٹیت حاصل ہے۔

## • سنسكرت ادب

• رگ وید کے آخری جھے ہے کلایکی سنسکرت کے ارتقاء کی کہانی دیکھی جا سکتی ہے۔ آخری سمبحاؤں (Samihitas) اور برہموں (Brhamna) میں سنسکرت کی ابتدائی صورت نظر آتی ہے۔ یہ کسی زبان کا فطری ارتقاء نہیں کہا جا سکتا، چو تھی صدی قبل مسے پانی استان کے سنسکرت کی ابتدائی صورت نظر آتی ہے۔ یہ کسی فطری زبان کوخواہ مخواہ مصنو کی زبان بنانے کی کو حش ہور ہی ہے۔ کہ سے (Panini) نے اپنی کتاب ''اے ہسٹری آف سنسکرت لٹریچ ''میں لکھا ہے:

"The influence of the grammarians, whose results

were summed up in panini's Astadhyayi, probably in the fourth century B.C. is seen in the rigid scheme of euphonic combination of words within the sentence or line of vorse. This is clearly artificial converting a natrural speech tendency into something impossibly rigid, and, as applied to the text of the Rigveda, often ruining the metrical effect."(Page 5)

قواعد نوبیوں کی سنسکرت ویدی زبان کی وین ہے۔ ایک بات بہت واضح ہے کہ سنسکرت بر جمنی تدن کی زبان کی نمائندگی کرتی ہے، یہ حقیقت ہے کہ کئی فد اہب اور عقائد ہے فکرانے کے باوجود بر جمنی تہذیب کا دائرہ وسیح ہو تارہا ہے۔ پانچویں صدی قبل مسیح بر جمنی تہذیب کا فکر اؤبدہ از م اور جین ازم ہے ہوائین اس سے اس تہذیب کا فائدہ ہی ہوا، بدھ اور جین دونوں آہتہ آہتہ اس کے قریب آگئے۔ بدھ مت کا لار پچر سنسکرت زبان ہیں ڈھنے لگا، بدھوں پر بہنی نظریات و عقاید کی گہری چھاپ پڑی، جین مت تو بہت جلد بر جمنی تدن میں جذب ہو گیا۔ عقاید کے ساتھ ان کے دیو تاؤں کو بھی قبول کرلیا۔ جیسے جیسے بر جمنی تہذیب کا دائرہ بھی آگیا ہے سنسکرت زبان وادب کا دائر ن بھی وسیح ہو تا گیا ہے۔ اس میں محتف علوم کا مطالعہ شامل ہو گیا، قواعد اور صو تیات وغیر کے علاوہ علم ریاضیات، علم فلکیات، علم ادویات وغیرہ کو بھی موالے میں بڑی اہیت طاصل ہو گی۔ پھر سنسکرت کا دائرہ اور وسیح ہو گیا۔ یہ بھی بول چال کی حقیقت ہے اے ایک بائد درجہ حاصل ہو گیا۔

سنسکرت کے علماء نے گا تھاؤں، کہانیوں اور عوامی گیتوں کے ترجے کیے، مختلف پراکر توں میں جو چھوٹی بڑی 'ایپک' تھیں انہیں بھی سنسکرت اوب میں ڈھال دیا۔ برہت کھا، کو بھی ہم آج صرف شکرت ہی کے ذریعہ جانتے ہیں پٹا بی میں اس کا اصل نسخ عرصہ ہوا گم ہو چکا ہے۔ سنسکرت اوب میں ڈراے کو عروج حاصل ہوا اور کالیداس جیسا فزکار نھیب ہوا کہ جس نے کمار سمجھو شکنتھا اور میگھ دوت جیسی تخلیقات بخشیں۔ ہوین منگ (Hiven Tsang) میں ڈراے کو عروج حاصل ہوا اور کالیداس جیسا فزکار نھیب ہوا کہ جس نے کمار سمجھو شکنتھا اور میگھ دوت جیسی تخلیقات بخشیں۔ ہوین سنگ (Hiven Tsang) رہاتو ہی صدی ) نے تحریر کیا ہے کہ بدھ راہب اور بھٹو بھی سنسکرت افظوں کا استعال کرنے گئے تھے، اپنے بھا ثن میں انہیں استعال کرتے تھے، اپنی پراکر توں کے ساتھ انھیں سنسکرت الفاظ بھی پہند تھے۔ ور اصل سنسکرت او نچے طبقے کی زبان بن گئی تھی، نچلے طبقے کے لوگ براکر توں کا استعال کرتے تھے سنسکرت ڈراموں میں بھی یہ تھو پر ہلتی ہے۔ یعنی او نچے طبقے کے لوگ سنسکرت ہو لتے ہیں اور نچلے طبقے کے لوگ پراکر توں کا استعال کرتے تھے سنسکرت ڈراموں میں بھی یہ تھو پر ہلتی ہے۔ یعنی او نچے طبقے کے لوگ سنسکرت ہو لتے ہیں اور نچلے طبقے کے لوگ براکر توں کا استعال کرتے تھے سنسکرت ڈراموں میں بھی یہ تھو پر ہلتی ہے۔ یعنی او نچے طبقے کے لوگ سنسکرت ہو لتے ہیں اور نچلے طبقے کے لوگ پراکر توں کا استعال کرتے تھے سنسکرت ڈراموں میں بھی یہ تھو پر ہلتی ہے۔ یعنی او نچے طبقے کے لوگ سنسکرت ہو گئے ہیں اور نجلے طبقائی کو ساتھ کی دو تا تھیں اور نجھے کے لوگ سنسکرت ہو گئے ہیں اور نجلے طبقہ کے لوگ سنسکرت ہو گئے ہو تھوں کی دور اس سندور کی ہو تھوں کی دور کو سندور کی ہو تھوں کو تھوں کی دور کی دور کی سندور کی دور کی سندور کی دور کی میں کو تو تو تھوں کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی کو تھوں کی دور کی د

کے لوگ پراکرت۔ بھامہا(Bhamaha)(700ء)اور بلین (Bilhana) (1060ء) نے سٹسکرت شعریات پربوی سنجیدگی سے غور کیا۔اس طرح سنسکرت انتقادیات کی بنیاد پڑی اور شعریات اور جمالیات پر غور کرتے رہنے کا ایک سلسلہ قائم ہوگیا۔

سنسکرت تحریک کی دو صور تیں واضح طور پر نظر آتی ہیں ایک وہ جوپائی اور دوسرے تواعد نوییوں نے ابھاری ہیں زبان کو صد درجہ مشکل ہنانے کی کوشش کی ہے۔ ہنانے کی کوشش کی ہے۔ مخلیقی فنکاروں نے اپنی اللہ پر ابھار نے کی کوشش کی ہے۔ مخلیقی فنکاروں نے شاعری، ڈراما، کہائی، طویل کہائی اور ایپ کواہمیت و کاور بڑی صاف ستھری سنسکرت استعال کی۔ اس سنسکرت کی شعریات علی اس زبان کی ادبی تاریخ کوزندہ رکھے ہوئی ہے۔

سنسکرت زبان نے دراوڑی زبانوں کو بھی گہرے طور پر متاثر کیا خصوصاً تمل، کشر اور تیلکو پراس کے گہرے اثرات ہوئے۔ کلا بیکی سنسکرت نے شری انکا کے کثر یچر پر بھی اپنااثر ڈالا۔ شکھالی زبان میں سنسکرت کے بہت سے الفاظ موجود میں۔اس طرح بور نیو، جاوا،، فلپائن اور انٹرو نیشیا میں کلا کی سنسکرت اور اس کی شعریات نے تخلیقی فزکاروں کو جن میں شاعر بھی متعاور اداکار بھی متاثر کیا۔ سنسکرت کی وجہ سے ہندو متانی تام ان علاقوں میں پہنچے ہیں۔

سنسکرت زبان کاکار نامہ ہیہ ہے کہ اس نے منتر اور شاعری دونوں کوار فغ معیار عطاکیا۔ ایپ اورڈراموں بی اس معیاری پہچان بخوبی ہو جاتی ہے۔

ابتدا بیں نثری کہانیاں ملتی ہیں جو بیانیہ تکنیک بیں ہیں۔ پالی جاتک کی بہت سی کہانیاں سنسکرت بیں آگئیں۔ سنسکرت نے ان کہانیوں کو بنایا سنوار امزین کیا معمولی صاف ستھری پالی کہانیاں بھی سنسکرت بیں مزین ہو گئیں اور انہیں بھی کاویہ ، کہا گیا، ڈاٹھن (Dandin) بان (Bana) اور سوار امزین کیا معمولی صاف ستھری پالی کہانیاں بھی سنسکرت بیں کہ جنہوں نے متعدد کہانیوں کے اسالیب کوزیادہ سے زیادہ دلنشیں اور پر کشش بنانے کے لیے انہیں مزین کیا، خوبصورت استعار دں اور تشبیہوں سے آراستہ کیا۔ ڈاٹھن کی "وس شنم اوبوں کی کہانیاں "بہت مشہور ہیں۔ بیانیہ بھک ہی ہی ہی ہے کہ جملے چھوٹے ہیں اس کے بر عکس بان آرائش و زیبائش کو اہمیت دی گئی ہے۔ کہاجا تا ہے کہ ڈاٹھن کا اسلوب پر کشش اس لیے بھی ہے کہ جملے چھوٹے ہیں اس کے بر عکس بان (Bana) کی کہانیوں میں بڑے بڑے جملے جلے ختے ہیں۔

ڈانڈن کی کہانیوں کا ہاحول سیکولر ہے وہ اکثر طنز و حزاح ہے بھی کام لیتا ہے۔"دس شنم ادیوں" کی کہانیوں بیس زندگی کی سچائیاں لمتی ہیں۔ جب دس شنم ایاں ہیں تو دس ہیر و بھی موجود ہیں۔ تاجر ہیں، چور ہیں، طوا تفین ہیں، کسان ہیں اور پہاڑی لوگ ہیں۔ سنسکرت کی ان ابتدائی کہانیوں بھی بھی زندگی کی تصویریں صاف جھکتی نظر آتی ہیں ڈانڈن کی کہانیوں کے اسلوب بھی اختصار کاجو حسن ہے اس سے آئندہ دوسرے فزکار بھی متاثر ہوئے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ کہانیوں بھی منظر نگاری کا فن بھی توجہ طلب ہے۔

دس کمار چر (Dacakumaracarita) (دس شفرادیوں کی کہانیاں) خوبصورت رومانی کہانیاں ہیں۔ کہاجاتا ہے کہ ڈانڈن سے قبل میہ کہانیاں پراکر توں میں موجود تھیں۔ ناقد کہتے ہیں کہ ڈانڈن ایک بوا تخلیقی فزکار تھا کہ جس نے ان کہانیوں کو طبعزاد کہانیوں کی صورت دے دی۔ کردار نگاری کے فن کا بھی ماہر تھا۔ سان کے جیتے جائے کردار کہانیوں میں ملتے ہیں۔ رومانی اور اساطیری ماحول بھی اکثر لطف دے جاتا ہے۔ ایسر اور کا عمل اور ردعمل بھی کہانیوں میں زندگی پیداکر دیتا ہے شنرادیوں کے حسن کی تحریف میں سنسرت زبان کے جلوؤں کودیکھا جاسکا ہے۔ حسن کے تعلق سے ہر تحریفی جملے کو پر کشش بنانے کی کو شش کی گئے۔

ابتدائی سنسرت ادب کادوسر ابرا تخلیق ونکار سجا عرمو (Subandhu) ہے ،اعلیٰ پاید کا نثر نگار ہے ، واسوواد تا (Vasavadatta) اس کا معروف افسانہ ہے۔ یداس کی ہیر و تن کا نام ہے جو ایک شنم ادے کندر پاکیتو (Kandarpaketu) ہے محبت کرتی ہے ، سجا ندھوا ہے اسلوب ک جاب ہے ہر وقت بیدار نظر آتا ہے چاہتا ہے اس کا ہر جملہ خوبھورت اور پر کشش ہو۔ جملوں کو مزین کرنے کی ہر ممکن کو شش کرتا نظر آتا ہے ابتدائی کا بیک بہانی مالی ہی ہے۔ ابتدائی کا بیک بہانی مالی ہیں کہانی ہیں ہے۔ کا دم رک کا م مشہور طویل رس کہانی ہیں گردہا ہے۔ چند مصر مول ہے کا دم رک کا محکیک اس عہد کی اور رس کہانیوں ہے علاصدہ ہے۔ ابتدائی کھا کار کہتا ہے کہ وہ ایک ٹی کہانی پیش کر رہا ہے۔ چند مصر مول ہے کھا کی اہمیت بنائی ہے۔ کھا میں تجرپیدا کرنے کی کو مشش کی گئی ہے۔ دو سرے جنم پر جن لوگوں کا اعتاد نہیں ہے وہ بھی کاد مبری، کے اس لطیف پہلوے لطف انکوز ہوتے ہیں جوروہان چیش کیا گیا ہے اس میں فیٹای (Phantasy) کی خصوصیات بھی موجود ہیں۔ انسانی موجود کی نزاکتوں پر کھاکار کی نظر ہے ۔ معبت کی اس کہائی میں درد اور غم کو ابھار نے کی فوکارانہ کو شش ہے۔ موت کے ساتھ یہ اعتاد بھی ہے کہ پھر جنم لیس گے اور پر طوط طاب ہوگا۔ طوط کے اندرروں سر ایت کرتی ہو اور پر حتی ہوں تھی۔ جب کا، مبری شنم اور و کی میں محبت کا بیان پُر و قار ہے وہ مناظر کہ جن میں کاد مبری اور شنم ادہ ایک دوسرے سے قریب ہیں ٹی حسن کو لیے ہوئے ہیں۔ جب کا، مبری شنم اور کی میں محبت کا بیان پُر وہ مناظر کہ جن میں کاد مبری اور شنم ادہ ایک دوسرے سے قریب ہیں ٹی حسن کو لیے ہوئے ہیں۔ جب کا، مبری شنم اور کی تعرب سے اللے کو دیواد پر چرحتی ہے اس وقت ایک دوشیزہ کے زار کی اس سال کی دوروں بین کی تو لیف کرتے ہیں۔ بی کہ کھاکار کی نظر انسان کی نفیات پر بہت گہری ہے۔ کردار نگار کی اور فضا نگاری کے چیش نظر کاد بری کہ کوکا بیک سنظر ساد ہے۔ کردار نگار کی اور فضا نگاری کے چیش نظر کاد بری کہ کوکا بیک سنظر ساد ب

بان (Bana) کے بعد بہت میں رومانی کہانیاں اور تھا کی لکھی گئیں۔ اس دور میں پالی اور دوسر می پر اگر توں میں حکایتوں کو پیش کرنے کا سلسلہ جاری رہا۔ ایک بات واضح کردینا ضروری ہے کہ سنگرت میں بوطیقا (poetics) یا شعریات کے فاویہ (Karya) می اصطلاح استعمال کی مشاعری بھی کاویہ ہے ، کلا کی سنگرت کھا تیں ، قیانیاں ، رس کہایان ، فیر وا پنا موادع و با ادامی قد وں کھاؤں اور حکاجوں سے لیتی رہی ہیں ، ایپک ، ان کے موضوعات یا مواد کاذر بعد نہیں رہا۔ چھوٹی چھوٹی چھوٹی جھوٹی ہیں۔ مشر سے انسان کی مونی میں واقعات کی ایک مناسب تر تعیب ہے ، کینوں کو بوصانے کی کو شش ہے۔ کر داروں کے عمل اور رڈ عمل پر نظر ہے۔ کی قد کے حکامیتی اور کہانیاں آیک جگوبہ تو ہیں لیکن ان میں ایک وصدت کا احساس دی جی سے داھی (Dandin) کی ھوٹی رس کہائی ''دس شنہ ادیاں'' کی مختصر کہانیوں اور حکایتوں کا مجموعہ تو ہیں لیکن ان میں فکارنے آیک وصدت بداکردی ہے۔

سنسکرت کے کھاکاروں نے ''ایڈو نچر"کو بہت اہمیت دی تھی لہذاایس عوامی کہانیاں اور حکایتیں کہ جن بیں ایڈو نچر ہو تا توجہ کامر کز بن جاتا ہے ،ووا پی فزکارانہ صلاحیتوں سے اس میں زندگی پیدا کرتے ،کینوس میں کشادگی پیدا کرتے ہوئے ایڈو نچرکی چیش کش کو پر کشش بنادیتے ہیں۔ پچھ نقادوں کا بید خیال ہے کہ سنسکرت زبان کی آرائش وزیبائش کی وجہ سے باتوں کا سلسلہ اتناظویل ہو جاتا ہے کہ بھی بھی بنیادی کہانی ہی گم جو جاتی ہے ، ذبی خوبصورت لفظوں، تشییبوں اور استعادوں میں الجھ کررہ جاتا ہے۔

سنسکرت کی خوبصورت، دکش اور تکھری ہوئی شاعری اور سنسکرت کے منظوم ڈراموں اور ایپک کے پس منظر میں گاؤں گاؤں گھوم کر کلام سنانے والے سوتا (Sutas) اہمیت رکھتے ہیں۔ ان کی فطری شاعری عوام کو متاثر کرتی رہی ہے، وہ گیت بھی سناتے ہیں اور اپنی بنائی ہوئی منظوم کہائی بھی۔ ان کے سر پرستوں کی کمی نہ تھی۔ وہ جنگ کے میدان میں راجاؤں، شنم اور ون بروں کے ساتھ ہوتے، گاٹاگا کر اور دلیری اور بہادری ک کہانیاں سناکران کے حوصلے بوجاتے تھے۔ درباروں میں بھی انہیں نمایاں جگہ حاصل تھی، شنم ادوں کے دل سے خوف دور کرنے اور انہیں شجاعت اور بہادری کا سبق دینے کے لیے درباروں میں انہیں مقرر کیاجاتا۔جب کوئی حکر ال میدان جیت کرواپس آتا تو سوتا،ان کی شجاعت کی کہانیال بنا بناکر پیش کرتے اور دربار اور عوام سے خراج تخسین وصول کرتے۔ کبھی مجھی سوتاؤں کورتھ چلانے پر مقرر کیا جاتا، جنگ کے میدان کی طرف جاتے ہوئے وہ وہ تھ پر سوار اپنے حکر ال کو بہار ری کی کہانیاں شاتے،ان کے حوصلے بلند کرتے۔ ان کی شاعری میں ذہانت جھکتی تھی، یہ گیت، نغی، کہانیال شائل ہوئی آب ہوتی تھیں، ادبی اور فنی نقطہ نظر ہے ان کی کوئی اہمیت نہیں تھی لیکن سوتا اپنی تخلیقی صلاحیتوں کا اظہار می ور کرتے تھے اظہار بیان کی تر در دست قوت تھی، لفظوں کے تیز آبٹک اور جھنکار کی قدر قیمت جانے تھے، سوتاؤں بی شاعری راج درباروں میں بہت مقبول تھی درباروں کی شان و شوکت کے پیش نظر یہ شاعری اور تھر نے لگی، اس میں توازن بیدا ہونے لگا۔ راج درباروں کی شاعری کے نمونے والمیکی کی رامائن میں بھی ملح بیں۔ درباروں کی شاعری نے جہاں ایک کی تخلیق میں بھی حصہ لیا۔ اس شاعری کو پہلاکاویہ اسلوب کہاجاتا ہے، اس کی چند خصوصیات یہ ہیں۔ شکرت کے تیز ل اور بیانی شاعری اور اراد اس کی چند خصوصیات یہ ہیں۔ شکرت کے تیز ل اور بیانی شاعری اور اراد کی جند خصوصیات یہ ہیں۔ شکرت کے تیز ل اور بیانی شاعری اور اراد کی تیز تین اور اراد کی تیز تی اور اراد کی تیز کی اور اسلوب کہاجاتا ہے، اس کی چند خصوصیات یہ ہیں۔

- ایسے استعار و ساور ایسی خوبصورت زادر تشبیع و اکاستعمال جن کااثر دیر تک رہے۔
  - 2۔ منظر نگاری، تصویر نشی میں تفسیل،
  - نیز آ ہنگ اور مصنوعی اظہار بیان۔
- 4۔ ساف اور واضح انداز بیان۔ کو شش سیر کہ جوبات، کھی جائے کل ود ماغ تک پہنچ جائے۔
  - شاعری میں زیادہ سے زیادہ مواد کی شمولیت۔

راج در باروں کے شعر اونے جب قواعد کا مطالعہ شروع کیااوروزن اور ڈ کشن کی اہمیت کو سمجھناشر وع کیا تواجھی شاعری کے نمونے سامنے آنے لگے۔ قدیم سنسلرت کی شاع ی کے پکھے نمونے بھار جبہ ہائے شائر میں موجود ہیں۔

محاویہ 'یاشعریات کی قدر و قبت کا اندازہ ابتدائی زمانے ہے کیا جانے لگا تھا۔ ہمٹویں صدی عیسوی میں ڈائڈن، (Dandin) نے پذیبے (وزن)
کی اہمیت بھائی تھی اور یہ کہا تھا کہ انہ تھی شاعری کے لیے بدیہ یہ سوال (Padya) (metre) کی ضرورت ہوتی ہے۔ یوں گدیہ (Gadya) شاعری بھی اہم
ہے جس میں میٹریاوزن نہیں ہوتا، اس نے یہ بھی کہاہے کہ گدیہ اور پدیہ دونوں کے درمیان کی شاعری (مسر misra) ہے کہ جس میں گدیہ اور پدیہ دونوں ہوتے جالیات وشعریات نے ابتدا ہے مواد اور ہیئت ، بحر اور پدیہ دونوں ہوتے جالیات وشعریات نے ابتدا ہے مواد اور ہیئت ، بحر اور وزن مختلف اقسام کے اسالیب، آواز اور آہنگ، استعارہ، تشییہ ، جذبہ اور احساس وغیرہ پر اظہار خیال کیا ہے۔ ڈاٹڈن، آئند ور دھن (850 عیسوی)
بھوج، کھمند ر، ابھیو گیت، ردر (بار ہویں صدی) ممٹ ، بھانودت ، و شو تا تھ کوی راج و غیرہ ہند وستانی جنالیات کے وہ علماء ہیں کہ جنہوں نے شعم بات کو طرح طرح ہے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ آرب یا شاعری کی قشر شخصیں کی ہیں۔

مہابعارت اور دابائن میں کلا یکی سنکرت اوب کی انگنت خصوصیات سٹ آئی ہیں ای طرح کالید اس اور ابارہ کی شاعری اور ان کی تمثیلوں میں کلا یکی سنکرت کے جلوؤں کو دیکھا جا سکتا ہے۔ آرائش و زیبائش کے ربخان کی پیچان قدم قدم پر ہوتی ہے۔ چند رگیت (320ء) اور سنکرت کا سودر گیت۔ (335یا 335) کے عہد میں درباری شاعری کوعروح صاصل ہوا نیز فن کی آرائش وزیبائش کو بہت اہم سمجھا گیا۔ اس عہد کو سنکرت کا سنکرت اوب کا جیزی می ارتقابوا۔ کہاجاتا ہے چندر گیت کے دربار میں 'نور تن تھے جن میں 'وھن (Vetalabhatta) کی سنکرت اوب کا (Vetalabhatta) امر سہمہ (Amara Simha) ساکو (Sanku) و میں ہوٹ ایک ہوٹ (Vetalabhatta) کھنگ

کا رپارا (Ghatekar para) کالیداس (Kalidas) واره مهرا (Varahamihira)اور وراروکی (Vararuci) کے نام ملتے ہیں۔ واره مبیر ا(Varahamihira)علم نجوم کا اہر تھا، کالیداس شاعر اور ڈراما نگار تھے۔ دھن و نتری نثر نگار تھا، اور اس طرح اور ماہرین تھے کالیداس کمار سمھو جیسے ایک کے بھی خالق تھے۔

کلا کی سنس ترت شعریات میں والمیکی ، کالید اس اور امار و کوجو مقام حاصل ہے اور کسی کو حاصل نہ ہو سکا۔

کالیداس کی معروف نظم میکودوت، ڈرامائی خصوصیتوں سے مالا مال ہے۔ اہرین کہتے ہیں کہ اسلوب میں بہاؤہ۔ اس کی شعر سے اپی مثال آپ ہے۔ اے کلا یکی سنسکر ت کاشاہ کار تصور کیاجا تاہے۔ کالیداس رامائن کے موضوع سے متاثر نظر آتے ہیں۔

یہاں یا کشا بھی اپنی ہوی کے گم ہو جانے کی وجہ ہے اُواس اور مضحل ہے شیو کی نارا نمٹنی کی وجہ ہے یا کشاکی ہوی دور ہوگئی ہے ایک سال تک یا کشاکواذیت ناک زندگی بسر کرنا ہے۔ جب بارش کا موسم آتا ہے تواہ اپنی ہوی کی یادستاتی ہے۔ اس کی خبریت جانتا چاہتا ہے وہ بادل کو سغیر بناکر روانہ کرتا ہے تاکہ وہ مانس جبیل جائے اور اس کی بیوی امر اکوتا (Amrakuta) ہے لیے۔ سیکھ کے سنر کی داستان و کچسپ ہے۔ اس ایم و نجر اور روانی سنر میں کالیداس کی شاعری کی خصوصیات نمایاں ہوتی جاتی ہیں۔ کالیداس نے کلا سیکی سنسکرت شاعری کواستعاروں اور تشبیبوں سے جتنا

'میگھردوت' کی طرح 'کمار سمیھو' بھی ان کا کیک بڑا تخلیقی کار نامہ ہے۔اسطور ی ماحول اور اسطور ی کر دار ہیں۔ شادی شدہ وزندگی کی مسر توں اور لذتوں کو فزکار نے لطف لے لیے کر بیان کیا ہے۔

نظم کی ابتدامیں ہمالیہ کی تصویر کشی غضب کی ہے۔ ہمالیہ جو شیو کا مسکن ہے۔ کالیداس نے ہمالیہ ،اس کے غاروں اور گنگا کے عمدہ مناظر پیش کیے ہیں۔ موروں کے حسن کابیان بھی دکش ہے۔ چونکہ نظم کی پوری فضااسطور کہے لہذا شاعر نے بڑی آزاد کی سے رومانی فضاؤں کی تفکیل کی ہے۔ کالیداس کے ساتھ کمار داسا، میگھا، بھٹی، بھاروی وغیرہ کے نام آتے ہیں کہ جنہوں نے عمدہ اور معیاری شاعری کی مثالیس پیش کی ہیں۔

ہندوستان مختررس کہانیوں اور حکایتوں کا بہت پرانا ملک ہے مختلف بولیوں اور پراکر توں میں چھوٹے چھوٹے خوبھورت افسانے زندگی کے ایڈونچر ،اسر ار اور تجر بوں کو لیے ہوئے ہیں۔ سنسکرت میں بھی بہت ک حکایتیں لکھی گئیں ان میں سب نے زیادہ اہم '' خخ تنز '' ہے جو گئ حکایتوں کا متبول اور معروف مجموعہ ہے ،دنیا کی گئی زبانوں ہیں اس کے ترجے ہو چکے ہیں۔ زبان پہلوی میں ترجے کے بعد یوروپ ہیں اس کی متبولیت بڑھ گئی۔ بلا شبہ خخ تنز سنسکرت کا ایک بڑا کارنامہ ہے۔ پشا بچی کی کہانیاں، برہت کھا ترجے بھی سنسکرت زبان میں ہوئے، پشا چی مسودہ موجود نہیں ہے۔ ہم سنسکرت کے ذریعہ بی ان کہانیوں اور حکایتوں کو جانتے پہلے نتے ہیں۔ 'خخ تنز 'میں جانوروں کے کردار ہیں۔ ان کے تجرب ، عمل اور رد عمل بھی سنسکرت کے ذریعہ بی ان کہانیوں اور حکایتوں کو جانتے پہلے نتے ہیں۔ 'خخ تنز 'میں جانوروں کے کردار ہیں۔ ان کے تجرب ، عمل اور رد عمل بھی نمایاں طور پر ظاہر ہوتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے یہ کہانیاں را جماروں کی تربیت کے لیے لکھی گئی تھیں۔ احمق را جماروں کی ذہنی تربیت کے لیے ایسی گئی تھیں۔ احمق را جماروں کی ذہنی تربیت کے لیے ایسی گئیں جن سے سے نیوں کا علم ہو۔ جانوروں کے کرداروں سے حکایتیں مرتب ہوئی ہیں شیر ، بھالو ، بندر سب موجود ہیں۔ ان حکایتوں کو مقصد سبق دینا ہے۔

حکایتوں اور رس کہانیوں کے ذریعہ بوی بوی باتیں مختر جملوں میں سائی گئی ہیں انچھی اور بری قدروں کا احساس دیا گیا ہے۔ مہا بھارت میں بھی کی حکایتیں موجود ہیں۔ بوی اور گہری باتوں کو سمجھانے کے لیے حکایتوں کا سہارالیا گیا ہے۔ 'خخ شنز' کے مصنف کا نام وشنو کر من بتایاجا تا ہے ، حاکم وقت نے اے اپنے احمق بچوں کی ذہنی تربیت پر معمور کیا تھااور اس نے زندگی کی پانچ بری بنیادی حقیقتوں کے پیش نظر پانچ کہانیاں کھیں۔ اس میں حاکم وقت اور سیاست ، روزانہ درباری زندگی اور وزرا کے کردار، دان بن ، کل کی ساز شوں کو سمجھانے کی کو شش کی گئے ہے۔ بھے (Benfey) کی تحقیق ہے ہے کہ خج تنز کی حکایوں کا تعلق بدھ حکایوں کی روایات ہے۔ حقیقت جو بھی ہو، سنگرت زبان میں ' خج تنز' مواد اور اعلاقی نکات بڑی آسانی ہے بچھ میں آجاتے ہیں۔ ہیں دونوں اعتبارے اہم ہے، سنگرت کے عالم کہتے ہیں کہ اس کی نثر سادہ اور سلیس ہے اور اطلاقی نکات بڑی آسانی ہے بچھ میں آجاتے ہیں۔ سنگرت ڈراموں اعتبارے اہم ہے وہ ہیں۔ اس میں ایک کی مصوصیات بھی ہیں اور تغزل اور لیرک کی مشمال اور شیر بٹی بھی۔ کہتے ہیں کہ ہندوستانی رقص ڈرامے کی بنیاد ہے بحتیک کے پیش نظر سنگرت ڈراموں کی کئی صور تمیں ہیں، ایک صورت نائک (Nataka) کی ہے اور یہ سب ہے اہم صورت ہے۔ اس کے مختلف دور میں پچھ بنیادی اصول بنتے رہے ہیں۔ عبیر وہ راجا محقب پر وگل شخصیت پر و قار ہے، وہ کی اور نیے سے تعلق رکھتا ہے۔ ہیر وہ راجا بھی ہو ساتھ ہی ہو ساتھ ہی ہو ایک مکارہ ضوع عمو ما اسطور سے لیا گیا ہے یا پھر بہت ہی قدیم تصوں کہانیوں سے۔ ہیر وہ راجا بھی ہو تا ہی ہو ساتھ ہی ہو ساتھ ہی محبت کا جذبہ ڈراموں میں دس گھو تار ہے، وہ کہانیوں اور اسطوری کہانیوں میں شرک تا ہے۔ پر انی کہانیوں اور اسطوری کہانیوں میں شرک تا ہے۔ پر انی کہانیوں اور اسطوری کہانیوں میں سنگرت ڈراموں میں عام طور پرپانچ ہے وہ س ایک میں سنگرت ڈراموں میں عام طور پرپانچ ہے وہ سالے۔ کو سٹس کی ہے کہ پیکش پر و قار ہو۔ سنگرت ڈراموں میں عام طور پرپانچ ہے وہ سالے۔ کو سٹس کی ہے کہ پیکش پر و قار ہو۔ سنگرت ڈراموں میں عام طور پرپانچ ہے وہ س ایک ہو تیں۔ سے سنگرت ڈراموں میں عام طور پرپانچ ہے وہ س ایک ہوتے ہیں۔ سنگرت ڈراموں میں عام طور پرپانچ ہے وہ س ایک ہوتے ہیں۔ سنگرت ڈراموں میں عام طور پرپانچ ہے وہ س ایک ہوتے ہیں۔

سنسکرت ڈرامے کی ایک دوسر می صورت پر اکرن (Prakarana) کی ہے۔ اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ ڈرامے کا پلاٹ ڈراما نگار کے تخیل کا کرشمہ ہو تاہے۔ اسطور ما پر انی کہانیوں سے موضوعات نہیں لیے جاتے، ہیر دکسی بھی طبقے کا ہو تاہے کوئی ضرور کی نہیں کہ وہ او نیج طبقے سے تعلق رکھتا ہویادہ کوئی دیو تاہو۔

سنسکرت ڈرامے کی تیسر می صورت بھان(Bhana) ہے۔ یہ خود کلامی یاداخلی خود کلامی یا مونولاگ ہے جو صرف ایک ایکٹ میں پیش کیاجا تا ہے۔ طنز و مزاح بھی شامل ہو تاہے تخیلی کر داراسٹیج پر آتے ہیں اورا پٹی بات کہہ کر چلے جاتے ہیں۔ان کے مونولاگ ہے جذبات کے مختلف رگوں کی پیچان ہوتی ہے۔ بھان میں نقالی بھی ہوتی ہے۔ ڈراہانگار کا تخیل آزاد ہو تاہے وہ جس طرح چاہتاہے مونولاگ پیش کر تاہے۔

پر بسن (Prahasan) بھی سنسکرت ڈراہے کی ایک صورت ہے۔ عمو مادوا مکٹ میں پیش کیاجا تارہا ہے۔ اس میں عام طور پر جنسی زیدگی کو اہمیت دی گئی ہے۔ مرکزی کر دار عمو ماکوئی ہر ہمن ، راجایا کوئیاحت رہاہے۔ دوسرے کر داروں میں ہجوے، طوا کفیں ، بھکاری، درباری ہیں۔

سنسکرت ڈرامے کی ایک صورت دیما (Dima) ہے یہ عموماً چار ایکٹ میں پیش کیا جاتا ہے۔ عام کہاد توں ،اسطور ی قصوں اور حکایتوں ہے موضوعات لیے جاتے رہے ہیں۔ دیو تا، مجموت پریت، عفریت کرداروں کی صورت نظر آتے ہیں۔ عبت کے جذبے کواہمیت دی جاتی ہے۔

' ویا یوگ' (Vy ay oga) بھی ایک صورت ہے ، اس میں سپاہیوں اور میدان جنگ میں لڑنے والوں کے کر داروں کو پیش کیا جاتا رہا ہے۔ کر دار عموہاً مشہور ومعروف اور جانے پہچانے رہے ہیں۔عور توں کے کر دار بہت کم ہوتے ہیں۔

ا یک صورت ساماداکارا(Samavakara) کی ہے۔ بہشت یا جنت اسٹیج رہاہے۔ دیو تا اور عفریت کر دار رہے ہیں اور ہیر و عمو ما کوئی معروف مختص ہو تاہے۔

اس طرح ایک ایک ، دوایک اور تین ایک کے ڈرامے لکھے گئے ہیں مثلاً "و مٹمی" (Vithi) ایک ایک کاڈراہا ہے۔

ایسے ڈراموں کے علاوہ سنسکرت میں بہت ہے رو پک (Rupakas) کھے گئے ہیں۔ان میں رقص، موسیقی اور گانوں کو سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی رہی ہے۔

ماہرین کا یہ خیال ہے کہ سنسکرت ڈراموں کابہت ہی گہرار شتہ نہ ہجی اور نیم نہ ہبی عوامی شاعری شاعری شاعری میں جواسطوری مواد

سے ان کاسٹر بہت طویل رہا ہے۔ فہ ہی اور نیم فہ ہی شاعری جو سو تا یا بھاٹھ گاؤں گاؤں جاکر پیٹی کرتے تے سنسکر ت ڈراموں کا خزاندر ہی ہے۔ بائیہ کی بہت می خصوصیات اس شاعری ہیں موجود تھیں، ایپ اور اسطور دونوں نے اس عوامی شاعری کے موضوع اور اظہار بیان کو سنوار اہے ۔ بیانیہ شاعری نے سنسکرت ڈراموں کو بلاشیہ بہت متاثر کیا ہے۔ اسٹی ڈراموں کارابطہ بھی حوام سے تھا، ڈرامانگار بھی چاہتے تھے کہ دوا بیک کی خصوصیتوں کو لیے اسطوری قصوں کہانیوں کو پیش کریں تاکہ عوام کے جذبات متاثر ہوں۔ سنسکرت ڈراموں ہیں ہیر واعلی صفات کا مالک ہوتا، خوبصورت نوجوان، ہیر و ٹن ہی عوماعات ہوتی ہے۔ وہ بھی انتہائی حسین ہوتی ہے۔ اس کے دل ہیں عجبت کا جو ش ہوتا ہے محبوب کو حاصل کرنے کی کو شش دونوں جانب سے ہوتی رہتی ہے۔ سنسکرت ڈرامانگاروں نے پراکر توں کو دور رکھا اور اپنی خالص زبان کے حسن کا مظاہرہ کیااس کے باوجو داس بات کا خیال رکھا کہ نچلے طبقے کے کردار سنسکرت ہیں بات چیت نہ کریں ان کے مکالے پر اگرت ہیں بھی جاتے تھے۔ اس سے بھی ظاہر ہو تا ہے کہ کو خیال رکھا کہ نجل میں دیوی دیو تاؤں کا ذکر ہو تا ڈراموں ہیں عام طور پر چیش کے جاتے تھاس لیے مقد س موضوعات تک براکرت بی کو صفوعات کہ جن میں دیوی دیو تاؤں کا ذکر ہو تا ڈراموں ہیں عام طور پر چیش کے جاتے تھاس لیے مقد س موضوعات تک پراکرت بی کو کوشش نہیں کی گئے۔

ابتداهی بدھوں کا تعلق ڈراموں ہے نہ تھالیکن آہتہ ہے۔ جیسے سے سکرت ادب کااڑ پڑھتا گیابدھ بھی سکرت زبان میں اپ ڈرا ہے پیش کرنے گئے۔ بدھ سنکرت لٹریچر میں جہاں کچھ ڈراموں کے نام ملتے ہیں وہاں بعض اداکاروں کے بھی نام موجود ہیں۔ بدھ ازم کے ایک محقق فی کرنے گئے۔ بدھ سنکرت لٹریچر میں جہاں کچھ ڈراموں کے نام ملتے ہیں وہاں بعض اداکاروں کی بھی۔ مشہور بدھ شعر اء بارا لے المحال کیا ان راک گیتا (Lalitavistara) اور اُپ گپتا (Upagupta) کے کلام میں ڈرامائی عناصر موجود ہیں۔ اسو گھوش (Asvaghosha) ہے جن شعر اءنے علم حاصل کیا ان کے کلام میں ڈرامائی صفات کی بیچان ہوئی ہے۔ بھوئ ہتروں پر ایک تحریریں بھی وستیاب ہوئی ہیں کہ جن سے ڈراموں ہے دلچین کا پہتے چان کہا میں کشان عبد میں تمثیل ڈرامے کیسے گئے جو بدھوں کی تخلیق تھے نے مختقین کہتے ہیں کہ بدھ راہب جود ساویزات اپنے ساتھ وسط ایشیا ہے۔ بدھ لے گئے ان میں سنکرت زبان میں کھے ہوئے بدھ ڈرامے بھی تھے۔ برمااور چین میں بھی بدھ لیجنڈ کو نائک میں چیش کیا جاتا رہا ہے۔ بدھ ویہاروں میں آئ بھی موسیقی اور رقص کے ذریعہ ڈرامے چیش کیے جاتے ہیں۔ جو دافعات چیش ہوتے ہیں انہیں ڈرامائی صورت دے دیے ہیں، ویہاروں میں آئ بھی موسیقی اور رقص کے ذریعہ ڈرامے چیش کیے جاتے ہیں۔ جو دافعات چیش ہوتے ہیں انہیں ڈرامائی صورت دے دیے ہیں، جو دافعات پیش ہوتے ہیں انہیں ڈرامائی صورت دے دیے ہیں، جو دافعات پیش ہوتے ہیں انہیں ڈرامائی صورت دے دیے ہیں، جو دافعات پیش ہوتے ہیں انہیں ڈرامائی صورت دے دیے ہیں، جو دافعات پیش ہوتے ہیں انہیں ڈرامائی صورت دے۔

بھاسا(Bhasa)ہندوستان کا ایک معروف ڈراہا نگار گزراہے وشنو کا بھگت تھا،اس کے کی ڈرامے آج بھی محفوظ ہیں۔ کالیداس کے نور أبعد اس کے ڈرامے سامنے آئے ایک اچھا ذہین شاعر تھا، منظوم ڈراہا لکھنے ہیں ماہر تھا اس کی شاعری مشہور سنسکرت شعراء کوی پتر (Kaviputra)سومیلا(Saumilla) کے ساتھ رکمی جاتی ہے کہا جاتا ہے وہان ہے کم در سے شاعر نہیں ہے۔

1910 میں ایک ہندوستانی محقق ٹی۔ گئیتی شاستری (T. Ganpati Shastri) نے جنوبی ٹراد نکور سے بھوج پیتروں پر جو قدیم مسودے دریافت کیے ان میں بھاسا (Bhasa) کے ڈرامے بھی تھے۔اب تک اس کے تیروڈرامے دریافت ہو چکے ہیں۔

سنسکرت ڈراہا نگاروں نے مہابھارت اور پنج تنز کو بھی موضوع بنائے رکھا ہے مہابھارت کے ایک یاد و واقعات منتخب کر کے ڈرامے لکھے جاتے اس طرح پنج تنز کی ایک یاد و کہانیوں کا انتخاب کیا جاتا اور اسٹیج پر انہیں ڈراموں کی صورت پیش کیا جاتا۔

سنسکرت ڈراہا نگاروں نے ڈراہا کی شاعری کا ایک اعلیٰ معیار پیش کیا ہے۔ شکلا (کالیداس) سب سے عمرہ مثال ہے۔ شکلتلا میں مُتلف قتم کی شاعری ہے۔ بیرا بی نوعیت کا پہلا تجربہ ہے۔

## تانتراور آرٺ



● تائتر ،ایک قدیم علم ہے ،اس کی بنیاد جن عقاید پر ہے ان میں نفس اور جنسی تج بوں ہے اجمرے ہوئے عقید وں کی سب نے زیاد واہمیت ہے۔ بت پر سن کے اس دور ہے جس میں دیو تاؤں کے ساتھ دیویوں کا تسور پیدا ہوا تائتر کا عمل دخل موجود ہے۔ تائتر کے مطابق انسان کا و ژن جت بت پر سن کے اس دور ہوگا وجود کی پیچان اور گورت: ندوں کی توانائی جننا کم را ہوگا وجود کی پیچان اور گورت: ندوں کی توانائی ہے اس سیائی کی پیچان ہوگی کے عورت: ندوں کی توانائی ہے اس سے اس موجود کی بیچان ہوگی کے بید میں موجود کی بید میں میں موجود کی بید موجود کی بید میں موجود کی بید کی بید موجود کی بید میں موجود کی بید کی بید موجود کی بید میں موجود کی بید کر بید کی بید کر بید کر بید کی بی

ہندوستانی صنمیات میں دیو تاؤں کے ساتھ دیویاں ہیں، بدھ ازم میں دیوی دیو تاؤں کی کوئی جَد نہیں تھی لینن ہندو ، تانی اسطور کا تنائبہ اللہ بدا کہ بودھی ستو (Budhisttvas) کے ساتھ عور تیں بھی آگئیں، وہ بھی شکق تھیں ، ہندو ، تانی دیو بالا میں دیو تا بیتے متحرک نہیں اتنی متحر دیویاں ہیں۔ عواد یویوں کے دریعہ دیو تاؤں تک چینینی کو مصر کی جاتے ، کا نات کے تخلیق عمل کا نحصار جنسی ماہ پر ہے ، تائہ کا ذیا ان عقیدہ بھی ہے ۔ اُرگ وید میں بھی بعض علامتوں کے دریعہ اس بچائی کو سمجھانے کی کو مشش کی کئی ہے۔ جنسی عمل کو خد ہبی رسوم میں بری انہیت حاصل ہے برہمدیت اور بدھ مت دونوں اس پریفین رکھتے ہیں۔

تانتركى علامتين

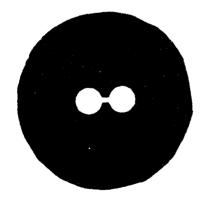



برجمانذ

سالگرام

ای عقیدے نے ایک سحر انگیز اور پراسر ارمسٹی سیز م کو جنم دیا تا نتر کی صورت یہ عقیدہ ہر عہد میں متحرک رہا ہے۔ فردا پی ذات کی سنظیم اور خاص طرح کی عباد توں میں گم رہے تواس میں ایک خاص طرح کی عباد توں میں گم رہے تواس میں ایک خاص طرح کی عباد توں میں گم رہے تواس میں ایک ان عباد توں میں گم رہے تواس میں ایک ان طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ اس اور ہوتی ہے۔ یہ طاقت یا توانا تی بہت بچھ کر لیتی ہے۔ تا نتر نے یوگ (Yoga) کو بہت اہمیت دی ہے۔ یہ کہا ہے کہ یوگ برت سے بھی اس سلسلے میں روشن حاصل کی گئی ہے۔ کہ یوگ ستر "سے بھی اس سلسلے میں روشن حاصل کی گئی ہے۔

'تا تتر' نے ابتداء سے نبوانی تو انائی کی عباد سے اور پر سٹش پر اصر ارکیا ہے تمام رسوم میں عور سے مرکزی پیکر کی صور سے موجو در ہتی ہے ، گئتی کی عباد سے بی عباد سے بوہ اولی ہود نیا بھر کے دیو تاؤں کی پر سٹش کرتے میں اپناہ قت ضائع کرتے میں ، شکتی سے جذباتی حتی رشتہ قائم کر کے بی آبیں بھی پہنچا جا سکتا ہے۔ تا نتر نے ہند و ستان کے نہ جانے کتنے نہ بھی تھیء ز (Tahoos) تو ڈر سے میں۔ تا نتر عباد سٹب میں ہوتی ہے ، چھوٹے جھوٹے مند روں اور گھروں میں۔ بیہ لوگ شمشان گھاٹ جاتے میں اور شب میں شکتی پوچا کرتے میں ان کے ہاتھوں میں مر دوں کی ہذیاں ہوتی میں ، ان کے علقے میں ذات پات کا کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے۔ وہ ایک پر اسر ار منڈل اور یا نتر بیاں ہوتی میں منتر بھوٹک کر انہیں سے انگیز بنا نے کی کوشش کرتے ہیں۔ شر اب ، گوشت ، مجھلی پہند کرتے میں ، میٹھین (Maithuna) کو بیا اور ان میں منتر بھوٹک کر انہیں سے انگیز بنا نے کی کوشش کرتے ہیں۔ شر اب ، گوشت ، مجھلی پہند کرتے میں ، میٹھین (Maithuna) کو سب سے زیادہ ابھیت دیتے ہیں ، جندی غلی میں طرح طرح سے مصروف دیتے ہیں پورے ملک پر تا نتر کے عقید وں اور عمل کا گہر ااثر ہوا ہے۔ کشمیر سب سے زیادہ ابھیت دیتے ہیں ، جنو بی بہند تک تا نتر کا دائرہ بھیلا ہوا ہے۔

فنون اطیفہ نے تائیز کااڑ طرح طرح سے قبول کیا ہے۔



بدھ منڈل ( تنکا / تبت)

ایک تانتر منتراس طرح به "عورت دهرم ب عورت عبادت کامر کز ب،عورت جنت ب عورت جنسی تسکین حاصل کرلیتی ب توبه سمجھو بیاری دنیامطیئن ہوگئی!"

' تا نتر ' نے کنڈلی یوگ کو بڑی اہمیت دی ہے اس لیے کہ اس سے جبلی سکون ملتا ہے، جنس کی جبلت بیدار ہوتی ہے لہراتی ہے جنسی توانائی کا مظاہرہ کرتی ہے اور پھر آہتہ آہتہ آسودگی حاصل کر لیتی ہے، ' تا نتر ' نے یونی یو جا' کو بھی اہمیت دے رکھی ہے ، یہ سب پر اسرار پوشیدہ اور مقد س عبادت ہے ، عظیم ماں یعنی کالی کے ساتھ مل کر انسان ایک وحدت کو محسوس کرنے لگتا ہے۔

تا نترک عقیدہ یہ ہے کہ اچھی اور ہری دونوں طاقتیں انسان کے وجود کے اندر ہیں ان کے اظہار کے کئی طریقے ہیں۔ سب ہے آسان طریقہ پکر پوجا ہے ، چکر دائرہ ہے اور دائرہ تو اتائی کو اپنے اندر چھپائے ہو تا ہے ، چکر کے باہر ہے کسی بھی طاقت کا کوئی اثر نہیں ہو تا۔ چکر پوجا کی بھی کئی صور تیں ہیں نہری چکر ، میروی چکر ، سدھا چکر اور کالی چکر۔ چکر پوجا کی سب سے خطر ناک صور ت شمشان گھاٹ پر امجر تی ہے جب مُر دوں سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش طرح طرح ہوتی ہے۔ دیوی کالی تا نتر میں کالیکا ہے سب سے بوی شخصی کالیکا کی جو شکل بنائی جاتی ہے وہ محض ایک معمولی فارم ہے حقیقت سے کہ کالیکا کی کوئی صور ت نہیں ہے تا نتر نے اپنے منتروں اور اپنے عمل میں جذبوں کو بڑی اہمیت دی ہے ، عقیدہ سے کہ تمام انسانی جذبات وہ رو حاتی ہوں یا جنسی یا جسمانی ، کالیکا کی عبادت کرتے ہوئے ایک دوسرے میں جذب ہو جاتے ہیں اور مختلف رگوں سے آشنا کرتے رہے ہیں۔

''کالیکاباں ہے اس کی عبادت اس لئے ہوتی ہے کہ وہی گئتی ہے وہی سب پھر دیتی ہے اس کی رحمتیں عظیم میں وہ پیار کرتی ہے یمی کالیکا جب رفیقہ کھیات بن جاتی ہے تو پار دتی بن جاتی ہے

تانتر ادب میں کالیکام کزی متحرک کر دارہے ،اس کے تئیں عقیدت کااظہار طرح طرح سے کیاجا تارہاہے ایک جگہ کہا گیا ہے۔

ا پی پاکیزگ سے متاثر کرتی ہے

اس کانام کماری ہے"

کنواری کی حثیت ہے

کالیکانے جنسی ملاپ کی لذتوں میں نشہ پیدا کر دیا ہے اس کی عبادت ضروری ہے۔ تاتر نے کالیکااور یونی یو جا کے لمحوں میں بنفثی

رنگ کواہمت وی ہے یہ کہاہے کہ اس سے عورت کی جنسی توانائی بیدار ہوتی ہے اور اس رنگ سے جوار تعاشات پیدا ہوتے ہیں وہ بخل کی طرح مرد اور عورت سے مس ہوتے ہیں اور جذبوں میں لہریں اٹھنے لگتی ہیں۔ تائۃ کے مطابق چند تہواروں کا مناناضرور کی ہے۔ ہر ماہ کی پانچے ، آٹھ اور چندرہ تاریخ کو تہوار کی تاریخ قرار دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ عبادت کی ابتداہ عورت کے رحم یار حم مادر سے ہونی بیا ہیے اس لیے کہ انسان کی تخلیق ہیں ہوتی ہے روحانیت کے متعلق تائۃ کا کہنا ہے ہے کہ آ نمان سے لیکی ہوئی کوئی شے نہیں ہے جس کے لیے آسان کی جانب نظر اٹھائے عبادت کرت رہیں، روحانیت کی دریافت اندر سے ہوگی وجود کے اندر سے اور اس کے لیے ہوگ اور خاص عبادت ضروری ہے۔



كالي

 سطح پر ارتعاشات بیدا ہونے نکتے ہیں محالیکا' آ جاتی ہے کیوس اور اس کے یاورنگ کے اندر جانے کتنے رنگ پیدا ہو جاتے ہیں۔ تائتر نے کالیکا کی توانائی کو کئی نام دے رکھے ہیں یہ توانائی دیوی بھی ہوارکالی بھی ،درگا بھی ہے اور تی بھی ،رورانی بھی ہے اور پی بھی ہے اور چھامت بھی ہوائی کو کئی نام دے رکھے ہیں یہ توانائی دیوئی بھی۔ اس توانائی میں تخ بی اور تقیر کی دونوں ، ویے موجود ہیں بھوائی بن جاتی ہے یا یہ توانائی بھوائی کاروپ اختیار کر لیت ہے تو تخ یب کا عمل شر دع ہو جاتا ہے اور درگاکاروپ اختیار کرتی ہے تو دیا ہے بری قدروں کو ختم کر کے نئی تقیر کرتی ہے۔ تولیقی عمل میں فذکار اندرونی سطح پر بھوائی اور درگادونوں کے تج بے حاصل کر تارہتا ہے اور جب اندر سے باہر آتا ہے تو درگاکی توانائی لیے تخلیق سامنے موجود ہوتی ہوتی ہے۔ کالیکا کاا کی منتر اس طرح ہے۔

كاليكا

مان، مو،ام كُلُّك!،

اس طرح کے اور بھی منتر ہیں جنہیں تخلیقی فزکاروں نے اپنایا ہے۔ 'کالیکا فزکاروں کا بھی مرکزی پیکر ہے، چو نکہ تائتر محبت کو سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہے اس لیے فزکار محبت کے پیکر کو سامنے رکھتے ہیں۔



عورت كاجمال كاليكا سے الجرا ہوا حسن!

## • أينشر

● اپنشدوں کو 'ویدانت ' کہتے ہیں 'انت ' کے معنی آخر کے ہیں یعنی ویدوں کا آخری حصہ اس آخری حصے میں ہندو ستانی فکر و نظر کا حسن جیسے سٹ آیا ہو۔ یہ 'ویدوں کا نقطہ عروج ہے۔ان میں ویدوں کی فکر و نظر کی روشنیا کہتے کہ 'ویدوں 'کی روح ملتی ہے۔

البشدون كامطالعه كرتے ہوئے مندرجہ ذیل دو باتی اہمیت رمحتی ہیں:

- 1۔ اپنشدوں میں قدیم ہندوستانی وژن اور سائیکی ہے۔ قدیم ہندوستان کی فکر و نظر کی تیز شعاعیں ہیں۔ ان سے اس ملک کے قدیم فلسفہ ر زندگی کو سمجھا جاسکتا ہے۔ قدیم فلسفۂ زندگی کی وہ روشنی جو ہر زمانے ہر دور میں موجود رہی۔
- 2۔ ہندو ستان کے فلسفیانہ ربھانات کا پنشدوں سے بڑا گہرار شتہ ہے۔ نی اور پرانی فکر کا مطالعہ کرتے ہوئے انہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ بدھ تظریمی اپنشدوں سے متاثر ہوا۔

ہندوستانیوں نے ہر دور میں اپنشدوں کے خیالات کواہم جاتا ہے اپنشدوں کے بطن سے نہ جانے کتنے فلسفیانہ خیالات وجود میں آتے ہیں۔ 'اپنشدوں' میں ایک جانب انسان کی فکر و نظر کی ایک د نیا آباد ہے جیتا جاگتا ماضی ہے اور دوسر کی جانب وہ توانائی ہے کہ جس نے ہر عہد اور ہر دور میں ماضی کارشتہ حال ہے قائم رکھا ہے۔

'اپنشدوں' کے ذریعہ انسان کواپی بے بناہ آزادی کا احساس ملاہے۔ سوچ اور فکر کی آزادی کے تئیں بیداری اپنشدوں کے ذریعہ بھی آئی ہے۔ آزادی کے احساس کے ساتھ سابی ذمہ داریوں کا احساس دیا گیاہے۔ آزادی کا مفہوم یہ بھی ہے کہ سابی ذمہ داریوں کا احساس بھی ہو۔ زندگی کو خوبصورت بنانے کی آرزو بنیادی آرزوہے۔ دکش اور حسین ماحول کی تفکیل کی جانب ذہن کوراغب کیا گیاہے۔ چھوٹے چھوٹے جملوں میں بزی باتیں کہہ دی گئی ہیں۔

ا پنشدوں نے زندگی کے حسن و جمال کا کہر ااحساس عطاکیا ہے ساتھ ہی فرد کے حسن کو بھی موضوع بنایا ہے۔

انسان اضطراب کا پیکرہے، بے چین اور مضطرب رہتاہے، اس کے ذہن میں بار بار سوالات ابھرتے رہتے ہیں۔ وہ اپنے سوالات میں الجھتار ہتا ہے۔ انپشدوں نے فلسفیانہ مکالموں سے اس اضطراب کو کم کرنے اور بنیادی سوالوں کو سلجھانے کی کوشش کی ہے۔ جو فلسفیانہ مکالمے ہیں وہ شاعر انہ انداز اختیار کیے ہوئے، جملے فقرے دل کو چھو لیتے ہیں۔ ان مکالموں سے زندگی کو طرح طرح سے سمجھانے کی کوشش کی گئے ہے۔

اپنشدوں کی فلسفیانہ گفتگو ہے یہ بات واضح ہوتی رہتی ہے کہ اس کارشتہ انسان کی نفسیات اور جبلت ہے ، بہی وجہ ہے کہ مطالعہ کرتے ہوئے ایک ذہنی اور جذباتی سکون مل جاتا ہے۔ اپنشدوں نے بنیاد کی طور پر جس سچائی کا احساس دلایا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے سامنے ایک پھیلی ہوئی دنیا، ایک وسیع کا نئات ہے ، وہ اپنی زمین پر کھڑا ہے لیکن تنہا نہیں ہے دوسر ہانسانوں اور اشیاء وعناصر ہاں کے گہرے رشتے ہیں مختلف سطوں پر،اس کا اپنا گھر تو ہے لیکن اس کا ایک اپنا ساج ہمی ہے اسے اس ساج ہیں اپنے مقام کو پیچان لینا ہے۔ اسے آزاد کی اور امن کی سچائیوں کو سمجھنا ہے۔ وہ خودا پی تقتریر کا خالق ہے۔

ماہرین کہتے ہیں کہ اپنشدوں کی تعدادا کیک سو آٹھ ہے جن میں دس اپنشد بہت اہم ہیں ویدوں کی تخلیق ہے بدھ ازم کے عروج تک اپنشدوں کی تخلیق ہے۔ ان کی تخلیق کا زمانہ ایک ہزار سال قبل مسے سے تین سوسال قبل مسے بتایا جاتا ہے۔ 'اپنشدوں' نے فرد کی اہمیت پر بہت زور ویا ہے ساتھ بی کا نتات کے خالق کی اہمیت کا احساس دیا ہے۔ زندگی کی سچائیوں کو تلاش کرنے اور پانے کی آرزو پیدا کی ہے۔ انسان میں خالق کا نتات کو پانے کا تجسس بیدا کیا ہے۔ اپنشدوں کا زمانہ یہ ہے کہ خالق کا نتات اور تمام تخلیقات وہ زمین ہویا آسان، سیارے ہوں یا ستارے انسان کے قریب آگئی ہیں۔ ایک جگہ معبود حقیق کے متعلق کہا گیا ہے۔

"وہ نیچ ہے او پر ہے،

پیچے ہے سامنے ہے،

و کھن میں ہے اتر میں ہے،

حقیقت بیے کہ

وہی سب چھے ہے!"

دوسری جلّه شاعراندانداز میں کہا گیاہے:

"آگاس کے خوف ہے جل اشتی ہے،ای کے خوف ہے سورج ہےروشی تفلی ہے،ای کا خوف ہے سورج ہے روشی تفلی ہے،ای کا خوف ہے اندر،وایو، مایا سب کا عمل کا خوف ہے اندر،وایو، مایا سب کا عمل جاری رہتا ہے۔"

يه مجمى شنئے:

"ای کی ذات ہے تمام سمندر نکل کر دوڑ رہے ہیں۔ تمام پہاڑ ای کی ذات سے نکلے ہیں۔ تمام پہوٹی بڑی ندیوں کاسر چشمہ بھی وہی ہے، تمام پودوں، خو شبوؤں اور رسوں کار شتہ ای کی ذات ہے ہے۔!"

معبود حقیق کے احکام پراس طرح غور کیا گیاہے:

''ای کے عم ہے سورج اور چاندایک دوسرے ہے الگ ہو گئے ہیں ،ای کے عم ہے جنت اور زمین ایک دوسرے سے طاحدہ ہیں ای کے علم ہے ، گھنٹے ، دن اور رات، مہینے ، موسم، سال سالگ الگ کھڑے ہیں ''۔

"وہ ہر شئے میں ہے۔ ہر شئے کے دل کی دھڑکن ہے، ہر دہ چیز جو متحرک ہے سانس لیتی ہے، مسکر اتی ہے اے 'دل کے نج میں چھیائے رہتی ہے۔"

یہ دہ بات ہے جسے ہر نہ ہب نے سمجھایا ہے۔ان خیالات میں آج بھی دہی کشش ہے کہ جو پہلے تھی۔اپنشدوں نے ہزاروں سال قبل سچائیوں کو پیچانے کی اس طرح کو شش کی تھی۔

ویدوں میں مخلف دیو تاؤں کاذکر ہے لیکن سے سب دیو تاایک ہی روشی یعنی معبود حقیقی کے مخلف پہلو ہیں۔ خالق کا نئات کور شیوں نے مختلف انداز سے پیش کیا ہے۔ 'اگن 'وہی ہے اور 'یم' بھی وہی ہے۔ اپنشدوں میں سے خیال اور معظم ہو گیاہے 'پرماتما' جیو' آتما، خالق اور مخلوق کا تصور ایک جیباہے۔ انسان روحانی منز لیس طے کرتا ہے اور پھر اپنی منز ل پیچان لیتا ہے۔ روح لازوال ہے، روح مختلف پیکروں میں ظاہر ہوتی رہتی ہے۔ آیتا کے دوسرے ادھیائے کے بائیسویں منتز میں کرش کہتے ہیں" جیسے انسان پرانے کپڑے اتار کرنے کپڑے پہنتا ہے ای طرح آتما پرانے جسموں کو جھوڑ کرنے جسموں میں داخل ہوتی ہے۔ خالق کا نتات کا خالق ہے۔ اس کی نظر جھوڑ کرنے جسموں میں داخل ہوتی ہے۔ خالق کا نتات تک پہنچنے کے راستے الگ الگ ہیں منز ل ایک ہے۔ خدالیوری کا نتات کا خالق ہے۔ اس کی نظر میں سب برابر ہیں، سورج کی روشنی، چاندنی کی تھنڈ ک، موسموں کی تبدیلی، کسی ایک قوم اور کسی ایک ملک کے لئے مخصوص نہیں ہے۔ سب ایک

ایک طالق ایک خدا کو اپنشدوں میں مختلف انداز سے سمجھایا گیا ہے۔ ایک جگہ خالق کا نات کو 'بر ہم' کے نام سے یاد کرتے ہوئے ایک دلچسپ مختلل پیش کی ہے۔ مشیل یوں ہے کسی بڑے مقصد میں دیو تاؤں کو کامیابی ہوئی تو انہوں نے یہ سمجھاکا میابی خود ان کی اپنی طاقت کی وجہ سے ہوئی ہے۔ خالق کا نتات ان کے سامنے ظاہر ہوا تو دیو تا اسے بچپان نہ سکے ، دیو تاؤں کو معلوم نہ تھا کون ہے' تمام دیو تاؤں نے سامنے خاہر ہوا تو دیو تا اسے بچپان نہ سکے ، دیو تاؤں کو معلوم نہ تھا کون ہے' تمام دیو تاؤں سے سامنے بچھ گھاس بھوس اور دریافت کریں وہ کون ہے ، بر ہمن (خالق کا نتات) نے دونوں دیو تاؤں کے سامنے بچھ گھاس بھوس اور دریافت کریں وہ کون ہے ، بر ہمن (خالق کا نتات) نے دونوں دیو تاؤں کے سامنے بچھ گھاس بھوس اور دریا تا نے دیو تاؤں کے سامنے بچھ گھاس بھوس اور دریا تا تا ہے دیو تاؤں کی سامنے بھی کا میابی نہ ہوئی دونوں بہت گھبر انے ، اسی وقت اندر دیو تا آئے ، وہ خود پریشان تھے کہ یہ ہتی کون ہے ۔ اسی وقت اندر دیو تا آئے ، وہ خود پریشان تھے کہ یہ ہتی کون ہے ۔ اسی وقت اندر دیو تا آئے ، وہ خود پریشان تھے کہ یہ ہتی کون ہو تاؤں کی دونوں کو تائی کا نات تھا، دیو تاؤں کی دونوں کی تو تاؤں کی دونے دیو تاؤں کو ایک کا دیو تاؤں کی دونے دیو تاؤں کو تاؤں کو تائی کا نات تھا، دیو تاؤں کی دونے دیو تاؤں کو تاؤں کا نات تھا، دیو تاؤں کو تاؤں کو

اپنشد ول کی ایسی تمثیلی کہانیوں ہے ایک 'آتما ،ایک خالق ،ایک بر ہم اور معبود حقیق کی پیچان ہو تی ہے۔ تمام دیو تااس کی ذات میں جذب ہو جاتے میں۔ اپنشدوں نے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ معبود حقیق نے صرف بید دنیا، یہ آ 'مان اور بیز مین نہیں بنائی بلکہ وہ خود ہر شئے کے دل میں داخل ہو گیا ہے۔ وہ ہر شئے کے دل میں داخل ہو گیا ہے۔ وہ ہر شئے کے دل کی و حزکن ہے۔ ایک جُلہ کہا گیا ہے۔

"ووز مین کے اوپر چلتا ہے

اور زمین کی روح میں ڈوب کر چلتاہے،

اے زمین نہیں مانتی

حالا تكدز بين اس ك جسم كاليك حصد ب، وبى زبين كواندر سي سينصالناني، اس كى كردش كو قائم ركساب.

وہ تمہار اوجو دہے ،وہ تمہارے داخلی توازن کارازہے۔

وہ ہمیشہ قائم رے گا۔ وہ ابدی اور لا فانی ہے"

''اپنشدوں میں ایک خالق کا نئات کو مختلف انداز ہے سمجھایا گیا ہے۔ ''ایک لا فانی سچائی''ایک ابدی حقیقت، سب ہے بڑی تو ہاور طاقت ہر شے کا محافظ اور عناصر کو تباہ کرنے والا عظیم ترین روشن، کا نئات کی زندگی اس طرح اس کے لا فانی وجو و کو سمجھایا گیا ہے۔

'بر ہم' (معبود حقیقی) کے تھم اور اس کی طاقت کے بغیر 'آگئی 'گھاس بھوس جلا نہیں جلاسکا، 'وایو '(ہوا) ایک تنظے کواڑا نہیں سکتا۔ بر ہم بی کا حسن ہے جو ہر جانب ہے،اس کا جلال ہے جس سے ہوائیں چلتی میں شعلے اور سورج میں ٹیش پیدا ہوتی ہے،اس کا جلال ہے جس سے ہوائیں چلتی میں،بادل اپناکام انجام دیتار ہتا ہے،اور موت کو ہر لحمہ اسینے کام کا خیال رہتا ہے۔

الخشدون میں ایک سوال ابھر تاہے" کس کی عبادت کی جائے؟"

ایک جواب بنت کی دو سر اجواب سورج کی تیمر اجواب بوادک کی چو تماجواب نضادک کی پانچواں جواب بانی کی بانی کی

سوال پھراس طرح امجرتا ہے "اس طرح تو صرف آدھی حقیقت کی عبادت ہوگی ہے سب تو 'بر ہم ' کے مختلف روپ ہیں، عبادت تو پورے وجود کی ہوگی۔ معبود حقیق کی عبادت لا فائی سپائی اور ابدی حقیقت کی عبادت ہے سائس اور روح ، ٹی اہمیت کو انبشدوں ہیں انبہائی خوبصورت انداز سے سمجمایا گیاہے۔ پر جاپتی کے پاس سب آئے 'آواز ، آ تکھ ، کان ، داغ اور سائس سب نے پر جاپتی سے دریافت کیا۔ "ہم میں سے قیمتی کو ن ہے ؟"
پر جاپتی نے جواب دیا "وہ جوانی انی جسم سے نکل جائے تو جسم بیکار ہو جائے ""آواز نے پچھ سو پیااور ایک سال کے لئے جسم سے نکل گئے۔ ایک سال بعد جب والی آئی تواس نے بوجھا" میرے بناتم سب زندہ کس طرح رہے ؟"

سب نے جواب دیا "موسی کے کی طرح" لیکن سائس چلتی دہی ہم سب کچھ دیکھتے دہے ہم سب کچھ سنتے دہے اور ہم سب کچھ محسوس کرتے دہے اور ہر چیز کے متعلق سویتے رہے "۔

آ تکھوں نے پکھ سوچااور ایک سال کے لیے چلی تئیں ،جبوالی آئیں تو پوچھا 'تم سب میرے بنائس طرح زندہ رہے "سب نے جواب دیا اندھ کی طرح ۔ لیکن سائس چلتی رہی ،ہم ہولتے رہے ، باتی کرتے رہے ، سب کو سنتے رہے ، سب کو محسوس کرتے رہے اور ہر چیز کے متعلق سوچتے رہے "۔

محانوں نے پچھ سوچااور ایک سال کے لیے چلے گئے ، جب واپس آئے تو اپو چھا"تم سب میرے بنائس طرح زندہ رہے "سب نے جواب دیا" مہرے کی طرح لیکن سائس چلتی رہی ، نم باتیں کرتے رہے ، سب پچھ دیکھتے رہے ، سب پچھ محسوس کرتے رہے ، ہر چیز کے متعلق سوچتے رہے۔ "ذبمن" نے پچھ سوچااور ایک سال کے لیے چلا گیا ، جب واپس آیا تو پوچھا"تم سب میرے بنائس طرح زندہ رہے"

سب نے جواب دیا" بچوں کی طرح۔ ہم سو پنے نہ تھے لیکن سائس چلتی دی تھی، ہم با تی کررہے تھے، سب کچھ و کھ رہے تھے، سب پکھ سن رہے تھے"۔ رہے تھے"۔

اب سانس نے سوچانے ایک سال کے لیے جانا جا ہے ،ای لئے سب پریشان ہو گئے، آٹھوں نے کہا" یہ کیاکر دہ ہو "آواز نے کہا"ایسانہ کرو،ہم ختم ہو جاکیں گے ،دماغ نے کر گزاکر کہا"تم ہی سب سے بڑے ہو، تم ہی سب سے فیتی ہو، تم نہ جاؤور نہ

ہم سب کار کار سات

بمحرجائيں سے!!"

اپشدوں نے ای طرح تمثیلوں کے ذریعہ زندگی کی سچائیوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، یہاں بھی پچھاہم دعا کیں ہیں مثلاً:

" بھے غیر حقیق فضاؤں ہے نکال کر حقیق فضاؤں ہیں لے آؤ!"

"موت سے ابدی اور لافانی زندگی تک مجمے راود کھاؤ"

" میری سانس لا فانی اور مجمی نه ختم ہو جانے والی سانس بن جانے اور اس کے بعد میر اجمم را کھ بی کیوں نہ ہو جائے "

معبود حقیق کا جلوه ہر دل میں ہے، خدا ہر دل کی دحر کن ہے، انسان کی روح میں اس کی روشنی ہے اور اس روشنی نے سمعوں کو ایک رہتے میں باندھ رکھا ہے۔ 'اپنشدوں' میں چند تمثیلوں ہے ایسی اور دوسر می بہت میں سچائیوں کی وضاحت کی گئی ہے۔ ایک تمثیل سنئے:

''کسی زمانے میں دور شی رہتے تھے ، دونوں ہو اکے دیو تا کے بچاری تھے ، ایک روز دوپہر میں دونوں کھانا کھانے بیٹھے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی جب انہوں نے دروازہ کھولا تو دیکھاساہنے ایک نوجوان برہمجاری کھڑ اہے۔ نوجوان برہمجاری نے کہا:

"میں بہت تھکا ہوا ہوں کچھ کھانادے دوبہت بھوک لگی رہی ہے"ا یک رشی نے جواب دیا" ابھی جاؤ،اس وقت کچھ نہیں ہے"

نوجوان برہچاری نے پو چھا"رشیوں، تم کس کی پوجا کرتے ہو، دوسرے رشی نے جواب دیا"ہم ہوا کے دابو تا کی پوجا کرتے ہیں، نوجوان برہچاری نے کہا" کی رائے دونوں کو معلوم ہوگا کہ دنیا ہونا، (ہوا کے دابو تاکانام) سے بنی ہاور آخر ہیں اسے برنائی پر ختم ہو جانا ہے، تم لوگوں کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ دیکھی اور ان دیکھی چیز وں پر ای کی حکومت ہے پہلے رشی نے کہا" یہ باتی ہمیں معلوم ہیں، کون ی نئی بات کہہ رہے ہو تم "ایک رشی نے جواب دیا" ظاہر اپنے اس دیو تا کے لیے کہ جس کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ "نوجوان بر ہچاری نے کہا" اگر وہ دیو تا ساری کا تنات پر چھلیا ہوا ہے، کا تنات کے باہر بھی ہے اور اندر بھی تو ظاہر ہے وہ میری دوج اور میرے جسم میں بھی ہے اس لیے کہ میں اس کا تنات کا ایک حصہ ہوں، اس سے کہ میں کی ہے کہا شکر کی مانے کو مانگا ہوں وہ بی وہ تا جھ میں بھوک پیدا کرتا ہے "

دونوں رشیوں نے سچائی کو سمجھتے ہوئے کہا:

'نوجوان بر ہمچاری تم ٹھیک کہتے ہو، یہ چے ہے"

نوجوان برہمچاری نے کہا" مجھےانکاد کر کے کیاتم اس دیو تاکو کھانادیئے ہے انکار نہیں کررہے تھے جس کے لئے تم دونوں نے کھانا پکلا ہے!" دونوں رشی سخت شر مندہ ہوئے ،انہوں نے نوجوان برہمچاری کو عزت سے اندر بلایا۔ اسے پیٹ بھر کھانا کھلایا۔ دونوں انچھی طرح سمجھ چکے تھے کہ انسان ایک ہی رشتے سے بندھے ہوئے ہیں ہر دل ہیں ایک جیسی روشنی ہے۔ ظاہری روپ جو بھی ہوروح ایک جیسی ہے، روح عظیم ہے، روح روشن ہے،روح رشتہ ہے،روح خالق کا کتات ہے، معبود حقیق تک رسائی کاذر لید اور راستہ ہے۔

اپنشدوں کے معنی ہیں" قریب بیٹھنا! قریب بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنا،اس کاایک مغہوم ہیشہ کے لیے ختم کر دیتا بھی ہے بعنی جہالت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا،اپنشدوں کا بنیادی مقصد روحانی تعلیم دیتا ہے،روح کی عظمت لعنی انسان کیعظمت کو سمجھانا ہے،روح کی روشنی کی سچائی کو واضح کرنا ہے روحانی علم بی سے جہالت دور ہوسکتی ہے۔

اپشدوں کی روشنی انسان کے ماضی ہے آرہی ہے۔ بڑے سوچنے والوں اور مفکروں نے اس روشنی کی اہمیت سمجھ لی تھی۔ جرمنی کے مشہور فلسفی شو پنہار نے اپنشد کو ہندوستان کی روحانی توانائی ہے تعبیر کیا تھا۔ وہ اپنشدوں ہے بے حد متاثر تھا۔ ڈیوس، میک ڈودلڈ، میکس مولر اور دوسر ہے بہتر سوچنے والوں نے اپنشدوں کو بڑی قدر کی نظر ہے دیکھا ہے۔ ہندوستان میں ڈاکٹر رادھاکر شنن، پروفیسر داس گیتا، پروفیسر راناڈے اور دوسر ہے مفکروں اور دانشوروں نے اپنشدوں کی تعلیمات کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی ہے اور ایک بار پھر ماضی کی اس روشنی کی دریافت کی ہے، رابندر ناتھ میگور اور شرکار بندو گھوش نے اپنشدوں کی روحانی تعلیمات کی روشنی میں تجربوں کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔

ابنشدول میں ایک جگه کہا گیاہے:

"جب انسان اپنی روح کی توانائی کو پیچان لیتا ہے تو اس کے دل ہے خوف نکل جاتا ہے وہ بے خوف آ گے بڑھتا ہے۔ پھر اے زندگی کی تمام خوشاں حاصل ہوتی ہیں۔ جب تک وہ جسم اور روح کوالگ الگ دیکھتا ہے اس کے دل و د ماغ میں خوف کے لیے جگہ بنی رہتی ہے۔اس خوف کی وجہ سے انسان سچائیوں کو پیچان نہیں پاتا!

جسم اور روح ایک ہے

ا يك عى توانا كى ب

ایک بی روشی ہے۔

آتما کی قوت کا کرشمہ ہے کہ جاند ، سورج ، ستارے سب اپن اپنی جگہ گردش کررہے ہیں۔

ہوابارش کو آتمای کے تھم کا تظارر ہتاہ۔

جب انسان اس بنیادی سچائی کو سمجھ لیتا ہے کہ ہر جگہ آتمائی ہے اور اس کے اندر بھی آتماہے اس کے وجود کے در میان بھی آتما کی روشنی ہے تو دل و دیاغ سے خوف ڈر جاتار ہتا ہے۔ اس کے حوصلے بلند ہو جاتے ہیں پھر ساری دنیاس کی گرفت میں آجاتی ہے"

موت کے بعد زندگی کواس طرح سمجمایا گیاہے:

"انسان کی روح کی نقتر پر کاانحصار خود اس کے عمل اور علم پر ہے اگر اس نے کچھے روحانی تعلیم حاصل کر لی نؤ مر نے کے بعد وہ روشنیوں کی دنیا میں چلاجا تا ہے اور پھر اس مادّی دنیا میں نہیں آتا، اس کی روح لا فانی ہو جاتی ہے۔

اگر انسان کی ساری زندگی خواہشوں کے در میان گزری ہے تو اس کی روح اند چیروں کی تگری میں چلی جاتی ہے اور پھر جنت میں جاتی ہے اور وہاں اس وقت تک رہتی ہے جب تک کہ اے ووسب کچھ مل نہیں جاتا کہ جن کی تمنا کی تھی۔''

ابنشدوں میں کھے الفاظ بار بار ملتے ہیں اور ایک سے زیادہ سچائیوں کی جانب اشارہ کرتے ہیں ،ان ہی میں ایک لفظ ہے 'آتما'۔

"آتما کامفہوم اپنشدوں میں کیاہے؟

"آتما سانس بھی ہےروح بھی

آتما زندگی کی خودی بھی اور فطرت بھی۔

آتما انسان کا کردار بھی ہے اور اس کاوہ جسم بھی کہ جس کا تصور جسم اور روح کی وحدت کا تصور ہے۔

آتما عقل بھی ہے جذبہ بھی۔

آتما ; بن بھی ہے اور سوینے کی قوت بھی۔

آتما كائنات كى روح ب

آتما "برما'اور خالق كائنات بهى باورسورج بهى، آگ موا، فضااور تخليق بهى۔

ا یک بی لفظ میں اتنے معنی یو شیدہ ہیں:

ایک جگه سپائی کواس طرح سمجمانے کی کوشش کی گئی ہے کہ وجود کے اندرست (سپائی) ہے:

"نياكرده در خت ايك كل تور كرلاؤ"

باب نے کہابٹا کھل لے آیا

"اے توڑ کرد کھواس میں کیاہے؟" باپ نے بیٹے کو تھم دیا۔

"اس مِن فَيَ مِن " بِينْ نِي جواب ديا-

"ا يك الح تو ركر و يكمو بناؤ تمهيل كيا نظر آرباب "باب ن كها-

" کھ نہیں، کچے بھی نظر نہیں آرہاہے" بیٹے نے جواب دیا۔

"میرے نیچ 'باپ نے کہا" وہ چیز جے تم دیکھنے سے مجبور ہو ، جے کو مشش کے باد جود تم دیکھ نہ سکے وہی ﷺ بو ہو ، جا ای لیے کہ اس سے اس در شت کا دجود قائم ہے "

اپنشدوں کے ذریعہ ہندوستانی فکر کی روشی باہر ہوگئی ہے۔ (دارافکوہ نے فاری زبان میں بعض حصوں کاتر بھہ کیا تھا) کی بیرو پی محققوں نے اپنشدوں کو متبول بنلیا۔ کہاجاتا ہے اکبر کے عبد (1556ء - 1586ء) میں بھی اپنشدوں کا فاری ترجمہ ہوا تھا۔ نواب شجاع الدول کے مشہور فرانسیں درباری جنٹل (Gentil) نے ڈیو پرون (Duperon) کو اپنشدوں کا فاری ترجمہ کیا تھا جے برنیر (Gentil) فرانس لے آیا۔ ڈیو پرون نے فرانسیسی زبان میں اپنشدوں کا ترجمہ کیا۔ کہا جاتا ہے اس نے لاطین زبان میں بھی ترجمہ کیا تھا۔ لاطین ترجمہ المالا میں شائع ہوا۔ اس ترجمہ کیا تھا۔ لاطین ترجمہ کیا تھا۔ والے مشہور جرمن فلسفی شو پنبار نے آپنشدوں کو سینے ہے لگایا۔ اس نے اس کے فلسفیانہ تصورات میں ان کی روشنی پھیلی ہے۔ اس نے کہا کہ اپنشدوں کے فلسفیانہ خیالات انسان کی روشنی پھیلی ہے۔ اس نے کہا کہ اپنشدوں کے فلسفیانہ خیالات انسان کی تاریخ میں بوی ایمیت رکھتے ہیں۔

ابنشدول کے چند خیالات ملاحظہ فرمائیں:

●"برشيخ کي روح زين ہے

زمین کاجو ہریانی ہے

بانی کاروح بودوں مسے

یودوں کاجوہرا نسان میں ہے

اور انسان کاجو ہر انسان کی روح،اس کی آواز اور اس کی زبان میں ہے"

●"بيايورىكا ئتات ابر ہمن المعبود حقيق) ہے

اس کی پرستش کرو

وہ اس میں سائس لے رہاہے

يى ابتدا بھى اور انتہا بھى"

●"انبان کا جیم روح ہے

اس کی صورت روشن ہے

اس کے خیالات سے ہیں

اس کی فطرت میں تمام فضاؤں کی خوشبوہ

اس کی ذات ہے تمام خواہشیں اپنی لذتو ں اور خوشبوؤں کے ساتھ باہر نگلتی ہیں۔"

●"وہ میر ی ذات ہے میر ی خود ی ہے،

وہ میرے دل کے اندرہے حاول کے ایک نفے دانے کی طرح جو کے دانے کی طرح سے نغے نیج کی طرح" وہ میرے دل میں پھیلا ہوا بھی ہے زمین ہے زیادہ پھیلا ہوا آسان ئے زیادہ کھیلا ہوا جنت ہے زیادہ پھیلا ہوا اور تمام د نیاؤں سے زیادہ پھیلا ہوا" ای ہے ہر عمل جاری ہے ای ہے تمام خواہشیں نکلتی ہیں ای ہے تمام لذ تمی آتی ہیں اس ہے تمام خوشبوؤں کاسفر جاری ہے وہ کبھی ہاتیں نہیں کر تا رے کبھی حیرت نہیں ہوتی، جب میں یہاں ہے جلا جاؤں گا تواس میں بیذی ہو جاؤں گا جوا نسان ان باتوں پر اعماد رکھتاہے اس ئے دل میں کوئی شک وشیہ نہیں رہتا ہوآ ان کی طرح سینہ پھیلائے کھڑاہے اور جوز مین کی طرح پھیلا ہوا ہے اس کا تھی ز دال نہیں ہوگا اس کے بینے میں ایک خزانہ پوشیدہ ہے ا سب کھ توای سینے میں ہے ای جھاتی میں ہے الله المرج برائمن ہے ابتداميں کچھ نہيں تھا چراس کی صورت انجری پریت نوید سند و وہ انڈے کی صورت نظر آیا '

ایک سال تک ای طرح رہا

پر انڈ انوٹ گیااس کے دو صے ہوگئے

ایک حصہ چا ندی کا تعادہ سر احصہ سونے کا!

چا ندی کا حصہ زعمن بن گیا

سونے کا حصہ آسان

اس کی سفید ک سے پہاڑ وجود عیں آئے

اس کی زردی سے بادل، ندیاں، سمندر!

جب اس نے جنم لیا

ادر اس شور سے سب جاگ پڑے

ادر دہ سب بیدار ہوگئے کہ جنہیں دہ بیدار کر ناچا ہتا تھا

جب بھی سورج نکائے ہے ڈوبتا ہے وہی شور ہو تا ہے

ہر شئے بیدار ہو جاتی کہ جنہیں دہ بیدار ہو تا ہے

ہر شئے بیدار ہو جاتی ہے۔

" آگ یانی اور زمین تیوں میں 'وہ' داخل ہو گیااور ہر شے میں آتماجاگ پڑی۔

آگ کارنگ سرخ ہو کیا، آگ روش ہو گئ، سرخ رنگ بی اس کارنگ ہو گیا۔

آگ کاسفید رنگ پانی کارنگ بن گیا

آگ کامیاہ رنگ زمین کارنگ بن گیامرخ، سفیدادر سیاہ یمی سچے رنگ ادر کچی صور تمیں ہیں انسان جب سوجاتا ہے تواس کی روح" سچائی" سے جم آبنگ ہو جاتی ہے۔

وها پي ذات، اپي خود ي من جذب موجاتا جاس كاسوجانا بي ذات من جذب موجاتا ج"

جس طرح شہد کی کھیاں شہدیناتی ہیں اور مختلف پودوں اور در ختوں ہے ہس چوستی ہیں اور تمام رسوں کو ایک دوسرے میں جذب کر دیتی ہیں اور شہد کا کوئی قطرہ یہ نہیں کہتا کہ میں اس پودے یا اس در خت کارس ہوں

ای طرح تمام جاندار نینداور موت کے بعد اصل حقیقت میں جذب ہو جاتے ہیں، سب ایک ہو جائے ہیں، ہر ذات ہر آتما میں ایک ہی سچائی تی ہے!"

●" ميرے يچى، كچە نديال اترى طرف دوژ تى بين اور كچە يچچتم كى طرف

مختكااور سنده كي طرح

سمندر سے سمندر تک جاتی ہیں۔

بادلوں کو معلوم ہے انہیں کیا کرناہے بادل انہیں اٹھالیتے ہیں سمندرہ آسان کی طرف لے جاتے ہیں اور انہیں پھر سمندر کی طرف بارش کی صورت بھیج دیتے ہیں

```
اور دو پھر سمند ربن حاتی ہیں
                                                                                      اور جب دہ ندیاں سمند رہیں ہوتی ہیں
                                                                   تواس ملرح مل جاتی میں که ده بیه نہیں بتا سکتیں که ده کون ہیں
                                                                                                       اور کون نہیں ہیں
                                                                                                   اس طرح میرے یے
                                                                                  تمام ماندارجو"ایک حقیقت" سے نگلے ہیں
                                                                                                     ایک بی حقیقت ہیں
                                                                                           سبایک دوسرے کا حصہ ہیں!
                                                                                  یج نے نمک کوبانی میں محول دیا، نمک بانی میں اچھی طرح محل گیا۔ باپ نے کہا"اب بانی بی کرد مجھوکیا ہے، پہلے اوپر سے چکھو، بجے نے بانی
                                                                                          بی کر کہا" نمکین ہے نمک کی لذت ہے۔
                                                                                          باپ نے کہا" ورمیان سے چکمو"
                                                                   يح نياني لي كركها" يه بهي تمكين ب" تمك كي لذت ب"
                                                                                          باب نے کہا" نیجے ہے لی کر بتاؤ"
                                                                   'بچ'نے مانی بی کر کہا" یہ بھی نمکین ہے نمک کی لذت ہے"
                                                       باب نے کہا"اب انی مینک دو" بے نے انی مینک دیالیکن نمک موجود تھا۔
باپ نے کہا" میرے بیجاس جم میں بھی سچائی ای طرح رہتی ہے اس سچائی کوتم دیکھ نہیں سکتے لیکن وہ نمک کی طرح جسم میں تھل جاتی
                                                ہے، سے اُن بی جو ہر ہے، یہ آتماہے کی روح ہے، کی الرہمن ہے 'کی ذات اور خود ک ہے!"
                                                                            انسان کا جسم" پر ہمن (معبود حقیق) کاشہر ہے
                                                                                         اورای شمر میں ول ایک قلعہ ہے
                                                          جہاں تمام فضاؤں کی خوشبو ہے اس لیے کہ اس قلع میں تمام فضائیں ہیں
                          ای میں زمین مجی ہے اور جنت مجی،اس کے پھیلاؤ کااندازہ نہیں کیا جاسکا،ای میں آگ بھی ہے اور ہوا بھی،
                                                                                                  سورج بعی اور جاند بھی
                                                                                                 تمام ستارے ای میں ہیں
                                                                             اس ذات ،اس آتمااس روح می توسب کھے ہے ،
                                                                                      ار ہمن کے اس شہر میں سب کھے ہے
                                                                                               تمام خواجشیں، تمام تمنائیں
                                                                       جم بوزها موجاتا بي لين برتمن كابيش بجمكاتار بتاب
```

جسم مر جاتا ہے لیکن میہ شہر روشن رہتا ہے انسان کی آتما،اس کی روح،اس کی ذات،اس کی خود ی

گناہوں سے دور

برهایے سے دور

غم اور موت سے دور

بھوک بیاس سے دور

اسے پیجان لو"

اس طرح اپنشدوں نے زندگی اور اس کی سچائیوں کو سمجھانے کی کو مشش کی ہے اپنشدوں نے علم کے نہ جانے کتنے چراغ روشن کیے ہیں۔ منتقب میں مزند کر میں کر مدورہ کر میں کار مراحب سے جہاں میں کی مارس کی میں کر خور میں میں میں اسٹر

ا پنشدوں نے ہر بات انتہائی ڈرامائی انداز میں کہی ہے، مکالموں کا حسن ہر جگہ جھلکتا ہے، ان کی جمالیات کی بید دوبوی خصوصیات ہیں۔ روشنیوں کی جیب دغریب چہکتی دنیا لمتی ہے، انسان کا وجود ہویا وہ دل کہ جس میں ہر ہمن رہتا ہے آتما کی روشنیوں سے جگمگا تارہتا ہے۔ اپنشدوں نے روشنی کے جمال کو طرح طرح سے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔

زندگی کے درخت کو کا نتاتی شجر (Cosmic Tree) کہا گیا ہے اس طرح زندگی کے حسن و جمال کا تصور کرنا آسان نہیں ہوتا۔ بر ہمن اور انسان کی خودی کا ذکر کرتے ہو ہے اپنشدوں نے زندگی ہے محبت کا درس دیا ہے انسان اور انسان کے رشتوں کو سمجھایا ہے۔ یہ رشتہ محبت در اصل کا نتاتی شجر کی روشنیوں کا رشتہ ہے۔ موت کے جمال کاذکر بھی غیر معمولی نوعیت کا ہے۔ فرد کی روح بر ہمن کی روح بین جذب ہوتی ہے لہذا موت کا کوئی خوف موجود نہیں ہے۔

اپنشدوں نے مثبت سوچ اور فکر کے لیے بڑی توانائی بخشی ہے اپنے مکالموں سے توانائی کا احساس طرح طرح سے دالیا ہے۔ سی مثبت (Positive) ہو تو داخلی توانائی کا اظہار بڑی شدت سے ہو تا ہے یہ توانائی اپنے جلال و جمال کے ساتھ پوری کا نئات کو کرفت میں لینے تک کوشش کر تی ہے۔ اپنشد وں نے بار باریہ سمجھانے کی کوشش کی وشش کی مشش کی نشد ، بلاشبہ علم کی ووروشی ہے جو وجو د کے اندر بہنچ کر باطن کو متحرک کردیتی ہے۔ اپنشد وں نے بار باریہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ انسان کا نئات میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے ای مرکز کے کرد کا نئات کا تحریک قائم ہے۔ خودی بر نمن ہے در اصل اپنے دل کی گہر ائیوں میں از کرانے گرد کو دریافت کرنا جا ہے۔

,,

## کتھاؤں اور رس کہانیوں کے سرچشمے

- ہندوستان کی کتھا ئیں اور رس کہانیاں
  - لوک کہانیاں
  - جاتك كهانياں
  - اسطور / ديومالا
    - پُران

## ہندوستان کی تھائیں اور رس کہانیاں

● ہندوستان کتھاؤں اور رس کہانیوں ، کاایک بوا ملک ہے۔ کتھاؤں کی ایک بوی روایت رہی ہے۔ ہندوستانی جمالیات کے بعض علماء مثلاً دانڈن (Dandin)وغیرہ نے کاوید (بھتی تخلیق) کی تمین صور توں کاذکر کیا ہے۔ شاعر کی، نثر ، شاعر کی اور نثر کی آمیزش کی صورت!ڈرامااورایپک میں یہ آخری صورت ابھرتی رہی ہے ، نثر کے ساتھ شاعر کی بھی ہے دونوں کی آمیزش کی صورت ابھرتی رہی ہے۔ کتھاؤں، مہا کتھاؤں اور رس کہانیوں 'میں اگرچہ نثر کوزیادہ ابمیت حاصل رہی ہے پھر بھی اکثر مقامات پر شاعری کے نمونے بھی ملتے رہے ہیں۔

'کھا' (رس کہانی، مختر کہانی) اور 'مہا کھا' (طویل افسانہ، ناول کی ابتدائی صورت) کی تخلیق پہلے قدیم عوامی زبانوں اور بولیوں میں ہوئی، انچر نشوں اور پراکر توں نے مخلف علاقوں میں جانے کتنی کہانیوں کو جنم دیا، پشاچی برہت کھا کی صورت وجود میں آئی، برہت کھا، کے معنی ہیں ''بوی یاطویل کہانی'' یہ ہندو ستان کی پہلی طویل رس کہانی یا مہا کھا سمجی جاتی ہے، بدنصیبی یہ ہے کہ پشاچی زبان کی برہت کھااب موجود نہیں ہے۔ کہانی سنکرت زبان میں ڈھائی گئی لیکن اس کی اپنی صورت قائم نہیں رہی، یہ کہنا آسان نہیں ہے کہ سنگرت زبان میں ''برہت کھا''اپنی تمام خصوصیتوں کے ساتھ موجود ہے۔ اس طرح کہانی کار کانام می مناد صیہ (Gunadhya) ملتا ہے جوایک بواشاعر بھی تھا، یہ بتانا بھی مشکل ہے کہ کیا واقعی وہی برہت کھا، کا فوکار ہے؟ گئی لحاظ ہے 'برہت کھا'کور' کھا'اور 'مہا کھا'کہانی اور طویل رس کہانی کا ایک بنیادی سر چشمہ قرار دیا جاسکتا ہے۔ کہانی پن کے جو ہر کو لیے ہوئے یہ طویل رس کہانی رومانیت کے دائرے کوو سیچ کرتی ہے۔ تخیلی مرکزی کروار کوم کز نگاہ بناتی ہے۔ فوق الفطر کی فضاؤں کی بعض بنیادی سے چشم کرتی ہوئے مختلف پر اسر ار علاقوں میں پہنچتی ہے اور رومانی فضاؤں میں بھی زندگی کی بعض بنیادی سے پائیوں کو پیش کردیتی ہے۔ فوق الفطر کی فضاؤں کی کہون بنیادی سے پائیوں کو پیش کردیتی ہے۔ فیل کی کھن بنیادی سے پائیوں کو پیش کردیتی ہے۔ فوق الفطر کی فضاؤں کی تھیل کرتے ہوئے مختلف پر اسر ار علاقوں میں پہنچتی ہے اور رومانی فضاؤں میں بھی زندگی کی بعض بنیادی سے پائیوں کو پیش کردیتی ہے۔

ایشیانی مزاج نے انتصاد کے فن کو بھیشہ زیادہ پند کیاہے، یہ کہناغلط نہ ہوگا کہ ایشیا کے آرٹ کی بنیادی بوی خصوصیت انتصار کا حسن ہے، پاکیو، ہویا کتھایارس کہانیاں، غزل ہویا چینی اور جاپانی شاعری! ایشیاکا مزاج ہور ہے مزاج ہے مختلف ہے، بور وپی مزاج نے فن کی طوالت کو بھیشہ پند کیا ہے۔ 'ایلیڈا' 'اوڈ یی'' پاراؤائز لاسٹ، محکسیئے ، برنارڈ شااور دو سرے ڈرامانگاروں کے ڈراہے، ناول وغیر ہاس مزاج کو سمجھاتے ہیں۔ ایشیا ہیں جاپانی اور چینی شاعری اور انڈو نیشیا، ملایا اور ہندوستان کی رس کہانیاں اور قصے اختصار کے حسن کو لیے ہوئے ہیں، 'رامائن 'اور 'مہابھارت، جن کا شارو نیا کے مشہور 'ایک ' میں ہو تا ہے اپنے اندر 'رس کہانیاں' لیے ہوئی ہیں۔ جو طوالت ہے وہ محض اس لیے کہ دونوں شاعری کے بہترین نمونوں کو بھی لیے ہوئی ہیں، رامائن، کی کہانی، مہا کتھا نہیں کتھایارس کہانی ہے۔ شاعری اور ڈرامانے اس میں آئی و سعت پیدا کی ہے۔ ای طرح مہابھارت، کی کہانی مختلف جبتوں اور مناظر کے ساتھ زیادہ سے زیادہ مہا کتھا، یاطویل کہانی ہے۔ جانے کتنی چھوٹی بڑی رس کہانیاں شائل ہوئی ہیں۔ ہمیں معلوم کی کہانی مختلف جبتوں اور مناظر کے ساتھ زیادہ سے زیادہ مہا کتھا، یاطویل کہانی ہے۔ جانے کتنی چھوٹی بڑی رس کہانیاں صدیوں پرانی ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ دونوں لیکن رامائن اور مہا بھارت کارشتہ عوامی ذہن سے ہوادر لوک کتھاؤں سے ہو، دونوں کہانیاں صدیوں پرانی ہیں 'رامائن' کی بنیاد کی کہانی میں بھی تبدیلیاں ہوتی دہی ہیں۔

'رامائن' کی کوئی ایک کہانی نہیں ہے،اگر کہانیوں کی بکسانیت ہے بھی تو کر داروں کی شخصیتیں مختلف ہیں، مثلاً ایک رامائن ہیں سیتنا،راون کی بیٹی ہیں،راون اوراس کی بیٹی کی ایک علاصدہ کہانی جو'رامائن' ہے جڑی ہوئی ہے۔'مہابھارت' میں ہندوستان کی گئی کہانیاں اور کتھا کیں جذب ہو گئ

ہیں۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ بھگوت گیتا کو مہابھارت کا حصہ بعد میں بنایا گیا ہے۔ حقیقت جو بھی ہو ہم انہیں اس سطح پر امراد ڈینی یایور و پی تا دلوں کا مطالعہ کرتے ہیں، 'راہائن اور 'مہابھارت' دونوں میں رس کہانیوں کا لیک دنیا آباد ہے۔ ہندو ستان کے تخلیق مز ان کی بیچیاں مشکل نہیں ہوتی کہ وہ اختصار کے جلو ہے یا حسن کو دیکنا جاہتا ہے۔ ونٹر نز (Mauri Winternitz) نے تخریر کیا تھا کہ مہا بھارت کو ایک شعری کی مختلف صور تمیں کہی ہیں، الگ الگ شعری بھارت کو ایک شعری مختلف صور تمیں کہی ہیں ،الگ الگ شعری تخریب ایک شعری مختلف مور پر یہ ایک ہور الزیج یادب ہے! اس میں شاعری کی مختلف صور تمیں کہی ہیں، الگ الگ شعری تخریب ایک جمد بنی ترب بہابھارت ' میں شامل ہو گئی ہیں، ہر کہائی اپنی جا ہوارت کہی ہوت کی دہ کہائیاں جو صدیوں سنر کرتی رہی ہیں اور ''ہیر و ہو ہم کری ''کا حصہ بنی کہائیوں کو سمیٹ لیا گیا ہے۔ یہ کھا کہائی اپنی جگہ اہمیت کہائیوں کو سمیٹ لیا گیا ہے۔ یہ کھا کہیں، اس سے بہت کی الیک کہائیوں کو سمیٹ لیا گیا ہے۔ یہ کھا کھیں، اس سے بہت کی الیک کہائیوں کو سمیٹ لیا گیا ہے۔ یہ کھا کھیں، یہاں ہو گئی ہیں، ہر بہائی اپنی جگہ اہمیت کو شعری کہائیوں کو سمیٹ لیا گیا ہے۔ یہ کھا کھیں، یہاں بہائیاں ہی سے بوانے ہیں ہوار راجاؤں، راجمادوں اور بہادروں کی شجاعت کے قصے ساتی تھیں، جہاں تک شاعری کا تعلق ہے بہائیاں ہی ہوارت کی ہی بالی تھا ور پھر سے دو سرے مقام تک لے جایا کرتے تھے۔ 'مہابھارت ' میں پہلے کیا تھا اور پھر بہائیاں ہو تی رہی ہوں ور کہائی سے نے والے ایک مقاور انہائی سے نے والے ایک مقاور کھر سے بابھارت نے میں اور کھر شعری کہائی دیا ہو تھاں کہائی دیا ہو تی رہی ہوں اور کھر ان کہائی دیا ہوں کو اجمادت کے ایک سے نے دو مرت میں منبل میں ہو دو سیاں کہائی دیا ہوں سے میں اور کھر کے کہائی میں میں ہور دست نے آئی کو کہائی دیا ہوں کو کہائی موجود تھی وہ 'ایک منظوم کہائی دیا ہوارت کی کئی کہائیاں میں میں میں میں کو کہائی دیا ہوارت کی کئی کہائیاں میں میں میں میں تھیں تھیں تھی۔ اس کہائی دیل کو کہائی دیا کہاں سے تھر دست بر شامل ہو کہائی دیا ہوں کہا کہاں سے کہائی دیا کہائی دیل کو کہائی دیا کہائی دیا کہائی دیا کہائی دیل کو کہائی دیا کہائی دیا کہائی دیل کہائی دیا کہائی دیا کہائی دیا کہائی دیل کو کہائی دیا کہائی

'راہائن' دوہوں اور چوپائیوں ، ہیں ایک بڑا شعری کارنامہ ہے ، یہ نظم مسلسل نہیں ہے ، دوہوں اور چوپائیوں ہیں تجربوں کا ظہار ہو تاہے اور جر جرب اپنی جَد ایک اکائی ہے۔ استعاروں ہے جی جائی خوبصورت شاعری کے جانے کتنے نمونے طبتے ہیں ، ہمیں معلوم ہے کہ دو ہزار سال ہے رام کی کہانی ہندہ ستان ہیں موجود ہے ، 'راہائن' میں ہر کر دار اپنی خاص تابناکی رکھتا ہے ، 'کینوس' بڑا نہیں ہے لیکن کر داروں کے عمل اور رق عمل کی وجہ ہے ہر منزل اور مقام پر تابناکی بڑھی ہے اور 'کینوس' میں گہرائی پیدا ہوئی ہے ، ایک خوبصور ہے کھایا مہا کھایارس کہانی میں ایسا ہی ہو تا ہے۔ تلمی داس کی تخلیق صلاحیت اور تخلی فکر اے عظیم شاعری کا ایک نمونہ ضرور بناتی ہے لیکن یہ شاعری جس قصے کے بطن ہے بھو ٹی ہے وہ ایک خوبصور ہے ، اختصار کا حسن اپنی جگہ پر ہے۔ چھوٹے بڑے واقعات کی چیکش کی خوبصور تی رس کہانی ہی ہے۔ کی یور وپی ناول کی طرح یہاں کوئی چیلی ہوئی کہانی نہیں ہے ، اختصار کا حسن اپنی جگہ پر ہے۔ چھوٹے بڑے واقعات کی چیکش کی خوبصور تی رس کہانی بی جگہ پر ہیں۔

ہند و ستان کے کہانی کاروں نے ہمیشہ مختصر کھاؤں اور رس کہانیوں ہی کو زیادہ پیند کیا ہے چھوٹی کہانیوں بیس تج بے کارس زیادہ گہر ااور شیریں ہوتا ہے ابتد اے ہند و ستانی کہانی کاروں کامز انجہی ایسارہا ہے ، چھوٹے جھوٹے خوبصور ت تج بوں بیس تکینے بڑنے کا عمل انہیں زیادہ پیند ہے۔

یہ کہنا بھی غلط ہوگا کہ ہند و ستان کے ماضی نے ہمیں طویل تھے یا ناول ہے ملتی جلتی کہانیاں یا طویل کھا کیں یا طویل رس کہانیاں نہیں دی ہیں، یقینا دی ہیں لیکن ہند و ستان کا تخلیق ذہن عام طور پر ابتد اے مختصر قصوں ، حکایتوں ، مختصر کھاؤں اور رس کہانیوں کی جانب ماکل رہا ہے۔ اس کے چیچے لوک کہانیوں اور اسطوری قصوں اور کر داروں کی ایک بڑی مضبوط اور مشحکم روایت رہی ہے ، فسانہ نگاروں کے ذہن کی تشکیل ہیں اس روایت نے زیادہ حصہ لیا ہے۔ ' بنچ شنز' کی حکایتوں کا تعلق بھی اس روایت ہے گہر اے۔ بدھ اور جین اور بیان دیات کا مطالعہ کیا جائے تو یہ حقیقت اور واضح

ہوگی۔ جاتک کہانیاں ہوں یا جین قصے یا پرانوں کے فسانے یہ سب انتصار کے حسن کو لیے ہوئے ہیں۔ بہت تلاش و جبتی کے بعد یورونی علاء کو جند و سان میں جا پسیار س کہانیوں کے ناموں کا پیۃ چلا جنہیں انہوں نے ''ناول''کہاہے، ان میں صرف تیرہ طویل قصوں کی پیچان ممکن ہو سکی ہے۔ سنگرت اور مختف علا قائی زبانوں میں یہ طویل کہانیاں موجود ہیں۔ یہ کہنا ممکن نہیں کہ ان میں گئے قصے اصل صور توں میں ہیں ان میں کاد مبری (Bana) مساکرت اور مختف علا قائی زبانوں میں یہ طویل کہانیاں موجود ہیں۔ یہ کہنا ممکن نہیں کہ ان میں گئے تصاصل صور توں میں ہیں ان میں کاد مبری (Malyai کی دھاوں کا میں سے ہیں۔ یہ علاء ، مالیہ سندری (Titakamanjari) کے نام ہم نے سے ہیں۔ یہ علاء ، مالیہ سندری (Malyai کی میں کر کر تے ہیں لیکن طویل قصوں یا ناولٹ کی صور توں کی کہانیوں کی تعداد اتن کم ہے کہ مختصر رس کہانیوں اور مختفر کتھاؤں وغیرہ کے سامنے ان کی کوئی زیادہ حیثیت نہیں رہتی ، کاد مبری کے علاوہ میری نظر سے کوئی ایساطویل قصہ نہیں گزرا کہ جس پر پہلے تنصیل سے لکھا گیا ہو۔ ممکن ہے کاد مبری کے ماتھ یہ چے طویل قصے بھی بہت اہم ہوں۔

ہند وستانی قصول کہانیوں کا ایک قدیم سرچشمہ 'لوک کہانیاں'

- بندوستانی قصوں کہانیوں کے جوقد میم سر چشے ہیں ان میں مندرجہ ذیل اہم ہیں:
  - لوك كمانيان
  - واتك كهانيان
  - اسطور /ديومالا
    - پُران 🗨

ملک کے مختلف علاقوں میں لوک کہانیاں سینہ بہ سینہ چلی ہیں، زبانی کہانی سنانے کی ایک بڑی روایت رہی ہے۔ مختلف تدنی اور ثقافتی روایت اسلم کر دار اداکیا ہے۔ ہندو ستان کے گاؤں دیباتوں اور شہروں کی روایت ابھی ایک جیسی نہیں رہی پھر بھی تحدنی اور ثقافتی روایات واقد ارکیا ہے وصدت ابھر کر آئی، اس وصدت کو پیدا کر نے میں جہاں اور بہت می روایات واقد اراور جیسی نہیں رہی پھر بھی تحدنی اور ثقافتی روایات واقد ار اور بیاں ہوکہ کہانیوں اور قصوں کارول بہت اہم رہا ہے۔ ایک علاقے کی کہانیاں دوسر ے علاقوں میں پینی ہیں اور وہاں کی روایات اور ثقافتی اقد ار میں اس طرح جذب ہوگئی ہیں۔ مینتھ ان کار وایات اور ثقافی اقد ار میں اس طرح جذب ہوگئی ہیں۔ مینتھ ملاقوں سے ہو۔ ہندو ستانی تہذیب کی وحدت اور اس وحدت کی طوؤں سے آشنار کھنے میں لوک کہانیاں پیش بیش رہی ہیں۔ مینتھ ملاقوں کے 'ایپک' نے انہیں قبول کیا اور ان کی معنی نیز مطوں کو اجا کر کرنا شروع کیا، قصے بھی پیند کی گئیں اور افلاتی نکات بھی، پھر بہت تی لو کر گئیوں اور کردار بھی ان کہانیوں کی سحر انگیز اور طلسمی فضائمیں بھی پند کی گئیں اور افلاتی نکات بھی، پھر بہت تی لو کی طوق الفطری کر داروں اور فضاؤں کی سحر انگیز می پھی جاں 'ایپک' کے بیانیہ اظہار پر سے کہانیاں اثر انداز ہو کی بھر بہت تی لو کی گئیوں اور افساؤں کی سحر انگیز می پھی ان کے اثرات ہو سے، رام ، کرشن اور ارجن وغیرہ کے کردار بھی لوک کہانیوں سے 'ایپک' کے کینیہ بھی ہیں۔

لوک کہانیاں قدیم انسان کے خیااات کواس طرح اجاگر کرتی رہی ہیں کہ زندگی اور کا کنات کے تعلق ہے اس کے احساسات کا علم ہو تارہا ہے۔ ان کا اپنا کی کھی ہے۔ کی مختلف پہلوؤں کو سیجھنے ہیں دو ملتی ہے۔ لوک قصوں کہانیوں کے نہ جانے لینے ایسے پہلو ہیں جو قدیم انسان اور اس کے کھی کے نفوش کھلی کتابوں کی طرح لیے ہوئے ہیں دکا پیش، کہانیاں، قبیلوں اور چھوٹی بڑی جماعتوں کے ربیانات کو ورائح کے نہ جانے روشن کرتی ہیں اور قدیم تمرنی طقوں کی بنیادی اور امتیازی خصوصیات تک پہنچاد ہی ہیں۔۔ انسان کے عقاید، تو ہمات اور رسم وروائح کے نہ جانے گتے نقش ان میں جذب ہیں اوشعور سے شعور کی جانب مختلف قبیلوں اور جماعتوں کا جوسنر جاری رہا ہے اس سفر کی پہچان کرتے ہوئے دلچسپ اور جبرت انگیز انکشافات ہوتے ہیں، اجتماعی اور نسلی تجر بوں میں تخیل اور تخلیق تخیل کے عمل کا مطالعہ بھی کم دلچسپ نہیں ہوتا، 'جاتک'' پنج تنتر' کھا سرت ساگر، را ہائن اور مہا بھارت کی کہائیاں نہ جانے کتنی صدیوں تک لوک قصوں کہائیوں میں محفوظ ربی ہیں، فذکار وں کے تخیل اور تخلیق تخیل نے انہیں دیکھیے کہاں پہنچادیا، ان کہائیوں کی گھر ائیوں میں اتر نے کے بعد بی سچائیوں کا بہتر علم ہوتا ہے۔ ربین سہن، رسم ورواج، عقاید، تو تہات، نے انہیں دیکھیے کہاں پہنچادیا، ان کہائیوں کی گھر ائیوں میں اتر نے کے بعد بی سچائیوں کا بہتر علم ہوتا ہے۔ ربین سہن، رسم ورواج، عقاید، تو تہات،

مشاہدوں کی طاقت، چھونے بڑے ساج میں افراد کا عمل ، زمین اور انسان کارشتہ ، رومانیت اور شدید رومانیت ، فوق الفطری مزاج، جانور وں اور پر ندوں کی انہیت ، غرض یہ سب باتیں 'زبانی روایات (Oral Tradition) سے تحریری روایت تک پہنچ گئی ہیں ، فزکاروں کے تخیل اور تخلیقی تخیل نے انہیں نئی صور تمیں عطاکر دی ہیں اور انہیں حد در جہ متحریک کر دیا ہے ، اتنامتح یک کر دیا ہے کہ صدیوں ان کاسفر جاری رہا ہے اور نہ جانے اور کتنی صدیوں تک کاسفر جاری رہے گا۔

لوک قسوں کہانیوں کا ایک بہت بواکار نامہ ہے ہے کہ ہمیں انگنت گیت حاصل ہوئے ہیں۔ یہ گیت کہانیوں کے اندرونی نغے بن گئے ہیں ، پچوں کو کہانیاں سنانے اور گاؤں گاؤں، شہر شہر گھونے والے کتھاؤں کے خالق کہانیاں سناتے ہوئے ایسے اشعار اور گیت بھی سناتے ہے کہ جن سے قصے کی روح ذبن میں اتر جاتی تھی، گیتوں نغوں کی محر انگیزی سنے والوں کو کرفت میں لے لیتی تھی، جاتک کہانیوں سان کی اہمیت کا زیادہ احساس ہو تا ہے۔ لوک قسوں کہانیوں کی بات اس سے بھی آ گے بوطی ہے، کہانیاں، تمثیلوں اور رقص اور ڈراموں کی صور تمیں اختیار کر گئی ہیں، ہندو ستان شی ڈراسے کا وجود بھی غالبًالوک کہانیوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ تمثیلوں کی پیشکش اور ڈراموں نے لوک کہانیوں کو اجتماعی حصہ بنادیا۔ و نیا کے ہر سان کی تاریخ میں جہاں لوک قسوں کہانیوں کی اہمیت ہے (اور اہمیت کہاں نہیں ہے، ہر ملک کے سان کی تاریخ اور تاریخ کے ہر دور میں لوک کہانیوں کی اہمیت ہے۔ وہ تمثیلیں اور وور تھی اور ڈراسے کہ جن کا انحصار عوامی ذبن کے خاتی مشکر وقسوں پر ہے۔ اسلیج پر آکر کردار جو بات کہ جاتے ہیں جو پیغام دے جاتے وہ ذبن کی گہرائیوں تک بہنچ جاتے مثلاً مکالموں میں اس قسم کی ہا تمیں

"اس مخص ہے دور رہو کہ جے بہت جلد غسہ آ جاتاہے"

"اس مخص ہے دوئی نہ کر دجو حاسد ہے"

"ا چما آدمی ہرونت احمای سوچتااور احمای کرتاہے"

" کھے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی زبان پر شہد ہو تاہے لیکن د ماغ میں زہر بھراہو تاہے"

"جواین و عدے پورے نہیں کرتے ان کی صحبت ہے دور رہو"

"جو مخص زیادہ باتیں کر تاہے وہ مدد نہیں کر سکتا"

"ان کااحرام کروجو خدا پرست ہیں"

"اے میرے بچوں ،اند جیرے میں روشنی کے بغیر قدم نہ بڑھاؤ"

تحریری اوب تک پہنچ پہنچ نہ جانے کتے لیجنڈ کم ہو گئے جانے کتے واقعات و کردار کھو گئے ، کہا جاتا ہے دیو پریوں کی بہت کی کہانیاں تحریری اوب تک نہ پہنچ سکیں۔ صرف زبان سے کہانیاں سائی جا کیں توایک نسل سے دوسری نسل تک پہنچ سکنچ سکنچ ان کی بہت کی صفات کم ہو سکتی ہیں اور وہی ہوا بھی ہے ، رامائن اور 'مہا بھارت 'کی کہانیاں بھی سینہ بہ سینہ چلتی رہی ہیں پھر تحریری صورت میں پیش ہوئی ہیں۔ ہندو سائی رقص نے بہت می پرائی صفات کو زیدہ کھا، کلا سیکی رقص میں لوک کہانیوں کا قصہ بن بھی موجود ہے اور بنیادی آ ہنگ بھی، شائی ہند میں لوک کہانیوں اور گیتوں کو زیادہ اہمیت حاصل ہوئی اس کے برعک جنوبی ہند میں لوک کہانیاں رقص اور نغوں میں وصلی نظر آتی ہیں۔ نہ ہی قصے ، جانور وں اور پر عموں کی کہانیاں ، اقوال یہ سب کی نہ کی صورت میں تمثیل ، ڈرامااور گیت میں موجود ہیں، شادی بیاہ ، بچوں کی بیدائش ، تہوار اور اقد ارکی کھئش وغیرہ ابتدائی موضوعات رہے ہیں جن کاسنر آج تک جاری ہے ، ہرعلاقے میں وہ منی پور ہویا کشیر ، ہریانہ ہویا کیرالا، راجستمان ہویا اتر پر دیش اور

لوک کہانیوں اور تمثیلوں کا مطالعہ کرتے ہوئے اس بات کو فراموش نہیں کرنا چاہئے کہ ہندوستان کی مشتر کہ تہذیب کی تاریخ بہت پرانی ہے، دوسرے ممالک کی کہانیاں بھی یہاں پہنچی رہتی ہیں مقامی کہانیوں سے ان کی آمیز شیں ہوئی ہیں، آریوں، یو نانیوں، عربوں، ترکوں، جمیوں اور افغانوں کے نہ جانے کتنی اور افغانوں کے نہ جانے کتنی سے اور اس ملک کی کہانیوں کو بھی متاثر کرتے رہے۔ ہندوستان کی لوک کہانیوں نے نہ جانے کتنی نسلوں اور ان کے کلچر نداہب اور زبان وادب کے اثرات قبول کیے ہیں۔ صدیوں یہ سلسلہ جاری رہا ہے۔ پراکر توں کا مطالعہ کرتے ہوئے نہ جانے کتنی سے ایس سلسلہ جاری رہا ہے۔ پراکر توں کا مطالعہ کرتے ہوئے نہ جانے کتنی سے ایس سلسلہ جاری رہا ہے۔ پراکر توں کا مطالعہ کرتے ہوئے نہ جانے کتنی سے ایس سلسلہ جاری رہا ہے۔

ہندوستانی قصوں کہانیوں کے اس سب سے بڑے قدیم سر چشے کا گہر امطالعہ انجھی باتی ہے۔

مند وستانی قصول کہانیوں کا ایک قدیم سرچشمہ 'جاتک کہانیاں' "ہندہ سانی جمالیات" پر کام کرتے ہوئے جب میں نے سانچی کاسٹر کیاتو سانچی کے در دازے پر سجا تا جاتک کو نفش پایا۔ معلوم ہوا کہ سانچی کے علاوہ پار ہت اور امر اؤتی کے استوپ پر بھی جاتک کے نقش موجود ہیں۔ (1) کر داروں کے یہ نفش تیسر ی / دوسر ی صدی قبل مسیح کے ہیں، بدھ عمار توں پر جا تکوں کے مناظر چیش کرنے کا سلسلہ قائم رہا ہے۔ عمار توں کے ٹوٹ جانے کی وجہ سے یہ نفوش بھی تم ہو گئے، تیسر ی / دوسر ی قبل مسیح بدھ ذیکار دوں نے جاتک کہانیوں کے جو مناظر چیش کیے ان سے ان قدیم کہانیوں کی اہمیت کا احساس ہو تا ہے۔ سانچی اور بار ہت کے استوپوں پر جن جاتک کہانیوں کی نصوریری یا مناظر ہیں ان کہانیوں کے عنوانات بھی لکھے ہوئے ہیں۔

سانچی کے سفر ہے قبل میں نے جا گوں کا مطالعہ نہیں کیا تھا۔ ان کہانیوں کے متعلق ادھر ادھر کچھ پڑھاضر ور تھا کہانیاں حاصل نہیں ہوئی ہے سے سے بیش کیا تھااور اس کی سے تھیں۔ آر ڈیوڈس (T.W. Rhys Davids) نے کچھ جا تک کہانیوں کو انگریزی زبان میں Jataka Tales کے نام ہے پیش کیا تھااور اس کی سے Edward کتاب لندن ہے 1880 ہے میں شائع ہوئی تھی ، تواش کے باوجود جھے یہ کتاب حاصل نہ ہو سکی ، پروفیسر ای۔ بی۔ کوول (1903ء 1826 کی اور ان میں کل 547 جا تک کہانیاں میں گئیں یہ کہانیاں چھ جلدوں میں تھیں اور ان میں کل 547 جا تک کہانیاں میں شائع ہوئی تھیں۔ پہلی جلد میں جھے 150 جا تک کہانیاں ملیں متر جم تھے تھیں۔ پہلی جلد میں جھے 150 جا تک کہانیاں ملیں متر جم تھے سے دومر می جلد میں 151 کہانیاں تھیں ، ان سب کا ترجہ اسک کا بی تھیں ، ان سب کا ترجہ کی تھیں۔ کہانیاں تھیں ، متر جم تھے ، دومر می جلد میں 138 کہانیاں تھیں ، متر جم تھے کہانیاں تھیں ، متر جم تھے۔ کہانیاں تھیں ، متر جم تھے۔

چوتھی جلد میں 72 کہانیاں تھیں مترجم تھے W. H.D.Rouse پانچویں جلد میں 27 کہانیاں تھیں ترجمہ H.T. Francis نے کیا تھا اور چھٹی جلد میں 10 کہانیاں تھیں مترجم تھے E. B. Cowell جو کیمبرج یونیورٹی میں سنسکرت زبان و ادب کے پروفیسر تھے اور (H.D.Rouse)جو سنسکرت زبان کے اسکالر تھے کیمبرج میں گرامر اسکول کے مدرس اعلیٰ بھی رہ چکے تھے۔

جب547 جاتک کہانیاں ایک ساتھ حاصل ہو کیں تولطف لے لے کرایک ایک کہانی پڑھ گیا،ان کہانیوں کاتر جمہ براہ راست پالی زبان سے اگریزی زبان میں کیا گیا تھا۔

لفظ جاتک کااستعال تیسری صدی قبل مسیحے ہو تارہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جاتک کا تعلق پالی کے جات (Jata) ہے معنی ہیں جنم ابدھ ازم کے معروف جر من اسکالر ایج کرن (H. kern) نے اپنی کتاب (Der Buddhismus) میں جاتک کا ترجمہ دکا یت یا مختصر ترین کہائی کیا تو جاتک کا مفہوم ہی مالی ہے۔ بن گیا ، دکا یت مختصر ترین کہائی اس مفہوم کو کئی اسکالر زنے قبول کیا ہے، اسپیر (Speyar) کی کتاب 'جاتک مالا '(Jatak mala) میں بہی مفہوم مالی ہے۔ جاتک کہانیاں ، بدھ لٹریچر اور بدھ تھر کی روشن جبوں کو پیش کرتی ہیں ، ان کہانیوں کی جڑیں ملک کی لوک کہانیوں اور گا تھاؤں میں بیوست

<sup>(1)</sup> اجتناش بھی جاتک کہانیاں نقش ہیں، بدھ عمار توں پر جاتک کہانیوں کے نقش ہونے کاذکر فاہیان سے بھی کیا ہے۔ ش۔ر۔

میں بعض کہانیوں کی خصوصیات ابتد ائی تعد ٹی زندگی اور قدیم لوک حکایتوں اور قصوں تک ذہن کو پہنچادیتی ہیں۔

'جاتک کہانیاں'، نٹر میں ہیں، بہت ی کہانیوں میں اشعار قصوں کی روح کا نغمہ بن گئے ہیں چھندیا مصرعے سچائیوں کو اور روشن کردیے ہیں، یہ گاتھا کیں (Gathas) ہیں لوک کہانی کو صناتے ہوئے کہانی بیان کرنے والے بھی شعار سناتے رہے ہیں تاکہ کہانیوں کا جوہر زیادہ نظر آئے زیادہ معنی خیز ہے، کہانیاں احساس اور جذبے سے رشتہ قائم کرلیں۔ محققین کا خیال ہے کہ گاتھا کیں، بلا شبہ بہت قدیم ہیں جاتک ، سے بھی قدیم، بال سید حقیقت ہے کہ گاتھا کی بان اور ان کے اسلوب میں یقینا تبدیلی ہوئی سے بہت کہ گاتھا کو ان کی زبان اور ان کے اسلوب میں یقینا تبدیلی ہوئی ہے۔ بہت می حاصل شدہ گاتھاؤں کی زبان اور کی کا تھاؤں کی زبان اور کی کہانیوں کا ایک بڑا گہوارہ رہا ہے۔

محققین کہتے ہیں کہ گا تھا کیں اور خصوصا شکلسال گا تھا کی بنیادری ہیں، پہلے گا تھاؤں ہی ہیں کہانیاں پیش کی گئیں، نثری کہانیوں کا وجود بعد میں ہوا ہے۔ 430ء میں شکلسال اور پالیز باتوں کے عالم بدھ گھوٹی (Buddhaghosa) نے شکلسال گا تھاؤں اور جاتک تصوں کا ترجمہ پالی زبان میں کیا تھا، اس کے بعد ہی آہتہ آہتہ شکلسال گا تھا کی اور پرانی جاتک کہانیاں گم ہوتی گئیں۔ گا تھاؤں کے پیش نظر جاتک کہانیوں میں اشعار اور مصر عوں کا مطالعہ کرتے ہوئے اس بات کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ گا تھا کیں سینہ بہ سینہ چاتی رہی ہیں لہذا لفظوں میں تبدلیاں ہوتی رہی ہیں بہت ہے الفاظ وہی نہیں رہے کہ وابتد اور مصر عوں کا مطالعہ کرتے ہوئے اس بات کو ذہن میں رکھنا خراری ہوتی ہو آئی ہیں ہوتی رہی گور ہی جوانتد اور میں ہوتی اسلوب میں جی تبدیلی ہوتی رہی گا تھا کی مرور ہے کہ بعض جاتک کہانیاں میں ہہت ہا اور ہیں ہیں اور میا کہ ان میں ہہت کہ انہاں میں ہوتی تبدیلی ہوگئے ہیں۔ لئکا جاتک کہانیوں اور گا تھاؤں کا ایک انہ گہوارہ ضرور تھا لیکن وہرائی گئی ہیں اور ران کے ساتھ گا تھاؤں کے مصرے اور اشعار بھی تبدیلی ہوگئے ہیں۔ لئکا جاتک کہانیوں اور گا تھاؤں کو پالی ہی رہا ہوگئی ہوگئی ہیں۔ ہیں کہ ہانیوں اور گا تھاؤں کو پالی ہے پرانی شکلیاں باور میں ہوگئی ہیں اور اس کی عوالی کہا ہیں اور گا تھاؤں کو پالی ہے پرانی شکلی ہیں وہ سال کی دین ہیں، بدھ علاء اور بدھ سیکٹو انہیں لئکا لے گئے مشکلیاں میں وہ اس کی ہوگئی تھیں اور گا تھاؤں کو پالی ہی ہوگئی تھیں اور گا تھاؤں کو پالی بال میں اس میں شکلی زبان میں ایک کتاب مر جب ہوئی ہیں اور کا تھا کیں جو پالی زبان میں ایک کتاب مر جب ہوئی کہانیاں اور گا تھا کیں جو پالی زبان میں اس میں تھیں اور بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی جو ان کیا ہے کہ اس کی تھیں اور بھی تھا کہ ہوئی کہا جاتا ہے کہ اس کتاب کے مر جب بدھ گھوش کومر جب نہیں گوری تھیں ہوئی کی تھیں اور گا تھا کیں وہوئی کہا جاتا ہے کہ اس کی جو رس کا کہا کہ کی تھیں ہوئی کہا ہوئی کہانیاں اور گا تھا کیں وہوئی کہا جاتا ہے کہ اس کتاب کی جو رس کا گیائی تھیں ہوئی کیا گوری تھیں ہوئی کہانیاں کو میں تھیں ہوئی کی تھیں ہوئی کہائی ہوئی کہانیاں کو میں کہانیاں کو میں تھیں ہوئی کہانیاں کو میائی کی مرحب نہیں کی تھی کہانیاں کو می شیال ہیں۔

' جاتک' بدھ کے '' بچھلے جنموں کی کہانیاں ہیں۔ بدھ راہباور بھکٹو جاتک کہانیوں کو ملک کے مختلف علاقوں میں لے گئے صرف اتنای نہیں کیا بلکہ ملک سے باہر بھی لے گئے ،ایران اور عراق میں بدھوں کی بستیاں آباد تھیں ، جاتک کہانیاں صرف ان علاقوں میں پیچی ہی نہیں کہ جہاں بدھ بستیاں وجود میں آئی تھیں بلکہ ان علاقوں کی کہانیوں میں اس طرح جذب ہو گئیں جیسے وہ ان ہی ملکوں کی کہانیاں ہوں۔

موتم بدھ کے خیالات اور پیغامات کے تعلق ہو بدھ لٹر بچر سامنے آیا ہاس کی چند بنیاد ی خصوصیات یہ ہیں۔

- 1- نثری خطبات (Sutta)
- 2- منظوم ومنثور واعظ (Geyya)
- 3- خيالات و پيغامات كى تشر تح
  - 4۔ گاتھا کس (Gathas)

- 5. اقوال زرين (Uda'na)
- 6۔ مختر رّین جملے /ابتدائیہ " تواں طرح بدھ نے کہا(Itivuthaka)
  - 7. جاتک (Jatakas)/بدھ کے پچھلے جنوں کی کہانیاں
    - 8۔ مجزات کاذکر (Abbhutadhamna)
  - 9۔ سوال دجواب کے ذریعہ بدھ کی تعلیمات (Vedalla)

جاتک کہانیوں کا مطالعہ کرتے ہو نے کہ و بیش یہ تمام خصوصیات نمایاں ہوتی ہیں ،نٹری خطبوں کا سحر بھی ہے اور منظوم و منثور واعظ کا آہنگ بھی، ختمر ترین جملوں میں بدھ کے بنیاوی خیالات و پیغامات کی تشریح بھی ہے اور کا تعاوٰں کا نغمہ بھی ،اقوال زتریں بھی طحة ہیں اور کہانیوں کی ابتدا اس طرح بھی ہوتی ہے "تو بدھ نے اس طرح بھی تائم ہے۔ اس طرح بھی ہوتی ہے "تو بدھ نے اس طرح کہا"معجروں کاذکر بھی ہے اور سوال وجوا ب کے ذریعہ سچائیوں کی پیچان کا ملسلہ بھی قائم ہے۔

- ا جانگوال کی عام محتنیک بدے۔
- 1 كهاني كات رف (Paccuppannavatthu)
  - 2 ـ نثری کہائی (بیانیہ) (Atitavathu)
    - (Gathas) گاتمائيں
- 4۔ کہانی پر مختصر تبصرہ ، گا تعاوَل بی تشریح (Veyyakarana)
- 5- ماضى كى كبانى سے خود بدھ كى وابئتى، كبانى مير بدھ كى پيطان خود بدھ كى نيان سے (Samodhana)

جاتک کہانیوں میں حکایتیں بھی ملتی ہیں اور فوق النظری اور دیو پریوں کی کہانیاں بھی وجود ہیں ،ان کہانیوں میں جانور اور پر ندے بھی ولی جاتک کہانیوں میں حکایتیں بھی ملتی ہیں اور فوق النظری اور دیو پریوں کی کہانیوں سے کہ لوک قصوں کہانیوں سے ان کا تعلق حمر البیان ہوگئی ہیں بدھ را ابور ) نے اسپنے اسپنے علاقوں کی لوک کہانیوں میں بدھ قرو نظر کی و دفنی بحر دی ہے اور انہیں بدھ کہانیاں بنادی ہیں ، بدھ را ابب مختلف علاقوں اور مختلف طبقوں ہے آئے تھے ،ان ہیں عمنت کش بھی تھے ، فز کار بھی ، تا جر بھی ، سادھویوگی بھی اور بر ہمن بھی ،ان کے ذریعہ سنجیدہ اور اخلاقی نکات سمجھانے والی کہانیوں کا شامل ہو نافطری تھا۔ یہ کہانیاں بدھ مز اج ساس طرح ہم آہنگ ہو گئیں جیسے یہ صرف جاتک کہانیاں ہوں۔ جاتک کہانیاں ہوں۔ جاتک کہانیاں ہوں۔ جاتک کہانیاں بھی گزری ہیں کہ جو طویل ہیں ساتھ جھوٹے ولچ ہوٹی جوٹی جوٹی جھوٹی جھوٹی جھوٹی جھوٹی جھوٹی جھوٹی جھوٹی جھوٹی کہانیاں بھی گزری ہیں کہ جو طویل ہیں اور کئی جھوٹی جھوٹی جھوٹی جھوٹی جھوٹی کہانیاں بھی گزری ہیں کہ جو طویل ہیں اور کئی جھوٹی جھوٹی جھوٹی جھوٹی جھوٹی جھوٹی جھوٹی جھوٹی جھوٹی کہانیاں بھی گزری ہیں کہ جو طویل ہیں اور وکی جھوٹی جھوٹی جھوٹی جھوٹی جھوٹی جھوٹی کہانیاں بھی گزری ہیں کہ جو طویل ہیں اور اور کئی جھوٹی جھوٹی جھوٹی کہانیاں بھی گزری ہیں کہ جو طویل ہیں اور اور کئی جھوٹی جھوٹی کھوٹی کہانیوں سے ان کر جموٹی تاثر عطاکرتی ہیں۔

جاتک کہانیوں کو بدھ کے " پیلے جنوں" کی کہانیوں ت تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ کہا گیا ہے کہ بدھ مختلف دور ادر عہد ادر مختلف جنوں میں

پود می ستو (Bodhisattva) تھے (پائ ذہان میں یہ بود حی ستا (Bodhisatta) ہواں سنگرے میں بود حی ستو (Bodhisattva) مغہوم ہے وہ روش ذہان ہو '' انتقاب اندر شعور '' کے بعد بود حی حاصل کرے گاڑ دان حاصل کر کے بدھ ہے گا! گوئم سدھار تھ اس وقت تک بود حی ستور ہے جب تک کد ان کے شعور میں انتقاب نہ آئیااور انہوں نے نروان حاصل نہیں کر لیا، نروان حاصل کرنے کے بعد وہ بدھ ہو گئے بدھ بننے ہے قبل انہوں نے جانے گئے جنم میں کو گئ نہ کو گئا ایم واقعہ رو نما ہوا اور انہوں نے بتایا کہ اس وقت وہ کس پیکر میں تھے۔ لمو تا جاتک (Maluta کے انہوں نے جانے گئے جنم میں کو گئ نہ کو گئا ایم واقعہ رو وہ دوستوں کے اختلاف کو دور کر دیتے ہیں ان کے ذریعہ چائی روش ہو جاتی ہے ، اجتناجا تک (A janaa Jataka) میں وہ گھوڑ ہے کی صور ہے انتقابا کہ کو کئی نہ کو گئی دور کر دیتے ہیں ان کے ذریعہ چائی روش ہو جاتی ہے ، اجتناجا تک نظر آتے ہیں ، سامو دامان جاتک (Sammodamana Jataka) میں چالاک کو کئی معرورہ ہوتے ہیں ، سامو دامان جاتک (A janaa Jataka) میں ایک ہو جاتی ہے ، اجتناجا تک کیر کارواں کی حیث ہو تاری ہو تا ہیں ہو باتک (Jambuka Jataka) میں اور دیورہ ہوتے ہیں ، اور کو باتک (Jambuka Jataka) میں راجہ دیورہ ایک کیر ڈر پائوروں میں ستوا کی شرورہ ہو تا ہوں ہو تا ہوں ہو تا ہوں کہ ہو تا رہتا ہو کہ ہو تا رہتا ہوں کہ ہو تا رہتا ہو کہ ہو تا رہتا ہو تا ہوں کہ ہی بہ ہو تا ہوں کہ ہو تا رہتا ہو تا ہوں ہو تا ہوں کہ ہو تا رہتا ہو تا ہوں کہ ہو تا رہتا ہو تا ہوں کہ ہو تا رہتا ہوں کہ ہو تا رہتا ہوں کہ ہو تا رہتا ہو تا ہوں کہ ہو تا ہو تا ہو تا ہوں کہ ہو تا ہوں کہ ہو تا ہوں کہ ہو تا ہوں کہ ہو تا ہو تا ہو تا ہوں کہ ہو تا ہوں کہ ہو تا ہو تا

بدھ آتماروح کو نہیں اپنے تھے پھر پچھلے جنموں کا یہ سلسلہ کیاہے پچھلے جنموں کی کہانیاں کیوں سائی گئیں ہیں؟

اس سلیلے میں چند ہاتوں پر غور کرنے کی ضرور ت ہے۔

انسان کی پیدائش کے بعد بدھ / بدھوں کے وجود کاسفر جاری رہاہے، ہر زمانے ہر عہد میں بدھ آئے ہیں " پچھلے جنوں " کی کہانیاں دراصل

بدھوں کے وجود کے سفر کی کہانیاں ہیں، یہ روشنی کاسفر ہے یہ نور کاسفر ہے ہر دور ہر عہد میں تھائیوں کوروشن کرنے والی اور بڑی چھوٹی باتوں کی

کر ہیں کھولنے والی، تاریکیوں میں روشنی پھیلانے والی تو اتائی یا از جی کاسفر ہے۔ یہ بھی کہاگیا ہے کہ سدھار تھ گوتم پہلے بدھ نہیں ہے۔ ڈاکٹر وی

اسمتھ (Dr. Vincent Smita) کی شخیق ہیں ہرس پر اٹی ہو چگ ہے، ڈاکٹر اسمتھ نے گزرے ہوئے بدھوں پر کام کیا ہے۔ گاتھاؤں کا مطالعہ

کرنے کے بعد انہوں نے 28 بدھوں کا صرف ذکر ہی نہیں کیا بلکہ ان کے نام بھی ویے ہیں۔ انسان کی پیدائش کے بعد ہی ستے وہرم (بدھازم کو بھی ستے دھرم کہتے ہیں)کا ایک سلسلہ قائم رہا ہے اور جانے کتنے بدھ آتے رہے ہیں۔ جاتک کہانیوں سے یہ واضح ہو تاہے کہ گوتم سدھار تھ پہلے بدھ نہیں نے وان سے مان سے پہلے جانے کتنے بدھ آتے ہیں۔

نیان "(Hinayana)اور دوسر ا'ماہیان '(Mahayana) پال ٹٹریچر میں گوتم بدھ ایک عام انسان کی طرح ملتے ہیں جن کاروش دل و دماغ زندگی سے انسان کی طرح ملتے ہیں جن کاروش دل و دماغ زندگی سے بیان "(Hinayana) مت نے انہیں فوق الفطری طاقت بخش دی ہے ان کے جانے کتنے مجروں کاذکر ہونے لگا۔ گوتم بدھ کو انسان سے کہیں اوپر در جد دیا 'سوپر ہیو من (Super Human) 'ستی سے تعبیر کیا۔" ماہیان "(Mahayana) مت نے انہیں انہائی بلند در جد دیتے کے باوجود سے کہا کہ جب سے دنیا قائم ہوئی ہے لاکھوں بدھ اس دھرتی پر آئے ہیں اور ان کے ساتھ لاکھوں بودھی سنو بھی پیدا ہوئے ہیں۔ پھر آہت آہت ہدھ کی عبادت شروع ہوگئی اور ایک بردی مائیتھو لوجی (Mythology) تیار ہوگئی۔ کہا گیا جب گوتم بدھ کو زوان صاصل ہوا اس وقت ان کے گرد بارہ ہرار راہب، بتیں ہزار بودھی ستواور لاکھوں بدھوں کی روضیں موجود تھیں۔

اردوزبان میں جاتک کہانیوں کا ترجمہ ہونا چاہے، جدید ہندوستانی عوامی زبان کی حیثیت ہے اردوکا تعلق پالی جیسی ہندوستانی عوامی زبان سے
یقتینا ہوگا اس سر چشمہ سے وہ عوامی زبانیں فیض یاب ہوتی رہی ہیں کہ جن کی کو کھ سے اردو نے جنم لیا ہے ۔ جاتک کہانیاں، جو ہندوستانی قسوں
کہانیوں کا ایک قدیم سر چشمہ ہے ان کی خصوصیات مثلاً قصہ بن، کردار نگاری، تمثیلی انداز، مکالمہ نگاری، اختصار کا حسن، زندگی کی توانا کی اور جو ہرک پھیکش وغیرہ پر غور کرنے کی ضرورت ہے، یہ کہانیاں ایک بری تہذیبی اور تدنی میراث کی حیثیت رکھتی ہیں۔

ہند وستانی قصوں کہانیوں کا ایک قدیم سرچشمہ اسطور /دیومالا

ہند ودیو مالا کھکش اور تصادم، فکست وریخت کے مناظر اور تر تیب و تنظیم اور جشن زندگی کا ایک بڑا تہہ دار اور معنی خیز ڈراما چیش کرتی ہے۔
کرداروں اور واقعات کی کھکش کی انگنت کہانیاں ہیں ساتھ بی ایے مناظر بھی امجرتے ہیں کہ جہاں زبر دست تصادم کے بعد انتظار پیدا ہو تاہے اور اس کے بعد زندگی جیسے گم ہو جاتی ہے اور پھر تخلیق کا عمل شروع ہو تاہے اور زندگی ایک نئی صورت میں جلوہ گر ہونے گئی ہے، تخلیق کا نیا عمل یا کتھی کا نیا عمل یا تخلیق کا نیا عمل یا تھیں کا نیا مسل کے نئے عمل اور اس کے نئے سلسلے کا بی تیجہ ہے کہ تاریکی اور روشنی دوسرے سے علاصدہ ہوگئی آب میں وجود کے دوجھے ہوئے تو مرداور عورت کے پیکر امجرے۔

دیو مالا کا انتشار (Chaos) زندگی کے لیے ایک بڑا چینن جاتا ہے ، زندگی خطرے میں پڑجاتی ہے ، زندگی کی نئی تر تیباور تشکیل کے لیے اشیاء وعناصر کو تقسیم کرناضروری بن جاتا ہے " پہلے انسان کو بھی تقسیم کیا گیا تھا پھر انسانی نسل نے جنم لیااور اس کا تسلسل قائم رہا۔ ایک اساطیر (رگ وید) میں پرش کے ایک ہزار سر ہیں، ہزاروں آنکھیں اور ہزاروں پر ہیں پوری دھرتی اس کے قد موں کے نیچے ہے۔ دیو تا اس پہلے پرش کو

تعتیم کرتے ہیں تو موسم کرما موسم سر مااور 'وسم بہار کا جنم ہوتا ہے اور انسان پیدا ہوتا ہے جوزندگی ہیں بہار و نزااں ، ونوں کے تج ہے حاصل کرتا ہے۔ پہلے پرش کے منع سے بر بھن جنم لیے ہیں اس کے باز و کہتے ہیں تو سر مااور بہادر پیدا ہوتے ہیں اس کے بزاروں پاؤں سے خدمت کرنے والوں کی پیدائش ہوتی ہے۔ اس کے دماغ سے چاہد اس کی آتھ ہوں سے سورج، طلق سے اندرااور اگئی ، سانس سے ہواکا جنم ہوتا ہے۔ اس کی ناف سے فضائیں طلق ہوتی ہیں۔ زبین کا جنم پرش کے پاؤں ۔ ہے ہوتا ہے اس کان بیدا ہوتے ہیں اس طرح دنیا وجود ہیں آئی ہے۔ اس طرح کی سے فضائیں طلق ہوتی ہیں۔ زبین کا جنم پرش کے پاؤں ۔ سے ہوتا ہوتی ہیں اور جن مقامت پر سے وشنو ''تی ''کو تیر سے گلاے کرو ہے ہیں (، بوی بھوت پران) اور ''تی ''کے جسم کے جھے مختلف مقامات پر سرائک ہیں اور ہر مقام پر ''تی ''کی نئی صور سے ہیں جلوہ گر ہو کر کہتی ہے جس نے شیو کی عباد سے کی وہ بھی اپنے مقاصد ہیں ناکام نہ ہوگا۔ ''تی ''کرتے ہیں اور ہر مقام پر ''تی ''کی صور سے ہیں جلوہ گر ہو کر کہتی ہے جس نے شیو کی عباد سے کی وہ بھی انسان اور اشیاء و عناصر کی تو تائی کی تقسیم کو نمایاں حیثیت سے ماسل ہے ۔ یہ کہانیاں موسم بہار اور '' ہم خزال کے تجربیوں کو لیے مجہ اور اس کی تامیس اعلی مقام رکھتے ہیں زندگی کو تشیم کو نمایاں حیثیت سے مقام رکھتے ہیں زندگی کو شیمت کے مالا کو سمجھاتے اور رمزیت کے ہوئی مقام رکھتے ہیں زندگی کو بیا ۔ سے بھی دنیا ہیں اعلیٰ مقام رکھتے ہیں زندگی کو طرح طرح طرح طرح طرح سے سمجھاتے اور درجی ہے لیے یوڈرا سے غیش ہوتے ہیں۔ وہ اپنی قدامت کی وجہ سے بھی دنیا ہیں اعلیٰ مقام رکھتے ہیں زندگی کو طرح طرح سے سمجھاتے اور درجیت کے یہ ڈرا سے غیش ہوتے ہیں۔ وہ اپنی قدام کی وجہ سے بھی دنیا ہیں اعلیٰ مقام رکھتے ہیں زندگی کو بیاں۔

دیو بالاؤں میں عور توں کو بڑی اہمیت دی گئی، اس کی تخلیق ہے جو کہانی اپنشد دل سے شرق وع جو کی ہے دوہ یوی اور مال کے روپ تک مپنجی ہے۔ اس کے جانے کتنے روپ اور پیکر ہیں ، ہند و ستانی قصول کہانےوں پر ان پیکروں کے گہرے اثرات ہوئے ہیں۔ ایک اپنشد (Brhadaranyaka) میں یہ کہانی کمتی ہے کہ ابتد ایس انسان (پرش) کی صورت میں صرف آتم '(روح) تھی پرش نے ہر جانب دیکھا اس کے سواکوئی موجود نہ تھا، وہ چنج پڑا" میں ہوں!صرف میں!

مجروہ خوفزدہ ہوا، وہ تھاادراس کی تنہائی تھی، اپنی تنہائی کوشدت ہے محسوس کرتے ہوئے وہ خوفزدہ ہو گیا۔اس کے بعد پھر خیال آیا جب

صر ف میں ہوں تو خوف کس بات کا؟ کو کیاور ہے نہیں ،خوف جاتار ہا،اس کااحساس جمال متحرک ہوا، چاہت بیدار ہو کیاور وہ حصوں میں تقتیم ہو میااس کے سامنے ایک عورت کھڑی تھی دونوں ایک دوسرے کی جانب بڑھے اور ایک دوسرے میں جذب ہو گئے ،وجود کی خوشبو کی تقسیم ایسی تھی کہ جب تک ایک دوسرے سے مل نہ جاتے "عظیم خوشہو" حاصل ہی نہیں ہوتی۔ پھر ہندودیو مالا میں عور توں کے جانے کتنے اور کیے کیسے کردار شامل ہونے لگے۔ ماں کے پیکرنے قصوں کہانیوں کو طرح طرح ہے متاثر کرناشر وع کیا، ماں اپنی مخصوص قدروں کے ساتھ مختلف صور توں میں نظر آنے گئی، کشمی اور سرسوتی کے ساتھ کالی کا پیکر مجمی امجرا۔ درگاد س کروڑر تھوں پرسوار نظر آئی کہ جن میں انگنت ہاتھی اور مکھوڑے جتے ہوئے ہیں۔ بھیانک عفریت کے سامنے یاروتی کے ایک ہزار بازونکل کر عمل کرنے لگتے ہیں۔ ہر بازو کی اپنی خصوصیت ہے ہر خصوصیت کا ایک نام ہے۔ در گاکی دس صور تیں ہیں ہر صورت نے خاص تصورات واقدار کااحساس دلایا ہے۔ عورت کے انگنت روپ کاایک طویل سلسلہ جاری رہاہے ،اسطور نے ہرروب میں نی معنویت بیداکردی جس کی وجہ ہے عورت کے کردار اوراس کی نفسیات کے انگنت پہلوسامنے آتے گئے قدیم قصوں کہانیوں نے ان کے اثرات قبول کیے۔متا کے رس سے سرشار عور تیں بھی ملیں اور سیس کے پیکر بھی ملے۔ ایک اسطور ی کہانی ہے کہ جس میں برہاایک سیاہ فام عورت کی تخلیق کرتے ہیں جو موت کی دیوی ہے۔ عور رت کے تعلق ہے دیو مالا کا ایک و لچسپ پہلویہ ہے کہ پرش اور دیو تاؤں کی محکش میں د یو تا مجھی خوبصورت عور توں کو خلق کر کے برش کو گمراہ کرتے ہیں اور مجھی بد صورت نسوانی چمروں سے برش میں خوف پیدا کرنے کی کو شش کرتے ہیں۔ مہابھارت میں بھشم یو دھسٹر کوساہ فام موت کی دیوی کی کہانی سناتے ہیں کہ بر ہمانے ایک ساہ فام موت کی دیوی کو خلق کیا۔ وہ تکوارکی دھارکی طرح تیزاور آگ ہے زیادہ کرم تھی۔ وہ زہر تھی، تاگن تھی، دیو تا بھی اے دیکھ کریریشان ہو گئے۔ یہ سب برہا کے پاس گئے یو چھا آپ نے اپیا کیوں کیا ہے ،اسے ختم کرناضروری ہے۔ برہانے اس سیاہ فام موت کی دیوی کو تھم دیا کہ وہ تمام انسانوں کو ختم کر دے ۔وہ عور ت سر جھکائے خاموش کھڑی رہی، بر ہمانے ایک بار پھر کہا،وہ ای طرح کھڑی رہی،اب بر ہماکو زبادہ غصبہ آئمیا کہا میں نے تنہیں صرف ای کام کے لیے خلق کیاہے تمہیں سے کام کرناہے۔اس سیاہ فام عورت نے کہا''اے دیو تاؤں کے دیو تا، آپ نے مجھے موت کی دیوی کی صورت میں پیدا کیاہے لیکن میں یہ کام کرنا نہیں جا ہتی اس خوبصور ت و نیا میں کہ جہاں انسان زندگی کی نعمتیں حاصل کر رہا ہے اپنی زندگی کو طرح طرح سے سنوار رہا ہے میں تاہی کا پیغام لے کر نہیں جاسکتی،معصوم انسانوں کا بھلا قصور کیا ہے کہ میں موت بن کران کی زندگی چھین لوں؟ بر ہما کا تھم تھااس لیے موت کی اس سیاہ فام دیوی نے انسانوں کی زندگی چھین لی۔ پھر اس کے بعد سوم رس کی مد د ہے انسان نے پھر جنم لیااور ایک نسل کے بعد دوسری نسل کاسفر جاری رہا۔ یہاں غور کرنے کیا لیک بات یہ بھی ہے کہ موت ہمیشہ 'یانا'(Yama) کی صورت ملتی رہی ہے یعنی مر د کے پیکر میں یہاں عورت کے پیکر میں آئی ہے۔ بنیادی بات رہے کہ جب انسان عمدہ اور اعلی قدروں کی شکست وریخت میں شریک ہوجاتا ہے تو تاہی اور بربادی تقدیر بن جاتی ہے جب ایک دنیاختم ہو جاتی ہے تو دوسری دنیا کی تنظیم شروع ہو جاتی ہے انسان ایک بڑے جمیانک تجربے سے گزر کرننی زندگی اور ننی دنیا کا قدر داں بن جاتا ہے۔ اچھی اور ہری قدروں کے تصادم کی کہانیاں دیو مالاؤں میں بھری ہوئی ہیں۔

ہندود یو بالا ہیں عورت کی تواتائی کو ہڑی اہمیت دی گئے ہے۔ پراکرتی کا نئات کی تخلیق میں جو حصہ لیتی ہے اس کے مقابلے میں دیو تازیادہ اہمیت نہیں رکھتے۔ پراکرتی میں جو حصہ لیتی ہے اس کے مقابلے میں دیو تازیادہ اہمیت نہیں رکھتے۔ پراکرتی ہی پرش کو زندہ کرتی ہے اس میں تحرک پیدا کرتی ہے۔ شیواس وقت تک شویعنی مردہ جب تک کہ نسوانی قوت اس میں زندگی پیدا نہیں کرتی ہے درگا کو جانے کتے جنم میں زندگی پیدا نہیں کرتی ہے درگا کو جانے کتے جنم لینے پڑتے ہیں ،درگا کی طاقت تواتائی یاازجی کو اسطور میں جس طرح سمجھایا گیا ہے اس کی مثال دنیا کی دیو مالا میں کہیں نہیں ملتی۔ عفر یتوں ہے مقابلہ کرنے کے لیے اس کے پاس جینے رتھ ، گھوڑے ، ہاتھی وغیرہ ہیں ان سے طاقت کا اندازہ ہو تا ہے ساتھ ہی اس کی ایک آواز پر جشنی طاقتیں قریب

آجاتی ہیں ان کی تصویر حدد رجہ حیرت انگیز ہے۔ غصے ہے گرم اشیاہ وعناصر، موت پر غم پانے والی توانائی، دور تک پھیلے ہوئے مضبوط ہاتھ، حدد رجہ تیز ناخن والے پیکر جو پہاڑوں کی مائند مغبوط ہیں جن کے دانت لمبے ہیں جن کی تیز ناخن والے پیکر جو پہاڑوں کی مائند مغبوط ہیں جن کے دانت لمبے ہیں جن کی آئند منبوط ہیں جن کے دانت لمبے ہیں جن کی آئند منبوط ہیں جن کی طرح نظر آت ہیں اور بھی جنگلی سور کی آئندوں سے شعطے نظے رہتے ہیں، جنہیں دیکھ کرچاند سورج تلملانے لگتے ہیں جن کے چرے بھی شیر کی طرح نظر آت ہیں اور بھی جنگلی سور کی طرح۔ اندازہ سیجئے بری قدروں کی جابی اور انچی قدروں کی شخیم کے لیے نسوانی توانائی کو کتنی اجمیت دی گئی ہے۔ درگا کی وس صور توں کو بہت نمایاں کیا گیا ہے ،کالی بھی درگا ہی کی ایمیت کا احساس شدت سے ہو اتو بدھ دیو مالا ہیں عورت کی توانائی کی اہمیت کا احساس شدت سے ہو اتو بدھ دیو مالا ہیں 'تارا' وجود ہیں آئی۔

'عورت کے پیکر سے وابسۃ جو کہانیاں ہیںان کے بڑے دوررس اثرات ہوئے ہیں ہندوستانی قصوں کہانیوں نے ان سے مسلسل مختلف فتم کے رس حاصل کیے ہیں۔

' ہر ہما' شیو اور وشنو ہندو دیو مالا کی تمین بڑی معنی خیز علامتیں ہیں۔ایک (بر ہما) خالق ہے ،دوسر ا(وشنو) خلق اشیاء و عناصر کا محافظ ہے اور تیسر ا (شیو) تمام اشیاء و عناصر کو توڑویتاہے۔

ان کی جانے کتنی کہانیاں ہیں جو صدیوں صدیوں سے سفر کررہی ہیںاور حخلیقی ذبن کو طرح طرح سے متاثر کررہی ہیں۔ برہاسر خ پیکیراور ویار چیروں کے ساتھ ملتے ہیں، سرخ غالبًا اس لیے ہیں کہ وہ خالق ہیں، تخلیق کاسر چشمہ ہیں، حیار صور تیں یا چیرے اس لیے کہ عابدیہ سمجھ لے کہ بیاروں دیدان کے بیار منھ سے نگلے ہیں ان کی عبادت نہیں ہوتی۔ وشنو کا پیکر سیاہ ہے۔ ان کے جیار ہاتھ ہیں۔ سمند رکی سطح پر امجرے تھے، گر در اان کی سواری ہے کہ جو نصف پر ندہ اور نصف انسان ہے شیو کے پانچ چہرے اور جار بازو ہیں، بیل ان کی سواری ہے۔ برہما خلق کرتے جاتے ہیں وشنو زندگی کی حفاظت کرنے میں مصروف رہتے ہیں اور شیو فکست وریخت پیند کرتے ہیں کا نئات کے ٹوٹ جانے کے بعد تخلیق کاسلسلہ بھر جاری رہتا ے تحفظ کے لیے وشنو موجود رہتے ہیں اور شیو کا عمل بھی جاری رہتا ہے ، زندگی کا یہ چکر جاری ہے جاری رہے گا، تخلیق کا عمل مجھی رکے گانہیں ، '' پیما بران'' میں ایک بہت دلچسپ تمثیل ہے ، ہوا ایوں کہ بھر گور ثی کے پاس دوسرے کئی رشی آئے اور ان سے گزارش کی کہ وہ وشنو ، ہر ہمااور شیو کے پاس جائیں اور بید دیکھیں کہ ان میں کون سب سے زیادہ خوبیوں کا مالک ہے۔ بھر گور شی ای وقت ہوا پر سوار کیلاش کی جانب روانہ ہو گئے۔ برہما کے پاس پہنچے تو شدت ہے محسوس کیا کہ ہر ہماحد در جہ مغر در ہیں اتنے بڑے رشی کو دیکھ کر کھڑے ہو کر استقبال بھی نہیں کیا۔ان کے گر دبہت ہے د یو تا بیٹھے تھے اور وہ خود کنول کے ایک خوبصورت پیکر کے اندر تھے۔ بھر گور ٹی کے مطابق انہیں کھڑے ہو کراستقبال کرناجا ہے تھا نہیں جا ہے تھا کہ وہ کو کی خوبصورت تقریر کرتے، بھر گو جیسے رشی کی عظمت سمجھاتے، بھر گورشی نے بر ہماکوشر اپ دیا کہاتم بہت مغرور ہو، تم نے مجھے عزت نہیں دی لہذاتم بھی یویے نہیں جاؤ گے کوئی تمہاری عبادت نہیں کرے گا۔اور ہوااییاہی، برہاکی عیادت نہیں ہوتی،اس کے بعد بھر گورشی ہنچے شیو کے ہاں کیاد کھتے ہیں سامنے' نندنی' بیٹھا ہے یو چھاشیو کہاں ہیں نندنی نے جواب دیا" آپ اس وقت شیو سے نہیں مل سکتے وہ دیوی کے ساتھ عشق و محبت ک دنیا میں ڈو بے ہوئے ہیں، میں آپ کواندر جانے نہیں دول گا'' یہ سنتے ہی مجر گورشی کو غصہ آگیااور انہوں نے فور أشر اب دے دیا''اے شیوتم اس طرح عیش و عشرت کی زندگی میں گم رہو گے ، تہباری اور تہباری دیوی کی پیچان 'لنگ'اور 'یونی' سے ہوتی رہے گی لبذا تہباری عبادت نہیں ہوگی ، تمہارے ننگ ہی کی عبادت ہو گی اور بہی ہوا۔ بھر گور شی وشنو کے پاس آئے ،وشنو دو دھ کے سمندر کے اور مسلیے ہوئے تھے اور ککشی ان کے پاؤں کو داب رہی تھیں ۔ بھر گور ثبی پر نظر پڑتے ہی دونوں کھڑے ہوئئے ، ہاتھ جوڑ کران کااستقبال کیا، بھر گور ثبی خوش ہو گئے اور آشر واد دیا کہ اے وشنو تیری عماد ت ایک د نیا کرے گی اور وہی ہوا!

یہ ایک غیر معمولی علامتی تمثیل کہانی یاڈراما ہے۔ زندگی کے تین پہلوؤں کی تین بڑے دیو تاؤں کے مزاج اور عمل کے پیش نظر ابھارا گیا ہے۔ ایک جانب غرور ہے دوسری جانب لذت آمیز زندگی اور تیسری جانب نفیس قدروں کا کہوارہ۔

ہندود یوبالا کی ایک اور بزی خصوصیت پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے، یہ خصوصیت ہے انسان کی عظمت کا احساس ایو نائی اور مصری صنمیات میں دیو تا آسانوں سے اثر کر انسان کی زندگی میں الجھنیں پیدا کرتے ہیں وہ انسان کے قد کو اتنا بڑاد کھنا نہیں عیا ہے کہ آسانوں پر انہیں آکلیف پنچے۔ نیچے اثر ہے اور انسان کی زندگی میں نئی نئی الجھنیں پیدا کرتے ہیں اور انسان دلاتے ہیں یہ بتاتے ہیں کہ ان کی قوت اور توانائی کے سامنے انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہندوستانی دیو مالا میں اس کے بر عکس انسان اپی طاقت اور توانائی سے آسانوں پر المچل پیدا کر تاربتا ہے۔ دیو تا اس سے گھبر اتے ہیں اس کے علم سے متاثر ہوتے ہیں، انسان اور خصوصار شی منیوں کا احترام کرنا جانے ہیں، انسان کی عظمت کا جو احساس ہندود یو مالا میں ملتا ہے وہ وہ نیا کے کمی دیو مالا میں نظر نہیں آتا۔ یہاں تو دیو تا بھی انسان کے ساتھ مل کر مفتھن کرتے نظر آتے ہیں تا کہ زندگی زیادہ سے زیادہ خوبصورت ہے۔

ہندودیو مالانے ہندوستانی قصوں کہانیوں کو قدروں کے تصادم کااحساس بخشاہے، دیو تاؤں (انچھی اقدار)ادر عفریتوں (بریافدار) کی کشکش میں خوبصورت اور نفیس قدروں کی جیت یافتے کواہمیت دی ہے۔ حقیقت سے کہ ہندو مالا کی بنیاد ہی اس تصادم اور کشکش پر ہے۔

اسی طرح اس دیومالانے علامتوں، پیکروں اور اشاروں کی ایک بزی دنیا بخش دی ہے، ایک پسیلی ہوئی گہری اور معنی خیز دنیا۔ 'ا گئی، رودر، لنگ، وایو، آکاش، پاتال، **، گنگا، مجملی**، در خت، غار، جنگل، در خت، پودے پھول، یہ سب معنی خیز علامت پیکر اور اشارے بن کر سامنے آتے رہے ہیں۔ ہندوستان کی قدیم کم کہانیوں اور داستانوں نے مختلف انداز ہے انہیں اپنایا ہے۔

ہندو دیو ہالانے کر داروں کی ایک عجیب وغریب کا نتات بخش دی ہے،ان کی نفسیات اجاگر کی ہے۔ان کے عمل اور روعمل کے ساتھ انگنت قصے سنائے ہیں، مختلف طبقوں کے کر داروں نے قصوں میں نہ جانے کتنے ولچسپ پر اسرار، روشن اور واضح پہلو پیدا کردیے ہیں۔

دیوبالا کے قصوں کہانیوں کاریامہ بھی کم اہم نہیں ہے کہ زندگی کے تسلسل کا احساس ہر وقت ملتار ہتا ہے، ظلست وریخت کے بعد ایک نئ زندگی کی تفکیل ہوتی رہتی ہے، موت بھی زندگی کو چھین نہیں سکتی، موت آتی ہے صرف اس لیے کہ ایک نئی زندگی حاصل ہو جائے۔ ہندود یو بالانے انگنت واقعات وقصص میں انسان کی عظمت کا احساس دلایا ہے، انسان کاقد دیو تاؤں سے بھی بلند نظر آنے لگتا ہے۔

د یو مالا نے ماحول کی پیکش اور فضانگار ی کا بھی شعور عطاکیا ہے۔ ہند وستانی قصوں کہانیوں قدیم داستانوں میں جو ماحول اور فضائیں ملتی ہیں وہ صمیاتی ماحول اور فضاؤں ہے بہت قریب ہیں،ابتدائی داستانوں اور حکایتوں نے اس خصوصیت کو شد ت سے قبول کیا ہے۔

' مہابھارت اور پرانوں خصوصاً گئی پران، پرم پران اور بھوت پران سے متاثر ہو کر سنسکرت میں منظوم و منثور قصے لکھے گئے، فکشن کی بعض خصوصیتوں کو لیے ایک کے نمو نے سامنے آئے۔ 'او تاریس' لیے جانے کتنے بہادر ہیر و پیدا ہوئے، ایک قدیم کہائی میں انسان برہا کے منہ سے ویدوں کو چھین لے گیا ہے۔ پرائی داستانوں میں سفر کی ویدوں کو چھین لے گیا ہے۔ پرائی داستانوں میں سفر کی جو کہانیاں پیش ہوئی ہیں ان پر دیو مالا کے مجرے اثرات نظر آتے ہیں طلسی اور پر اسر ار داستانوں اور قصوں میں صور تیں تبدیل کرنے کا عمل صفیات ہی سے تعلق رکھتا ہے۔ کہانیوں کے ابتدائی فذکاروں نے داستان لکھتے ہوئے دیو مالاکی پر اسر اربت کو مختلف اندازے قبول کیا ہے۔ دیو مالاکی راسر اربت کو مختلف اندازے قبول کیا ہے۔ دیو مالاک رومانیت نے کہائی کاروں اور داستاں نگاروں کو طرح طرح سے متاثر کیا ہے، سمندر کاسفر ہویا آسانوں کا یاپا تال کا، اسطوری فضا کیں اور اسطوری ماحول کی پیچان ہوتی رہتی ہے۔ کہاجا تا ہے کہ سنسکر ت اور ملیا لم کی ابتدائی کہانیوں پر دیو مالا کے بڑے مجمرے اثرات ہیں، کالید اس کی شکوت اور ملیا لم کی ابتدائی کہانیوں پر دیو مالا کے بڑے مجمرے اثرات ہیں، کالید اس کی شکوت اور ملیا لم کی ابتدائی کی بیچان ہوتی رہتی ہوتی رہتی ہے۔ کہاجا تا ہے کہ سنسکر ت اور ملیا لم کی ابتدائی کہانیوں پر دیو مالا کے بڑے مجمرے اثرات ہیں، کالید اس کی شکوت اور ملیا لم کی ابتدائی کہانیوں پر دیو مالا کے بڑے مجمرے اثرات ہیں، کالید اس کی شکوت کی پیچان ہوتی رہتی ہوتی رہتے ہے۔

ے بھی آئی ہواس تحکیقی فزکار نے اے اپنی دیوالا کی صورت دے دی ہے۔ میگہ دو ت ، کا ہر منظر ایک کہانی پیش کر تاہ اور ہر کہائی اسطور ک رنگ لیے ہوئی ہے میگھ دوت، بھی کالیداس کی اپنی دیوالا کے بین دعزات کو 'برہت کھا کی فزر ہے وہ جانتے ہیں کہ بہد وہ تانی فلشن بین اس کا ہے ناول کی کیا ایمیت ہے۔ 'برہت کھا' پر ہندو سائی بہت کی ہاتا کے برااثر ہے۔ کہاجاتا ہے کہ برہت کھا کار شتہ پائی زبان واد ب میں ایکی بہت کی ہاتاں اور داستا نیں کسی گئی ہیں کہ جن پر دیوالا کے گہرے اثرات ہیں اور یہ بھی کہاجاتا ہے کہ پائ اور دور می کہاجاتا ہے کہ پائ اور دور میں کہائیاں اور داستا نیں کسی گئی ہیں کہ جن پر دیوالا کے گہرے اثرات ہیں اور یہ بھی کہاجاتا ہے کہ پائ اور دور میں کہن کہائیاں ہو کہ اور دوست کھا کہ کہائیاں ہو کہ دیات کو دیات کو دیات کو دین ہیں اور لوک ادبیات کی دین ہیں اور لوک ادبیات کی دین ہیں اور لوک ادبیات ہو کہ ناور وست منظر کر سے کہائیاں ہو کہ دیات کہ بائیاں ہو کہ نے کہائیاں ہو کہ دیات کی دین ہیں اور ہو کہائیاں ہو کہ نے کہائیاں ہو کہ کہائیاں ہو کہ نے کہائیاں ہو کہ کہائیاں ہو کہ کہائیاں ہو کہ کہائی کہائیاں ہو کہ کہائیاں ہو کہ کہائیوں اور کو دیے کھا کہ میان قسموں کی بچیان ہو تی ہے۔ قدیم تصوں کہائیوں اور کا دیے کہا کہا مطالعہ ہو گا تو کہائیاں ان اس کہائیوں اور کو دیے کھا کا مطالعہ ہو گا تو کہائی بیان ہو گی۔

اسطور / دیو مالا ہندوستانی قصوں کہانیوں کا ایک قدیم سر چشمہ ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی ایک بڑی سپائی ہے کہ قدیم قصوں کہانیوں، داستانوں، حکایتوں، لوک قصوں، کہانیوں، گیتوں اور جاتک کتھاؤں اور کاویہ کتھاؤں نے دیو مالا /اسطور کو بھی بڑی شدت سے متاثر کیا ہے۔

## مندوستانی قصول کہانیوں کاایک قدیم سرچشمہ پران

● عرصه مواابور یحان محمر این احمر البرونی (پیدائش 973ء) کی معروف تصنیف 'سمّاب البند'' سے اس بات کاعلم مواقعا که برانوں کی تعداد اٹھارہ ہے۔ کتاب الہند کا اگریزی ترجمہ نظرے گزراتھا(1)تب سے برانوں کی تلاش میں تما آہتہ آگریزی زبان میں جمعے اٹھارہ بران مل گئے۔انہیں پڑھتے ہوئے اس تیا کی کااحساس ہوا کہ بران(Puranas)ہندو ستانی قصوں کہانیوں کے ایک قدیم سرچشمے کی خبر دیتے ہیں۔ 'پران' کے معنی میں 'پرانا' قدیم منہوم ہے "پرانی کہانی"!(Purana makhyanam) پرانوں کی جزیں ہندوستان کی قدیم تاریخ اور ساج میں پوست میں، لوک کھاؤں کہانیوں ہے ان کاسفر شر وع موا تو دیو بالا کی منزل آئی اور پھر ادبیات کی منزل! قدیم اور قدیم تر نہ ہی خالات اور تج بات نے انہیں اینارنگ و آہنگ بخشا، تخیلی واقعات و کر دار کواپیا تح ک عطاکیا کہ وہ زندہ حقیقق اور سچائیوں کی طرح محسوس ہونے لگے، کہانیوں سے کہانیاں، واقعات ہے واقعات اور کر دار ہے کر دار جنم لینے لگے۔ عقائد کی مضبوط کرفت میں رہنے کے باوجود عوامی احساسات و جذبات لیے برانوں کی کہانیاں ہندوستانی قصوں کہانیوں کاسر چشمہ بن تئیں، کہانیاں سینہ یہ سینہ چلیں، دن مجر کی شخصکن دور کرنے کے لیے مجمعی تھیتوں میں الاؤ کے گرد بیٹھ کر سائی جانے گلیں۔ابتدا میں کہانی سانے والااہم تھا،ایک جگہ بیٹھ کر رامائن اور مہا بھارت کے واقعات اور قسوں کو سنانے کا سلسلہ بھی بہت برانا ہے ، برانوں کی کہانیاں بھی سائی جاتی تھیں لوک کھاؤں کا جنم اس طرح ہوا ہے ، مختقین کہتے ہیں کہ مہا بھارت کا بغور مطالعہ کیا جائے تو یہ حقیقت روشن ہو گی کہ بنیادی طور پر یہ بھی ایک پران ہے اور رامائن کے کئی باب اور کر دار پرانوں کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ ویدی قصوں میں بھی پر انوں کے بہت ہے واقعات و کر دارکی نشاندہی کی جاسکتی ہے۔رگ وید کے نغموں میں بھی ان کی صور توں کے عکس ملتے ہیں مختلف عہد میں نہ ہی تصورات اور عقائد نے برانوں کواتنی شدت ہے اینا اے کہ ان کی اد لیا ہمیت کی جانب توجہ ہی نہیں دی گئی انہیں قدیم افسانوی ادے بالٹریج کاایک ردشن رخ سمجھاہی نہیں گیا۔ عقاید وتصورات نے عوامی ذہن اور سائیکی پر ابھرے ہوئے کر دار و واقعات کو اور ہی انداز ہے نقش کرنے کی مسلسل کوشش کی کہانیوں کو آ مے بڑھایا کہانی ہے کہانی اور کر دار سے کر دارپیدا کرنے کی سعی کی۔ عوامی ذہن کے تراشے ہوئے خوبصورت واقعات اوربیاندی کی طرح حیکتے ہوئے کردار تو ہمات ، مابعد الطبیعات اور لا شعوری طور بنائے ہوئے اسطوری واقعات میں مم ہو گئے، عوامی سائیکی کی روبانیت کی پیچان مشکل ہو گئی۔ برانوں کے باطن میں اترنے کی کوشش کی جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم ہندوستانی قصوں کہانیوں کے ایک قدیم سر چشے کو بخوبی نہ جان لیں۔ پر انوں ہے اس بات کی خبر ملتی ہے کہ قدیم کہانی سنانے والوں کا تجسس غیر معمولی نوعیت کا تھا، وہ اپنا تجسس کہانیاں سننے والوں کو عطاکر دیتے تھے۔ بران پر بران پڑھتے جائے۔ یہ بات بڑی شدت سے محسوس ہوگی کہ ابتدا سے ہندوستانی ذہن دنیااور کا ئنات اورا نبان کی تخلیق کے تعلق ہے سو چمار ہاہے۔ یرانوں کے اندراترتے جائے محسوس ہو تا جائے گا کہ قدیم کہانیوں کے موضوعات میں بدی ر اسراریت ہے، کہانیوں کی فضا آفر بی میں کہانی کار کارومانی ذہن حد درجہ متحرک ہے، تجیر کا حسن ہر جگہہ موجود ہے، کہانی سانے والا کہانی سننے

والوں کو متحبر کرتا ہے ان کے ذہن کو اس وقت تک اپنی گرفت میں لیے رہتا ہے جب تک کہ کہانی ختم نہیں ہو جاتی اور یہ کتنی بوی بات ہے کہ متحبیر

Dr. Edward Sachau جرجم (1)

کر دیے والے واقعات و کر دار کہانی سانے والوں میں ایسے تاثرات امھارتے ہیں کہ ان کے ذریعہ یہ کہانیاں دوسرے قبیلوں اوسعلاقوں میں بہنچ جاتی ہیں اور کہانیوں کا یہ سفر جاری رہتا ہے۔ برانوں کی کہانیوں کی نہ جانے گتنی خصوصات ہیں لیکن چندایسی ہیں کیہ جن پر نظمر ڈالناضروری ہے ، مثلاً ر وہانیت اور شدیدر وہانیت، تحیر کا حسن و جمال، کا نئات، د نبا،انسان اور دیو تاؤں کے جلال و جمال کی تصویری،انسان اور حیات و کا نئات کی وحد ت کا احساس و شعور ، تخلیق کی براسر اربتاور براسر ار تخلیقی عمل کاندر کنے والا سلسله اور انسان کی فکر و نظر ، عقاید اور ندم ہی تصور ات نے جب ان کہانیوں کواپناہا تو پرانوں کی بنیادی امتیازی خصوصیات ہی کے پیش نظراصول اور قاعدے کیے۔مثلّا بیہ کہ ایک اچھے مبایُر ان (Mahanpurana) کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ کا ئنات کیا ہتد ااور اس کی تخلیق (Sarga) کی کہانی چیش کرے۔ پھر وقت وقت پر مختلف دور اور عبد میں اس کی تباہی اور اس کی نئی تخلیق، (Pratisarga) مختلف عبد میں دیو تاؤں اور رشی منیوں کی پیجان، (Vamsa)انسان کا جنم اس کی نسل (منو دور) (Manyantaram) اور سورج اور جاند کی نسل (سورج و نثی اور چندر و نثی ) (Vamsanucarita) کے ہیر و کے قصے سائے۔ قدیم ہندوستانی قصوں کہانیوں یا قدیم برانوں میں کہانی سانے والے یا کہانی کارنے کا ئنات کی ساری چیزوں ، تمام اشاء و عناصر کو ایک و صد ت میں محسوس کیا تھا، بیا ند ستارے سورج سیارے، در خت، ابودے، مثی، بادل، آسان، جانور پر ندے سب ایک وحدت کا احساس دلاتے تھے، اپنے تھے ، طبقاتی زندگی کا تصور نہ تھا،عالموں اور رشی منیوں کااحر ام ضروری تھااور یہ صرف علم حاصل کرنے کے لیے ، رشی منیوں نے بھی کوئی طبقہ نہیں بنایا تھاوود یو ی دیو تاؤںاور اسر ار حیات ہے قریب تھے، عوامی زندگی نے ان ہے مسلسل کچھ جاننے کی کوشش کی ،ان کی وجہ ہے دیو ی دیو تا بھی دور نہ تھے، کہانیوں سے یہ بھی معلوم ہو تاہے کہ اگرانسان پر کوئی بدروح یاد تیہ وغیر وکا حملہ ہو تاپا کھیتوں کا کوئی نقصان ہو تا تو بہی عالم رثی منی اور بہی د یوی د یو تا مد د کو آ جائے ، قدیم کہانی سنانے والوں نے لوگوں کوخو فزدہ نہیں کیا، انہیں اچھی اچھی کہانیاں سناکر خوش رکھاہے ، انہیں اپنی سطح ہے مسرت اور بصیرت عطا کی ہے تمام اشاءو عناصر اور تمام دیوی دیو تاؤں کواور تمام انسانوں کوایک لڑی میں ہرودیاہے ، جب ہے عقایداور نظریات نے ان کہانیوں کو استعال کرنا شروع کیا ایک مابعد الطبیعاتی فضا قائم ہو گئی، رثی منی بھی دور ہو گئے دیوی دیو تا بھی دور ہو گئے، سورج و نثی Sarva) (Vamshanucharita) اور چندر و نتی (Chandra Vamsha) اور شاہی خاندانوں (Vamshanucharita) کے افراد سامنے آیئے بھے اور پھر عوامی زندگی میں در جہ بندی شروع ہو گئی، <u>حلقے بننے لگے</u>، طبقاتی زندگی وجود میں آگئی، عقایدو نظریات سے دنیار حکومت کرنے کا حق شاہی خاندانوں کود ہے دیا نہیں دے دیا کہ جوسورج و نٹی خاندان ہے تعلق رکھتے تھے یا پھر چندر و نٹی خاندان ہے۔ یہ کہاجاسکتاہے کہ لوک تھاؤں اور قصوں کی منزل ہے یرانوں کے آ گئے بڑھتے ہیں۔طور کی بڑی محدود اور گنجلک دنیا ملی۔جولوک کتھاؤں کی خوبصورت اور براسر ار دیو مالا کی رویانیت اور جمالیت ہے مختلف تھی۔ قدیم ترین پرانوں کی گاتھا کیں سینہ یہ سینہ چکتی رہی ہیں،ان کے کر داروں نے مختلف علاقوں کاسفر کیا ہے۔ غور کیلیئے مہابھارت کے کئی قصوں کی ابتداءاس طرح ہوئی ہے،" برانوں میں اس طرح سنا گیا ہے۔"

مہابھارت میں (12-342) تخلیق کی جو کہانی پیش ہوئی ہے اور سانپ کی قربانی کا جوذ کر ہواہے ان میں پران کی جانب واستح اشارہ ہے۔ آیئے پہلے 18 پرانوں کے نام جان لیں:

(1) برہا پران(2) پیما پران(3) وشنو پران(4) شیو پران(5) بھگوت پران(6) نادر پران(7) مار کنڈے پران(8) آئی پران(9) بھوش پران(10) برہا دیوار تاپران(11) لنگ پران(12) وارا پران(13) اسکندرا پران(14) وامنا پران(15) کرما پران(16) معسیاپران(17) گرودا پران(18) برها غربران۔

جھے وابو پران کا بھی ایک نسخہ ملاہے، یہ پران بھی کم اہم نہیں ہے۔

ان پرانوں نے نہ ہی کتابوں کی حیثیت حاصل کرلی ہے۔ کئی پران اور بھی ہیں ،اٹھارہ پران کواہم ترین تصور کیا جاتا ہے انہیں مہایران کہتے ہیں ان کے علاوہ دوسرے پر انوں کواویا پران (Upapurana) کہا جاتا ہے، مہابھارت میں تمین پرانوں کے نام ملتے ہیں مار کنڈے، والو اور معسیا۔ یران کالفظار امائن اور مہابھارت وونوں میں استعمال ہوا ہے۔اندازہ ہوتا ہے کہ دونوں میں ایبک کی کہانیاں کہاں جڑی ہوئی ہیں صدیوں کے سفر میں یرانوں اور ان کے قصوں اور کر داروں کی صور تیں بدلتی رہی ہیں ، قدیم ترین بران ہر گزاینی اصلی صور توں میں موجود نہیں ہیں۔ قدیم قصوں کے مز اج اوران کے خصوصیات تک پہنچنا ہے توان تمام پرانوں کے باطن میں اترناہوگا۔، ظاہر ہے اد لی اور فنی اقدار و صفات کی پہچان آسان نہیں ہے۔ آرٹ اور لٹریچر کا طالب علم ان کا گہر امطالعہ کرتے ہوئے اس سحائی کو یقینا بالیتاہے کہ برانوں میں قدیم ترین قصوں اور کر داروں کی دنیا آباد ہے۔ کہانی کار کاوژن پھیلا ہوا اور گہراہے ،وہ ایک پر اسر ار روہانی طلسمی فضا کی تفکیل کرتے ہوئے حیات و کا نتات کو اپنی سطح پر سمجیانے کی کوشش کرتا ہے، سچائی یا حقیقت کی نتی تخلیق کر تاہے، کر داروں کے احساسات اور جذبات کو سننے والوں کے شعور واحساس میں جذب کر دیے کی فزکارانہ کو شش کر تا ہے۔ یرانوں کو جو نام دیے گئے وہ بہت بعد کی بات ہے۔ اکثر شاہی خاندانو ںاوران کے افراد کاذکریرانی تھاؤں میں اس طرح جذب ہو گیاہے که انہیں علاصدہ کمرنا آسان نہیں ہے،مثلا وشنویران میں موریا خاندان(326ق م\_184ق م)وابویران میں گیت خاندان(320ء\_330ء)اور معسیا یران میں آندھرا خاندان (مجس کاخاتمہ 236ء میں ہوا) کو بخوتی پیجانا جاسکتا ہے ای طرح ذاتوں کی تقسیم کاذکر ملتا ہے۔ان باتوں سے ظاہر ہو تا ہے کہ پرانوں میں تبدیلیوں کاسلسلہ جاری رہاہے۔ابتدا میں راہبانہ لٹریچر ہے پرانوں کا کوئی تعلق نہ تھا،ان کہانیوں کے خالق وہ تھے جوایک علاقے ہے دوسرے ملاتے میں جاتے اور لوگوں کو جمع کر کے کہانیاں سناتے انہیں سو تا (Suta) بھی کہا گیا ہے۔ کم و بیش ہریران میں سو تالوہاہر سن Suta) (lomaharsana)وراس کے بیٹے آگر سرواس (Ugrasravas) کے نام ملتے ہیں سو تا اور سوتی (Sauti)دونوں کے معنی کہانی سنانے والے کے ہیں ان دونوں لفظوں کااستعمال اتناہوا ہے کہ یہ دونوں خاص کر دارین گئے۔ سوتاہ او نچے طقے کے نہیں تھے ان کی کہانیوں میں ویدوں کی کوئی بات نہیں ہوتی تھی دیدوں اور مہابھارت ادر راہائن نے سو تااور سوتی کی کہانیوں کواکٹر مقامات پر اپنانے کی کوشش کی ہے۔

برہمنوں اور خصوصاً مجھوٹے بڑے مندروں کے بجاریوں اور راہبوں نے پرانوں کو اپنا تاشر وع کیا تو گھوم گھوم کر کہانی سانے والے سو تا اور سوتی مواجی جذبوں کو آبک بختے رہنے کاسلہ قائم کرنے والے گم ہوتے گئے۔ 'سو تا اور سوتی کا متحرک ادارہ ٹوٹ کیا۔ اور پرانوں کے ایک جانب سنگر ت کے عالموں اور ویدوں کے جانے والوں نے اپنالیا اور دوسر کی جانب یا تراکر نے والوں کے مر کزوں اور مختلف دیو تاؤں ک نام پر مندر بناکر بیٹھنے والے پروہتوں نے اپنے طور پران میں ترمیم و تعنیخ شر وع کر دی اور صرف یہی نہیں بلکہ اپنے دیو تاؤں کو مر مزی دیئے تاوں کو مر مزی دیو تاؤں کو مر مزی دیو تاؤں کو مر مزی دیات کو میں اور برانی کہانیوں کا مزاج ہی بدل دیا ، کر دار تید ملی کردیے ، فوق الفطر کی احول میں و بہن کو ابحار نے کی کو ششب پرانی کہانیوں بھی ان سے وابستہ کردیو تا انہیت افتقار کر گیا۔ بچا کیا ویہ ہوں اور پروہتوں نے اپنے دیو تاؤں کے کر شے اور مجزے دکھائے ، چو کلہ مختلف پروہتوں نے اپنے دیو تاؤں کے کر شے اور مجزے دکھائے ، چو کلہ مختلف پروہتوں نے اپنے میں بلای کیا نہیں برہ کی کیا نہیں کہ ہو کیا، کو اور ان کا ممل پروہتوں نے اپنے میں میں بروہتوں نے اپنے دیو تاؤں کے کر شے اور مجزے دکھائے ، چو کلہ مختلف بھی ایک جیسا ہو گیا۔ ایک بی واقعہ کی پر انوں میں مختلف دیو تاؤں کی کہانیوں میں بلای کیا انہے در وقت رانوں کا عوامی ادب کم ہو کیا، کو ویو شو شور کی کہانی ہو گیاں کو گیا۔ برہما پران میں برہما کے وجود میں آنے کی کہانی ہو بین سے برہما میاں کہو گیا ہوں میں جائے کہاں کھو گئے۔ برہما پران میں برہما کے وجود میں آنے کی کہانی ہے برہما بی واقعہ کی کہانی ہے برہما بی واقعہ کی کہانی ہو دول پرانوں میں برہما ہوں کیا تات اور اشیاء و عاصر کی تخلیق کا سلسلہ دونوں پرانوں میں برہما ہو کیا تات اور اشیاء و عاصر کی تخلیق کا سلسلہ دونوں پرانوں میں برہم انٹر کاذکر بھی توجہ طلب ہے۔ کا کات اور اشیاء و عاصر کی تخلیق کا سلسلہ دونوں پرانوں میں برہما ہو کرانوں میں ایک ہو تھی ہو کے برہمانی کی طرح سے قائم ہے۔

پرانوں کا مطابعہ کرتے ہوئے ایک اہم بات ہے ہے کہ ان ہے ہندوازم کے مطابعے کے لیے ایک نظر کمتی ہے ایک و ژن ماتا ہی بران ہندود ہو اللہ کو بچھنے کا ایک براؤر بعد ہیں۔ ہندوستان کے قدیم نظریات کے مطابعے میں بھی ان ہے بڑی دو کمتی ہے۔ نہ ہی عقائد اور تصورات ، اخلاتی اور تو ہمات وغیر و کے مطابعے کے لیے پرانوں کی کہانیاں بہت اہم ذریعہ ہیں۔ پرانی عوامی کہانیاں اسطوری اور فاسفیانہ رنگ اختیار کرتی ہیں، دوسری اہم بات ہے کہ قدیم کہانیوں کے نہ جانے گئے جلوے ملتے ہیں، سورج (سوریہ) کی کہائی قدیم قبائلی زندگی کا ایک انتہالی دلچسپ افسانہ ہے۔ قدیم مصراور قدیم ہونان میں بھی سورج کی کہانیاں ملتی ہیں لیکن سور بدیا آفاب کا ایسامتح کے سوچتا ہوا کر دار کہیں نہیں ماتا ہے۔ سوریہ کہائی میں کھیب، اور تی بھی اور و چھلیا اور سوریہ کے بیٹوں کے کر دار ایک بہت ہی دلچسپ قصے کو جنم دیتے ہیں ای طرح چندر ما، مارکنڈے ، کبیر ا، گرودہ والی (ریوں کا راجا) کے کر دار خالص عوامی ذہن کی تخلیق نظر آتے ہیں، تخیرات کی دنیا میں ان کر داروں کا نفیاتی عمل اور رد عمل توجہ طاب بنتا ہوں کے ذکر میں ہر جگہ ایک پراسر اررومائی دیں وہائیاں کے حجم کہائی دیں وہائیاں کے حجم کہائی کار درمائی کار کے ذہن کو بی زیادہ محسوس ہوتی ہے۔

ان تمام پرانوں خصوصاوشنو پران، پدم پران، مارکنڈے پران، معنیا پران اور بھگوت پران کوپڑھتے ہوئے شدت ہے محسوس ہواکہ یہ ہندہ ستانی قصوں کہاندں کا ایک اختائی معنی خیز سر چشمہ ہیں۔ عقایداور نظریات اور دیو مالا کے گئادییز پرووں کو ہٹاکران کے پاس جانا جائے، ہندوستانی قصوں کی ابتدائی تاریخ میں ان کی اہمیت کے پیش نظر ایسے تجزیاتی مطالعے کی ضرورت ہے کہ جواب تک نہیں ہوا ہے پر انوں کو پڑھتے ہوئے جانے بچھے کیوں ایسا محسوس ہو تاریا کہ قدیم خوبصورت قصے اور ان قصوں کا حسن سمرغ کے انڈوں میں بند ہے جب تک یہ انڈے توڑے نہیں جاتے ان کے جلوؤں کی بیجان ممکن نہ ہوگی۔

مها بھارت اور رامائن

● کھے لوگوں کا خیال ہے کہ ہندوستان میں ایپ کی جڑیں ویدی کٹریچ میں پیوست ہیں۔ رگ وید کے نغموں میں ایپ کی خصوصیات ملتی ہیں ہر ٹی (Hertel) کا خیال ہے کہ ویدی اشلوک ڈرا ہے ہے زیادہ قریب ہے۔ ویدوں میں ایپ کی حاش مناسب نہیں ہے۔ یوں بیانیہ شاعری کی روایت ہے، پراکر توں میں بھی بیانیہ شاعری کی روایت بہت پرائی ہے۔ پراکر توں نے بیانیہ شاعری کی روایت بہت پرائی ہے۔ پراکر توں نے بیانیہ شاعری (Narrative poems) کے فروغ میں حصہ لیا ہے۔ شجاعت اور بہادری اور دلیری کی کہانیاں سائی گئی ہیں۔ ویدی عہد میں گھوڑوں کی قربانی کاجو جشن منایا جاتا تھا اس میں شجاعت اور بہادری اور جنگ و جدل کے قصے سائے جاتے تھے۔ مہا بھارت، کے پس سنظر میں قدیم کہانیوں کے موضوعات خصوصاً ایک دنچ فوق الفطری ماحول اور انسانوں کے ساتھ دیو تاؤں کے عمل اور رد عمل کی تصویر ہیں موجود ہیں، مہا بھارت مدیوں کے ذبمن کا ایک غیر محمولی کارنامہ بن گہیا ہواو سعج لئر بچر ہے۔ ہے۔ یہ صرف ایک شعری کارنامہ بی نہیں بلکہ ایک بھیلا ہواو سعج لئر بچر ہے۔

یہ ایساشعری کارنامہ ہے کہ جس میں نہ جانے کتنے 'فار م' جمع ہو گئے ،شاعری کے نہ جانے کتنے پہلوا بھر آئے ہیں۔ اس کی کہانیاں صدیوں سینہ ہے سینہ ہی اس کے واقعات صدیوں سفر کرتے رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں۔ مہابھارت کی ایک بڑی خصوصیت سے بھی ہے کہ اس میں بہت سی چھوٹی بڑی کہانیاں شامل ہوگئی ہیں۔

واقعات اور کرداروں کے بجوم کے ساتھ ہے ایپکہ ہندوستانی تہذیب اور ہندوستانی جمالیات کا ایک در خشندہ ستارہ بن گیا ہے۔ رشیوں نے جو قصے سنائے اور مختلف دور اور عہد میں اخلا قیات کا جو معیار رکھاوہ سب مہا بھارت میں سوچود ہیں۔ اس میں جباں بہت کی خو بسورت دکا تمیں ہیں وہاں مید ان جنگ کے خو نریز مناظر ہیں، جنگ کے دہ ہیر وجو سپائی کی راہ پر ہیں اپنی شجاعت کا ثبوت پیش کرتے جاتے ہیں اور ان کی تعریف میں نفیے سنائے جاتے ہیں۔ کوروؤں اور پانڈوؤں کی ہے جنگ مسلسل اعلیٰ اقد ار کے شین بیدار کرتی رہی ہے۔ محبت، نفر سے ، سازش، درباروں میں افراد کی سکتکش، دوستی ، دوستی ، دیشنی ، رحم، ظلم ، اذبیت، مہر بانی ، رشتوں کا احرام ، یہ سب ایسے مناظر میں انجرے ہیں کہ جنہیں فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ کنتی اور درویدی کے کردار لا فانی بن گئے ہیں۔ ای طرح ارجن کا ہرائی ونچر توجہ طلب بن کیا ہے۔ کرشن کا کردار پورے قصے میں دوح بھو تک وی ایوب کے شن کا کردار لا دیا ہے۔ کہ وہ اے کہ وہ است ہو جاتا ہے کرشن سے دریا فت کی روایات بھی موجود ہیں مثلاً جب ارجن کا مرفورہ ہے ہے کہ وہ است زیرد سن افخاکر لے جائے۔ اس طرح کہ جس طرح بہادر جنگو کورتوں کوافتاک کی تیں۔ اس طرح ساس کر ساتا ہے۔ کرشن کا مشورہ ہے ہی کہ وہ است زیرد سن افخاکر لے جائے۔ اس طرح کے جس طرح بہادر جنگو کورتوں کوافتاک کی خورتوں کوافتاک کی خورتوں کوافتاک کے جائے ہیں۔ اس طرح کے اور بھی واقعات ہیں جو قدیم ترین دوایات کی خبر دیتے ہیں۔

ونٹر منز (Wintermintz) نے کہاہے کہ مہابھارت کی ایک فنکار کاکار نامہ نہیں ہے اور یہ ایک دوریاعہد میں لکسی نہیں گئی ہے۔ مغرب میں بھوت گیتااور شکنتلا کی وجہ سے مہابھارت موضوع بن ہوار لس و لکنس (Charles Wilknis) نے بھوت گیتااور شکنتلا کی وجہ سے مہابھارت موضوع بنایا گیا۔ 1819ء میں بوپ (Bopp) زبان میں چش کیا تو مہابھارت کو موضوع بنایا گیا۔ 1819ء میں بوپ (Bopp) نے مہابھارت سے تل دمیتی کو متخب کر کے لاطین زبان میں چش کیا۔ 1837ء کے بعد بمی مہابھارت سے تل دمیتی کو متخب کر کے لاطین زبان میں چش کیا۔ 1837ء کے بعد بمی مہابھارت سے تل دمیتی کو متخب کر کے لاطین زبان میں چش کیا۔ 1837ء کے بعد بمی مہابھارت سے تل دمیتی کو متخب کر کے لاطین زبان میں چش کیا۔

(C. Lassen) نے تقیدی مطالعے کا آغاز کیا۔ 1852 میں اے ویبر (A. Weber) اور 1884ء میں اے لدوگ (A. Ludwig) نے بہتانے کی کوشش کی تھی کہ مہابھارت کا تعلق ویدوں ہے ہوپ کنس (Hopkins) نے اپنے طویل مقالے The Great Epic of India میں جو تاریخیں متعین کیں کم و بیش مہابھارت کے تمام محتقین اس سے متفق رہے۔ ہوپ کنس نے تاریخوں کا تعین اس طرح کیا ہے۔

بھرت کی کہانی تو موجود تھی۔ یانڈو کاذ کرنہ تھا۔

☆ 400ٿم

مها بھارت کی ایک کہانی بنی، جس میں پانڈوؤں ہیر و بن گئے اور کرشن نصف دیو تااور نصف انسان کی

م 400 ك-ر200 م

طرح نظر آئے۔

£-400=-200 A

نے نے واقعات کااضافہ ہو تار ہتاہ۔

ہو پ کنس کا خیال ہے کہ سکندراعظم کے ممیلے کے بعد مہابھارت کے واقعات و کر داریش مسلسل اضافہ ہو تارہاہے۔ پہلی صدی ق۔م تک مہابھارت میں کر شن مرکزی کر دار نہیں تھے۔ونز منز (Winter Mintze) نے تحریر کیا ہے کہ مہابھارت کی موجودہ صورت کسی طرح چوتھی صدی قبل میج ہے پہلے کی نہیں ہے۔ چوتھی صدی عیسوی کے بعد اس کی ایک صورت بنتی ہے بدھ ازم کے اثرات بھی نمایاں ہیں۔

'مہابھارت، کی جو موجود صورت ہے وہ پندر ہویں / سولہویں صدی کی ہے، محققین نے جو تلاش و جبتو کی ہے اور اس کی زبان کا جو مطالعہ کیا ہے۔ اس سے بہی علم ہو تا ہے کہ موجودہ صورت پندر ہویں، سولہویں صدی کی ہے حالا نکہ مہابھارت (500ء ہے قبل ایک نہ ببی و ستادین کی صورت موجود رہی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ رشی ویاس نے اس کی توسیع میں حصہ لیا تھا۔ ابتدا میں اس کی حیثیت محض ایک نہ ببی نو عیت کی نظم کی تھی 7000ء میں فلسفی کمار یلا (Kumarila) نے اس نظم کے اقتباسات کھے ہیں شاعر بان (Bana) اور سوبھا تدو (Subandhu) نے اس نظم کے اقتباسات تھے ہیں شاعر بان (Bana) اور سوبھا تدو (کسامے۔ مہابھارت کاذکر کہا ہے۔

مہابھارت، ایک نظم کی صورت مندروں میں سنائی جاتی تھی اور دور در از علا توں سے لوگ اسے سننے آتے تھے۔ اب اس کے اٹھارہ جھے ہیں۔ 190092 شعار ہیں، کہاجا تا ہے اس کی اتنی مختم صورت چو تھی صدی عیسو کی کے بعد ہی سامنے آئی ہوگی بہت سے جھے خوبصورت اور د لکش شاعری کے نمونے ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ صدیوں کی کہانی، حکایتیں اور نغے سینہ بہ سینہ چلے ہیں۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھنا پا ہیے کہ ویدوں ک عہد میں مہابھارت کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ سینہ بہ سینہ چلتے ہوئے نغے تبدیل بھی ہوتے رہے ہیں ان میں اضافہ بھی ہوتارہا ہے۔ بدھ اور جین کہانیاں بھی اس میں شامل ہوئی ہیں۔ چھٹی صدی سے چوتھی صدی قبل مسیحاس ایپک کی کوئی خبر نہیں ملتی۔ یہ پورا عہد بدھ ازم کا عہد ہے۔

'مہا بھارت' ایک وسیع اور گہرا موضوع ہے، اس کی جمالیات کا مطالعہ آسان نہیں ہے۔ اس میں تمام رس (Rasas) موجود ہیں۔
النگار (Alnakar) کامعیار بھی بہت سے مقامات پر بلند ہے۔ شاعرانہ 'سن (Gunas) اور اسلوب (Riti) وغیر ہ کا مطالعہ ماہرین ہی کر سکتے ہیں۔
مہا بھارت کی دُرامائیت 'کی اپنی جمالیاتی خصوصیات ہیں، اکثر مناظر جمالیاتی تج ہے بین گئے ہیں۔ کرون رس، (Karuna Rasa) او بحت رس، (Srngara Rasa) اور شر نےگار رس، (Adbhuta Rasa) کا در شر نےگار رس، (Shanta Rasa) کی جسی نہ ہوگا۔

● 'رامائن' ہندوستان کامقبول ترین ایپ ہے ، یہ کہنا مشکل ہے کہ تاریخ بیں واقعی والممکی نام کا کوئی رشی شاعر تھا کہ جس نے رامائن کھی تھی،
ویاس کے متعلق بھی و ٹوق کے ساتھ کچھ کہا نہیں جاسکتا ہے۔ 'رامائن' پر بھی نظر عائی ہوتی ربی ہے، ترمیم و شنیخ اور تبدیلیوں کا سلسلہ جاری رہاہے۔
واقعات کی پیشکش اور تفصیلات میں تبدیلیاں ضر ور ہوئی ہیں لیکن اسلوب کا مزاج اور رنگ ابتدا ہے وہی رہاہے کہ جو آج ہے۔ یوروپی نقاد محتقین کہ
جن کی دلچیں ہندوستانی ادبیات ہے ہے کہتے ہیں کہ دنیا کے لٹریچر میں 'رامائن کی کہائی اپنی امتیازی خصوصیات کے ساتھ ممتاز مقام رکھتی ہے۔

مختف دور میں مختف شعر او اور ڈراہا نگاروں نے راہائن کی کہانی کو مختف انداز سے چیش کیا ہے۔ لیکن بیدا کیہ بوی سپائی ہے کہ اس ایپ کے کردار اپنی مخصیتوں کی نفسیاتی مجرائیوں کے ساتھ ہر وقت موجود رہے ہیں اور مختف ا دوار کے مزاج کے مطابق ان کے عمل اور ردعمل کی تشریحسیں ہوتی رہی ہیں۔ مثلاً کسی دور جس رانی کیکئی کو خود غرض ماں تصور کیا گیا تو کسی دور جس ان کی محبت کو اہمیت دی گئی۔ کہا گیا ہے کہ کیکئی رام سے بے صد پیار کرتی تقیمی ، دراصل سازش اس ملازمہ کی تھی کہ جس نے انہیں جان ہو جھ کر غلط مشورہ دیا تھا۔ قاموں کی سازشوں کی تاریخ بہت پرانی ہے کہ دورانی کیکئی کی و فادار ملازمہ ہے۔ اس کی وفادار کی زیادہ ہے۔ اس کی مفاور کی نفسیات کا یہ پہلو بھی ہے کہ دورانی کیکئی کی و فادار ملازمہ ہے۔ اس کی وفادار کیزیادہ ہے۔ اس کی مفاور کی نفسیاتی کیفیتوں سے بہتا نے جاتے ہیں۔

کہاجاتا ہے کہ رام کی کہانی بہت بی قدیم ہے، 'ایک 'میں شامل ہونے ہے پہلے پالی زبان (جاتک 27:42-126) میں موجود تھی۔ والممکی نے اے اپنالیااور ایک بوے تخلیقی فزکار کی مثیت ہاں کی وضاحت کی، کرداروں کو منتخب کیا، واقعات منتخب کیے، عمل اور ردّ عمل کا ایک بزامنظر نامہ تیار کیا، ڈرامائی پہلوؤں سے اسے زیاد و پر کشش بنایا۔ ابتدا میں 'رامائن' میں فہ بھی خیالات اور جذبات نہیں تھے، ایک خوبصورت می منظوم کہانی تھی کہ جس کا مقام بلند تھا۔ راجاد سرتھ ایک المیہ ، کردار کی صورت ابحر اتھا، اس کی المناکی قائم ربی لیکن فنی نقط 'نظر ہے جو عظمت اور بزرگ پہلے تھی باتی نہیں ربی۔ رام کا کردار ایک محبوب کا کردار تھا، قلعہ اور قلعہ کے باہر ہر مختص ان سے محبت کرتا تھا، جب رام کو وشنو کا او تار کہا گیا اور ذہبی خیالات اور جذبات شامل ہو ہے اور رامائن کی کہانیاں مختلف زبانوں میں تکھی جانے لگیں تو فہ ہمی تصورات کوزیادہ ایمیت حاصل ہو گئی۔ والممکن کا رام عام انسانی جذبات کے ساتھ ایک خوبصورت سان کا خواہاں ہے۔

'رامائن' کی کہانی جس اس وقت شدت پیداہوتی ہے جب راون کا کر دارا کیک 'متھ' (Myth) کی صورت شامل ہو تا ہے۔ ڈرامائی کشکش کے بعد راون کا زوال رامائن کی کہانی کا خوبصورت اختتام ہے۔ رامائن کی تدوین کرنے والوں نے راون کو بھی ند بب کے گہرے رنگ جس رنگ دیا۔ رام کو فوق الفطر می کر دار بنادیا۔ راون کے بھی پراسر ار طاقت ہے، اس کے قلع اور اس کی بنائی ہوئی جنت کی تصویر تو بس کھنے کی چیزیں جی اس طرح ہنومان اور ہندروں کی فوج ہے بھی کہانی جس زندگی کی لہر تیز ہو جاتی ہے۔ ہیر وازم ، کا ایک نیا تصور ملتا ہے اس سے پہلے ہندو ستانی اوب جس ایسا تصور خالب موجود نہیں ہے۔ 'رامائن' جس 'وی وجہ سے بوی کشش پیدا ہوگئی ہے۔ بعض فوق الفطر می مناظر انتہائی پر کشش ہیں جو 'ویررس' کی وجہ سے بری کشش ہیں اور ولنشیں ہے لہذا کہائی، کر دار ، ڈر امائی مناظر سب ذہن جس ایر جاتے ہیں۔

'راہائن' کی تکنیک کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ کہانی کو بیان کرتے ہوئے گئی پرانی حکایتیں اور کہانیاں شامل ہو گئی ہیں جن کی وجہ سے بیان کا لطف بڑھ گیا ہے۔ اسطور کی قصے بھی شامل ہوئے ہیں مثلاً متر اور 'ور ون 'دیو تاؤں کے قصے۔

'رامائن' میں کم و میش تمام رس پائے جاتے ہیں جن کی وجہ سے احساس اور جذبے میں تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ رام کے کر دار کو ان کی نفسیات کے ساتھ استے ذرامائی انداز میں چیش کیا گیاہے کہ قاری اپنے احساس اور جذبے کو اپنے ہیرو سے وابستہ کر دیتا ہے۔ رام کی شخصیت ایک غیر معمولی شخصیت ہے، شاعر کے تخیل نے اسے ابدی کر دار بنادیا ہے۔ واقعات کی چیش کش کا انداز ایسا ہے کہ رام کی ہر تکلیف اپنی تکلیف، رام کا ہر و کھ اپناد کھ اور رام کی ہر سرت بن جاتی ہے۔

ا یک بڑے تخلیقی وژن، خوبصورت اسلوب(Riti)اور لفظوں، تشبیبوں اور استعاروں کے استعال کی وجہ سے 'رامائن 'بمیشہ زندہ رہے گ۔

ناگ اید حتی جمالیاتی پیکر!



ناگ مفتھن (کونارک) مہانا گنی اور مہاناً ع جنسی عمل!

## • ناگ، ایک انتال قدیم حتی اور جمالیاتی پیرر ماہے۔

ہندو ستانی 'فنون لطیفہ' اور عوامی حیات کارشتہ انتہائی قدیم ہے، جہاں عوامی عقائداور توہمّات کے بطن سے فنون نے جنم لیا ہے وہاں فعی احساس و شعور نے بھی عقائد اور توہمّات اور خے نہ ہمی خیالات کو جنم دیا ہے۔ عوام کے احساس جمال نے عقیدوں کو خوبصورت پیکر عطاکیے ہیں، قدیم ترین قصوں، کہانیوں نے جہاں عوامی احساس اور جذبے جی ہلچل پیدا کی ہے اور حیات کو متحر ک کیا ہے وہاں سے کہانیاں عقیدوں کے خوبصورت پیکروں جن ڈھل کر فنون لطیفہ کی تاریخ کا حصہ بھی بنی ہیں تامتروں کی جزیں بھی عوامی زندگی کے اسالیب، رسومات، شعبدہ بازی، علوی جادو، سحر سیاہ، (کالا جادو) نسوں گری، متھ جذباتی علامات اور جنسی عمل میں پیوست ہیں۔

ہند و ستان کی لوک کہانیوں اور قدیم ترین لوک گیتوں میں سانپ کا پیکر صد درجہ متحرک اور معنی نیز رہاہے۔ جنگلوں اور پہاڑوں کی زندگی سے
اس کا گہر اتعلق ہے لہذا جانے کب سے سانپوں اور تا گوں کے قصے عوامی زندگی میں شامل ہیں۔ سانپ کاحتی پیکر اس ملک کی زندگی میں نمایاں حیثیت
رکھتا ہے یہ ایک انتہائی قدیم حتی پیکر ہے کہ جو'آرچ ٹائپ' (Archetype) کی صورت آج بھی متح سک ہے۔ اسے قدیم ترین حتی پیکروں میں
نمایاں مقام حاصل ہے ، ہند و ستانی فنون لطیفہ کی تخلیق میں اس نے جو حصہ لیا ہے اس کی ایک بڑی داستان ہے ، حسی اور ند ہمی تصورات کا یہ بڑا سر
چشمہ ہے جو فنون کا بھی ایک اہم ترین سر چشمہ رہا ہے ، فنکاروں نے اس پیکر کو عزیز تر کھا ہے۔

ناگ کی عبادت جس طرح ایک مسلک یا کلاف (Cult) رہی ہے ای طرح نون عمل بھی ایک 'کلاف' بن گئے۔ مجتموں عمل شیو کے دس بارہ ہا تھ علا متی ہیں۔ سانپیاناگ (شیش تاگ، ذات لا محد ود کا علامیہ ہے، چھتریا سائبان کی طرح لمتا ہے) موجود ہے، وشنوات تاگ پر لینے ہو ہے لمتے ہیں، یہاں ناگ اجتما تی یا نسلی لا شعور کے بے پناہ بہاؤ عمل نمایاں حیثیت کا حال ہے۔ ایک تمثیل کے مطابق جب کا نبات تباہ ہو رہی تھی ناکا لل کی مخزل پر تھی تو تمام ہاڈی عناصر ایک اور صرف ایک سمندر علی جذب ہو گئے تھے اور وہاں تاگ پر وشنو لینے ہوئے تھے وشنو ہی سمندر شے اس لیے کہ منام عناصر ایک اور صرف ایک سمندر علی سمندر کے علاوہ اور کچھ نہ تھا، شعور ہی گم ہو چکا تھا۔ سمندر فور عمل غرق تھا، العت تمام عناصر کے جذب ہوئے کے بعد چھلے ہوئے بے پناہ گہرے سمندر کے علاوہ اور کچھ نہ تھا، شعور ہی گم ہو چکا تھا۔ سمندر فور عمل غرق تھا، العت تاگ کے اندر ہی و شنو اور ارو لیٹی کا ڈراہا سٹی ہوا۔ وشنو نے آئم کے شیاح اور لذیذرس سے اپنی جا تھوں پر ایک حسینہ کی تصویر بنائی اور دیکھتے ہی دیکھتے اور دیا تھی ہوئے تھی۔ اور انتہائی حسینہ کی تو است لا محدود بے کا بھی علامیہ ہے۔ وہائی عمل رپی بی ہو ، است لا محدود بے کا بھی علامیہ ہے۔ ایک تمثیل کے مطابق اپنے عظیم رقص کے بعد جب شیو پار وہی کر اس رقص کو دیات کا بھی جانب ہوگیا۔ رقص کے جال و جمال کا اس پر ایسا اثر ہوا کہ جس نے وشنو کے ساتھ تھو کر اس قسان کی کہ وہائی جو نے بڑاروں سر والے است نے اپناسفر شروع کیا۔ کہ اس نے وشنو کے کر انسان کے گھر میں جنم لے گا۔ بست نے بڑاروں سر والے است نے اپناسفر شروع کیا۔ تسم اس ناگ میں جنم ہے گا جب وہ تھی جس بر میں کہ جن سے ساتھ یا گا میں جنم سے بی میں بھی جی جس بر سے برائیں کے مر میں جنم ہے گا۔

شخصیت اور وجود کی بھی علامت ہے جس کے پانچ بھی حواس خسہ کے اشارے ہیں۔ مشیو کے ایسے پیکروں سے یہ سمجھانے کی کو شش کی جاتی ہے کہ جب تک ذات حواس خسہ کی گرفت میں ہے موت کا خطرہ موجود ہے، جب ذات بیدار ہو جاتی ہے اور باطن کی روشن، اپنی تمام شعاعوں کے ساتھ نمایاں ہو جاتی ہے تو حواس خسہ کواپنی گرفت میں لے لیتی ہے۔ آگہی کی شدت سے تجی ذات کی پہیان ہوتی ہے۔ داخلی بیداری اور آگی سے موت بھی ذات کی پہیان ہوتی ہے۔ داخلی میداری افتان ریزھ کی بنری فرفت میں آجاتی ہوئے سانپ ذات کی توانائی کا بھی اشاریہ ہیں۔ محمد لی بنیاد ای تصور برہے کہ توانائی ریزھ کی بنری میں کندلی مار کر سانپ کی طرح بیٹے ہیں اور جیسے جیسے او پراشتی ہے روحانی بیداری بید ہود بنادی ہے۔ میں کندلی مار کر سانپ کی طاقت ہے اس طرح شیو کے جم پر سانپ کی علامت خود شیو کوایک کھمل روحانی جود بنادی ہے۔

کرشن اور کالیاناگ کی تمثیل امر ت اور زہر کا ایک دلفریب ڈرا اسٹیج کرتی ہے کالیا، تال کو اپنے زہر ہے بھر دیتاہے، کرشن اپنے پاؤں ہے معتصن کرتے ہیں اور زہر ختم کر کے امر ت پیدا کرتے ہیں، یہاں تاگ زہر، تباہی اور موت کی علامت ہے، وشنو کے پر ندے گر و داہے کالیا کی دشنی موت اور زندگی کو آنائی اور تح کہ اور کالیا موت، تاریکی اور درکت کی علامت ہیں، است ، یا سیش 'زندگی تو انائی اور تح ک ، اور کالیا موت، تاریکی اور دریانی کی علامت ہیں۔ بھگوت بران میں زہر اور امرت کے اس معنی خیز ڈرامے کو تفصیل کے ساتھ چیش کیا گیا ہے۔

ایک بڑے در خت کے نیچے سانپ نذرانے وصول کیا کرتے تھے۔ سانپوں کے جنگلوں میں لوگوں کا عقادیہ تھا کہ آگر نذرانے بیش نہ کے گئو ان کا نقصان ہرگا۔ سانپوں کو جو نذرانے ملتے ہیں اپنے اپنے جھے ہوہ کھے سپر نا (خویصورت پروں والا پر ندہ ، وشنو کے پر ندے گر وردہ کا لقب) کی بیوی کاروشا بیٹا کالیا انتہائی مغرور تھا، اسے اپنے خطر ناک زہر پر ناز تھا، آیک باراس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے نذرانے کا حصہ گرددہ کو نہیں دے گاجب گرددہ کو یہ خبر ملی تو بخت تھا ہوا اور تیزی ہے کالیا پر جھپنا، کالیا نے تھا، آیک باراس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے نذرانے کا حصہ گرددہ کو نہیں دے گاجب گرددہ کو یہ خبر ملی تو بخت تھا ہوا اور تیزی ہے کالیا پر جھپنا، کالیا نے تھا ہوا اور تیزی ہے کالیا پر جھپنا، کالیا نے تھا ہوا اور تیزی ہے کالیا پر جھپنا، کالیا نے تھا ہوا ہور تین سپر تا کو ہمیشہ کے لیے ختم دینا جا ہتا ہا تھا ہا تھا وہ کہ تھے دہ ہور ہور تھا ہوا ہور ت سنہ میں خون اتر آیا، دونوں میں زبر دست ظراؤ شرع ہوا، کالیا کر دورہ اپنی پوری طافت کے ساتھ اس پر چھپوا اور اپنے با کمیں خوبصورت سنہرے بازو ہے وہ چوٹ دی کہ کالیا کے ہوش جاتے رہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہ تھی کہ کالیا خود کو جھپٹا لیتا لہذا وہ فور آ تال میں تیزی ہے اتر گیا، کالندی ندی کا بیہ تال انتہائی گہر اتھا۔ ایک دن کر شن اس کے نیچ اترے اور کالیا کے سر بر کھڑے نہر الود ہوں تھی کہ کوئی تھی کہ کر دم توڑ نے گئے، پھر کرشن تال کے نیچ اترے اور کالیا کے سر بر کھڑے کہ کوئی تال کے نیچ اترے اور کالیا کے سر بر کھڑے کو کر موستھن کرنے گئے آخروہ کی۔ آئیا جب کالیا اور اس کی بود ہوں نے کرش کی عوادت شروع کر دی۔

ناگ کے حتی پیکر نے تخلیق فکر کی آبیاری کی ہے، خوف کا جذبہ عموا عبادت کی جانب ماکل کر تارہا ہے۔ سانپ یاناگ کی عبادت کا معاملہ بھی ای نوعیت کا ہے۔ یہ قدیم ترین تصور کہ سانپ کی عبادت اس کے زہر سے محفوظ رکھے گی بہت ہی پرانا ہے۔ ناگ یاسانپ کو دودھ پلا کرا سے آزادی دے کر اور اے مسلسل خوش رکھ کرزندگی بسر کی جائے تو انسان بہت می پریٹانیوں، اذیخوں اور حادثوں سے محفوظ رہے گا، یہ قدیم ترین احساس غیر معمولی نوعیت کا ہے۔



تیسری/ پہلی صدی ق م کاایک جمالیاتی شاہکار (اسٹیٹ میوزیم لکھنؤ)

یہ تصور بھی قدیم ہے کہ زمین کے اندر سانبوں اور ناگوں کی دنیا آباد ہے۔ یہ پاتال کے دیوتا ہیں اس تصور یاخیال نے بھی سانبوں کی عبادت کی جانب ماکل کیا ہے۔ پاتال کے ناگ دیوتا وک کی سنش اور ان کی خوشی کے لیے ہم نے جانے رقص کی کتنی معنی خیز جہتوں کو چش کیا۔ وُصول اور نقاروں سے کتنی پر اسر ار آوازیں خلق کیس، بنسریوں سے جانے کتنے راگ پیدا کیے ، کتنے چھوٹے بڑے مندر بنائے اور مندروں کے اندر اور باہر ان کے کتنے پیکر اور جمعے تراشے ، دیواروں اور عمار توں پر ان کے نقش ابھارے اور ان سے اپنارشتہ جو زگر ان کی صورت کے پیش نظر لباس تیار کیے ، ان کے کھن کی صورت سے متاثر ہو کر اپنے تاج تیار کیے ، صدیوں اپنے بچوں کو پاتال اور ناگ دیوتاؤں کی کہانیاں سنا کیں ، ان کے تعلق سے قصے خلق کے پیکروں کی ایک نئی دنیا جادی۔ کھیتوں میں ایسے پھر وں کور کھنے کاروائ بہت پر انا کے بیکروں کی ایک نئی دنیا جادی۔ کھیتوں میں ایسے پھر وں کور کھنے کاروائ بہت پر انا

ہندوستان کے قدیم ترین باشندوں اور خصر سا در اوڑی نسل کے لوگوں کی تہذیب ہے اوپر آریائی تہذیب کی اتن تہیں جی ہوئی ہیں کہ انہیں ہٹا ہٹا کر سب پہنے دکھے دیکے لینا ممکن نہیں ہے۔ یہ عقیدہ بہت قدیم ہے کہ اگر ہم سانچوں کی تفاظت کرتے ہیں گے تو وہ بھی ہماری تفاظت کریں گے۔ سانپ اپنی عبادت سے خوش ہوتے ہیں اور وقت پر مدو کرتے ہیں۔ ان کی تفاظت میں آجانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے فالق کی تفاظت میں آجائے۔ تاگ اور سانپ ہمیشہ مقد س رہے ہیں اور انہیں دوسرے دیو تاؤں کے ساتھ نمایاں جگہ دی گئی ہے۔ ہندوستانی اسطور میں ان کی نہ جانے کسی کہانیاں ہیں جوزندگی کے رموز کو طرح طرح طرح سے سمجھاتی ہیں، ویدی عہد میں ملک کے مختلف علاقوں میں تاگ ہو جاکی وجہ سیقد یم باشد وں کو تاگ کہا جاتا رہا ہے۔ در اور قبیلوں کی بیجان بھی" تاگا"کی اصطلاح ہے ہوتی رہی ہے۔ سنکرت اوب میں افظ 'ناگا' ایسے تمام قبیلوں کی جانب اشارہ کر تا ہے جو قد یم ترین ہندوستانی تھے اور تاگ کی عبادت کرتے تھے۔ بدھ مت نے بھی تاگ کے پیکروں کو قبول کیا کہ جس کی عمدہ مثالیں امر اور تی مجموں میں موجود ہیں، قدیم بدھ صند و قوں میں تاگوں کے پیکر طے ہیں، ایک صندوق میں سونے کا تاگ طاہے کہ جس کا تام" مہاناپ" ہے جو خودگوتم کے فاندان کے ایک نام سے عماد ت ہے۔

ہندوستانی تہذیب میں ناگ کی عبادت کا مطالعہ کرتے ہوئے اولڈ ہم (C.L. Oldham) نے اپنی کتاب (C.L. Oldham) ہندوستانی تہذیب میں ناگ کی عبادت کا مطالعہ کرتے ہوئے اولڈ ہم (C.L. Oldham) نے اپنی عبارت کا مطالعہ کہ دراوڑی قبیلے ناگ پوجا کی روایت قدیم ایران کی سر صدول سے لائے تھے۔ پروفیسر ایلیت اسمتھ (G. Elliot smith) نیار مشہور تصنیف (The Ancient and the origin of Civilization) نیار مشہور تصنیف (W. J. Perry) پی کتاب The ہے کہ یہ دروایت مصرے ہندوستان پینی ہے۔ اور یہ خیال غلط ہے کہ یہ ہندوستانی روایت ہے۔ ڈیلو جے بیری (W. J. Perry) پی کتاب Children of the Sun لئد ن 1923 کی میں جھی اس خیال کے حامی ہیں۔

بلاشبہ قدیم ایران اور قدیم مصری تاگ کی عبادت موجود تھی لیکن یہ فراموش نہیں کر ناچاہیے کہ افریقہ اور مغربی ایشیا کی روایتیں بھی کم قدیم نہیں ہیں۔ افریقہ اور مغربی ایشیا کے محتلف علاقوں میں تاگ اور سانپ قدیم ھی پیکر رہے ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ یہ روایت مصر اور ایران سے آئی ہو کہ جے قبول کرنے کے لیے ہندو سانی ذہن پہلے ہی سے تیار تھا، ہمیں اس سچائی کا علم ہے کہ چار پانچ ہزار سال قبل دراوڑ تہذیب نے مصر اور میسو پنامیا کے تجے ہندو سانی دہن پہلے ہی سے تیار تھا، ہمیں اس سچائی کا علم ہے کہ چار پانچ ہزار سال قبل دراوڑ تہذیب نے مصر اور میسو پنامیا کے تجے ، مختلف قتم کے تدن کی نہ جانے کتی خصوصیات کو اپنے احساس اور جذبے اور اپنے مصورات سے ہم آئیک کیا تھا، سمندر بہت بڑاؤر بعد تھا۔ ان دونوں ممالک سے جو تصورات اور قدیم نم ہی ہوتی رہیں پچھ اس طور پر کہ یہ مقامی بن گئے۔ مثی میں جذب اور ذبین میں پیوست ہو گئے اور ان کا اپنے طور رپر ارتقاب و تارہا۔ ان میں تبدیلیاں بھی ہوتی رہیں پچھ اس طور پر کہ یہ مقامی بن گئے۔ میں جذب اور ذبین میں ہوتی رہیں پکھ اس طور پر کہ یہ مقامی بن گئے۔ پیری (W.J. perry) نے تحریر کیا ہے کہ تبدیلیاں اس طرح ہو کمیں کہ بعض قدیم ترین خیالات اور تصورات ای ملک میں ابتدائی نشان بن کر

ار تقائی منزلیں طے کرنے گئے۔ ارتقاء کی ہر منزل مختلف اور منفر د نظر آتی ہے۔ دراوڑی نسل کے لوگوں نے انہیں اپنی فکر و نظر سے سنوارا ،اپنے مزاج کا آہنگ عطاکیا، ایل ذہانت ہے ملک کے جغرافیائی ماحول ہے ہم آہنگ کرویا۔

ناگا قبیلوں کی مختلف کیانیاں اور ان کے مختلف عقا کداور تو تبرات ملک کے کئی حصوں سے نکل کرایک دوسرے سے قریب آئے اور اکثر اس طرح کہ ایک دوسرے میں جذب ہو گئے، تاگ راجاؤں کی ہر اسر ار طاقتوں کی داستانیں ان علاقوں تک سر سر اتی ہوئی پینچ سنیں کہ جہاں ناگوں اور سانیوں کی عبادت عام طور پر نہیں ہوتی تھی، مقامی لوگوں نے جیبوٹی جیبوٹی کہانیوں کواینے دیو تاؤں کی کہانیوں سے وابستہ کر دیا۔ قدیم ترین زیر گ ناگوں اور سانیوں کی عبادت ہے بھی عبارت ہے۔ ناگ کوانتہائی مقدس تصور کیا گیا ہے اور اسے دیر تاکا درجہ دیا گیا ہے،اجماعی عبادت میں اسے نمایاں جگہ حاصل رہی ہے۔ حقیقی اور فرضی۔اور حس سطح پر امجرے ہوئے قصے اسطوری بن گئے ہیں۔ مالیالی (Malyali)عوامی قصوں میں تاگ ا یک اہم ترین مرکزی کردار ہے۔ آج بھی کیرالا میں نہ جانے کتنے ایسے قصے سائے جاتے ہیں کہ جن کا تعلق اس مرکزی پیکر ہے ہے۔ عام مراسم نہ ہی میں ناگوں کی عمادت کونمایاںاور مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ نہ ہی رسومات ہے ناگ کے پیکروں کوعلا عدہ نہیں کیا حاسکتا۔ سانیوں کی قدیم اور مقد سیاد گاراور چھوٹے چھوٹے مندر کو جنھیں پین کاؤ (Pampin Kavu) کتے ہیں کیرالا میں مخلف مقامات پر موجود ہیں،ناگ مندر بنانے ک روایت بہت قدیم ہے اس کی ابتدا کہاں ہے ہوئی بتانا ممکن نہیں لیکن اس طرح سوچنا غالبًاغلط نہ ہوگا کہ پہاڑوں اور جنگلوں ہے نکل کر تھیتوں میں ''ناگ مندر'' بردان چڑھاہے،اچپی فصل کے لیے ناگ کی عبادت کی گئی ہے۔ ہر علاقے ہر گاؤں کاایک ناگ دیو تار ہاہے۔ای طرح ہر کھیت اور ہر گھر میں ناگ یو جاکی روایت رہی ہے۔اس کی تاریخ ماضی کے گہرے اندھیرے میں ہے۔ یہ اجماعی لاشعور اور اجماعی دیا ہے کا کرشمہ ہے جو آج بھی ا جہا کی لا شعور میں جذب محسوس ہو تاہے۔" ٹاگ" آج بھی ایک قدیم" آرچ ٹائپ" کی صورت متح کے بے عوامی ذہن نے ناگوں اور سانیوں ے صرف حس اور ذہنی سطح پر رشتہ قائم نہیں کیا بلکہ ان ہے خون کارشتہ بھی قائم کیا۔ آج بھی ہندوستان کے کئی علاقوں میں ایسے قبیلے آباد ہیں اور ایسی نسلیں موجو دہیں جن کاعقیہ ہے کہ وہ ناگوں کے خاندان سے ہیں، کیرالا کے 'نائر' (The Nairs) ابتداء ہے جنگور ہے ہیں،ان کا بنیاد ی عقیدہ ہے کہ ان کے آباء واحداد ناگ تھے ،اس ذات کے برانے لوگ سریر سامنے بالوں میں گانٹھ دے کرناگ کے بھن کی تصویر پیش کرتے ہیں 'نائر' آج بھی ناگ کی پرسٹش کرتے ہیں۔

جنوبی ہند میں ایک عجیب وغریب دیوتا"منی سوامی "کاذکر ملتاہے جوناگ دیوتا سے قدیم ہے۔ دراوڑی تہذیب میں منی سوامی کی بری اہمیت رہی ہے۔ یہ پر اسرار دایو تا بھی نظر نہیں آتا لیکن اپنے وجود کااحساس دیتار ہتاہے۔اس میں ناگ اور خصوصا بھرے ہوئے ناگ کی خصوصیتیں موجود ہیں۔ کہاجاتا ہے کہ خالص دراوڑ ذبن کی پیداوار ہے۔ خبافت اس کی فطرت ہے۔اس کی عبادت نہ کی جائے تو اپنی کینہ یروری کااظہار طرح طرح ہے کر تاہے نقصان بہنچاتا ہے ناراض ہوجاتا ہے توجان لیوابن جاتا ہے۔ خبیث روح کی مائند منڈ لا تار ہتا ہے، گھروں اور در ختوں میں پرولیش کر کے اس وقت نقصان پہنا تا ہے جب کوئی بھی مخص اس کے خلاف ہاتیں کر تا ہے۔ مجھی مجھت توڑ دیتا ہے مجھی در خت کی شاخیں اجانک کرادیتا ہے، جس گھر میں آباد ہو تا ہے ا ہے برباد کر دیتاہے ،لوگوں کا یہ عقیدہ رہاہے کہ اگراس کے لیے ہر روز پھول اور پھل رکھ دیے جا کمیں اور شب میں چراغ روشن کر کے اس کی پر ستش کی جائے تووہ خوش رہتا ہے۔ اکثر بعض گھروں میں جب بیا محسوس ہوتا ہے کہ اس نے پرویش کیا ہے توان گھروں میں رہنے والوں کا بیا فرض ہو جاتا ہے کہ وہ سال میں اس کی عبادت اور یو جاکا بہتر انتظام کریں۔ قیاس میہ ہے کہ جب مصرے ناگ یو جاکی روایت یہاں نپنجی تو "منی سوامی" کے براسر ار وجود کی وجہ ہے بروایت فور أذبن وشعور میں جذب ہوگی (ممكن بے منی سوامی نام بعد میں ملاہواوراس كے وجود كااحساس صديوں پہلے ہے موجود ہو۔)

نداہب،عقاید، توبمات اور مختلف تمدینی اور تہذیبی اقدار کے ردّو قبول کے عمل کے پیش نظر در اوڑی ذبن کی گیاہم خصوصیات کو سمجها جاسکتا ہے۔

در اوزی ذہن کی سب سے بڑی خصوصیت وہ میلان یار جمان ہے جواشیاء و عناصر اور تجربوں کا تجربیہ کر کے پچھے اصول متعین کرلیتا ہے اور اپنی آرز واور اپنے احساس اور جذبے سے اشیاء و عناصر اور حاصل کیے ہوئے تجربوں کی صور تیس تبدیل کرنے کی کوشش کر تاہے ،اس عمل میں ترمیم و تعنیخ کا سلسلہ جاری رہنا ہے ، نئی معنوی جبت پیدا کرنے کی کوشش کر تاہے۔

ناگ کی عبادت پہلے ہے موجود منی سوامی کے متحرک پیکر کی عبادت میں جذب ہوگئی ہے طالا تکہ آج بھی منی سوامی کسی نہ کسی صورت مختلف علاقوں میں موجود ہے۔
علاقوں میں موجود ہے۔ ناگ کے ساتھ ناگن دیو بھی آئی جو عموا مختلف بستیوں، علاقوں اور دیباتوں میں اپنی مختلف جہتوں کو لیے آج بھی موجود ہے۔
کی مقامی دیویوں کے پیکر اس میں جذب ہو گئے، ایسا بھی ہوا کہ خود ناگن دیوی کا بہر کئی مقامی دیویوں ہے ہم آبٹک ہوگیا، ایک قدیم ترین دیوی ہے
جے تیکٹو زبان میں گئگ اما (Ganga Amma) اور تمل میں "مریالا" (Mariya Amma) کہتے ہیں۔ زمین کی زر خیزی اور کھیتوں کی اچھی فصلوں کی ذمہ دار ہے۔ اس کا ایک روپ بھیا تک ہوئے ہوئے ہو ہے ہو جی ہو ہو جو ہو۔
مربان بھی ہے دمہیں بھی ہے رقمتیں بھی موجودہ ہیں۔
قربانی بیا ہتی ہے، مہربان بھی ہے دمتیں بھی موجودہ ہیں۔

دراؤڑی تہذیب کی تاریخ میں بدیات بہت اہم ہے کہ ڈراور خوف کے جذبے پر محبت کا جذبہ غالب آتا گیا ہے۔ ناگوں ہے لہو کے رہتے کے احساس نے خوف کے جذبے میں توازن پیدا کر دیا ہے۔ محبت اور شفقت اور محبت کے تصور نے عوامی رشتوں کو مضبوط اور محتم کر دیا۔ ناگ انسانی رشتوں کام کر نزبارہا ہے۔ سب ایک ہی خاندان کے ہیں بداساس غیر معمولی ہے۔ اس سے اپنی تو ت اور طاقت کا احساس بالیدہ ہوا ہے۔ محنت اور خصو صاابتما ہی محنت کی قدرہ تیمت کو سیجھنے میں آسانی ہوئی ہے۔ کسی مندر کی تغیر ہویا کوئی تص ، کوئی کھیت ہویا کوئی تقاشی یا مصوری ، عوای اور ابنتا ہی محنت ہیٹ شامل رہی ہے۔ ناگ شخط کرتے ہیں، اعمال پر نظر رکھتے ہیں ، ہجر انسانی رشتوں کو دکھ کراپئی رحتوں کی بارش کرتے ہیں۔ بدغیر معمولی نفیاتی شعور تھا کہ جس ہے دراوڑی تہذیب کی عمدہ قدروں کی تفکیل ہوئی ہے۔ گنگ اداور مریادا، بھی رحتوں کی در یویاں بن گئیں، نفیاتی ضر ورت نے عوای رشتوں کی اقدار کا تعین کیا۔ ان اقدار میں محبت اور ایک دوسر ہے کی مدد کی خواہش دونوں کی بڑی اہمیت ہے۔ تمل علاقوں میں ایسانا کا اقدار کا سر پشمہ ہے۔ انہیں قربائیا الہو کی ضرورت نہیں ہے ،دہ گاؤں کے محافظ ہیں ، راتوں میں گاؤں کی حفاظت میں الیا تان بی اقدار کا سر پشمہ ہے۔ انہیں قربائیا الہو کی ضرورت نہیں ہے ،دہ گاؤں کے محافظ ہیں ، راتوں میں گاؤں کی حفظت میں ، ایسے تمام دیو تاؤں اور دیویوں کی خوصیوں کی تبدیل ہی محبت اور اس کی رہوئی میں تو سے میں محبت اور اس کی رہوئی میں تو تیں ، طاقت ، شفقت اور محبت اور اس کی رہوئی کے بنیاد می تصورات نے دوسر ہے دیو تاؤں اور دیویوں کی شخصیتوں کو تبدیل کی تو تیں، طاقت ، شفقت اور محبت اور اس کی رہوں کے بنیاد کی تصورات نے دوسر ہے دو سر ہے دو تر سے دیو تاؤں اور دیویوں کی شخصیتوں کو تبدیل کی گوت، طاقت ، شفقت اور محبت اور اس کی رہوئی کے بنیاد کی تصورات نے دوسر ہے دو تو تاؤں اور دیویوں کی شخصیتوں کو تبدیل کی گوت، طاقت ، شفقت اور میت اور اس کی رہوں ہے۔

'سندر معتصن' میں جہاں مندرا چل پہاڑ معتصیٰ ہے وہاں 'واسکی ناگ' ذوری ،راکششوں نے ضد کر کے واسکی ناگ کے سر کو پکڑ کر رکھا تھا جب کہ دیو تاؤں نے دم پکڑ رکھی تھی راکشش جب ناگ کو کھینچتے ہیں تو منھ ہے ایسی آئج نکلتی ہے کہ راکشش جسلنے لگتے ہیں۔ آریوں کے حتی اور غیادر ان کے تصورات اور ان کے تصورات اور خیالات کی پختگی کے باوجود ہندو ستان کے کم و بیش تمام علاقوں میں قدیم ترین عوامی روایات، قصے ، تصورات اور خیالات دھرتی کے اندر سے بھو شخے رہے ہیں اور اکثر عقائد اور روایات بن کر زندہ رہے ہیں۔ میہ سب فنون کا سر جشمہ بھی ہے ہیں۔ مختلف قوموں کی تہذیبی آمیزش کے بعد ان کا تحریک فنون کی تخلیق میں شامل رہا ہے۔

مالا بار میں ایس جانے کتنی قدیم کہانیاں ہیں جو آج بھی بچوں کوسٹائی جاتی ہیں کہ جن میں ایک ایس عورت ہوتی ہے جوایک ساتھ دو بچوں کو بہنم دیتی ہے اور ان میں ایک تاگ ہو تاہے جواپتی مال کو چند تصحتیں دے کر گم ہو جاتا ہے اور برے وقت میں مدد کر تاہے عموماً مشکل لمحوں میں یاد کرنے سے نمودار ہو تا ہے اور ماں کا آفجل خوشیوں سے بھر دیتا ہے۔ اس قتم کی عوامی کہانیاں ہندوستان کی قدیم داستانوں میں شامل ہو گئی ہیں۔
کیرالا میں قدیم مشہور ناگ مندر "منار سالہ" (Mannarsala) ہے کہ جس میں ناگوں کے ہزاروں پیکر ہیں۔ کہاجا تا ہے کہ اس کی پہلی تعمیر اس وقت ہو کی جب ایک عورت کے ناگ بچے کی عبادت شروئی اور اس کے بعد اس علاقے کے تمام لوگوں نے اس ناگ کی عبادت کو فرض جاتا۔ 'ماں 'اس ناگ دیو تا کی پہلی پجار ن تھی ، اس کے بعد مندروں میں عور تمیں بعد اس علاقے کے تمام لوگوں نے اس ناگ کی عبادت کو فرض جاتا۔ 'ماں 'اس ناگ دیو تا کی پہلی پجار ن تھی ، اس کے بعد مندروں میں عور تمی کو بیا کہا ہوا تا ہے جس کے معنی ہیں "بوی اماں "اس طرح تاگ کنیاؤں کے بجار ن جنی ہیں "بوی اماں "اس طرح تاگ کنیاؤں کی کہانیاں مشہور ہیں جو قدیم ترین عوامی کہانیوں سے دشتہ رکھتی ہیں ، بعض ناگ کنیاؤں کے لیے مختلف قبیلوں نے چھوٹے جھوٹے مندر بھی بنا کہ کنیاؤں کے لیے مختلف قبیلوں نے چھوٹے جھوٹے مندر بھی بنا

تاگ ہوجا محض احساس اور عمل نہیں بلکہ اظہار ذات بھی ہے، قدیم ترین نسل کے سپے اور واضح اور صاف اور اپنی فطرت میں مقد س کر دار کا سے افلہار انسانیت اور انسان کی آرزوؤں اور تمناؤں کو پیش کر تاہے، ایسے بی اعتماد ،اعتقاد اور عبادت نے تہذیب کی بعض اقد ارکی تفکیل کی ہے اور ساجی اور اظافی خیالات کی بنیادیں قائم کی بیں ہیں۔ قبیلوں کے ابتدائی ندا ہما انسانی زیدگی کے کئی پہلوؤں کو نمایاں کرتے ہوئے یہ احساس دیتہ ہیں کہ یہ ایسے انسانی ندگی کے کئی پہلوؤں کو نمایاں کرتے ہوئے یہ احساس دیتہ ہیں۔

ہندو ستان کے قدیم ترین باشندوں کے ایسے مشتر کہ اعتقادات کو قدیم قبیلوں کے نہ ہی، ثقافتی اور ابتدائی تا محسوس فاسفیانہ نظام میں بری اہمیت حاصل ہے۔ سب سے اہم بنیاد کی خصوصیت ہی ہے کہ اس نظام میں بدخواہی اور فیض رسانی کے جذبوں کا ایک عجیب و فریب امتزائ ماتا ہے کہ جس کا اظہار فطری اور فوق الفطری عناصر کی پیشکش میں ہوتا ہے، تعمیمی خصوصیتوں کے ساتھ سحر انگیزی سے نہ ہبی نظام میں انگذت ویوک دئی تان کی تخلیق ہوتی ہے، شال مشرق کے پہاڑی علاقوں کے قبیلوں کی عبادت کا جائزہ لیا جائے تو چند بنیادی سچائیاں اس طرح سائے آئیں گی۔

- مختلف حصوں میں تقییم کر کے فطرت کے جلال و جمال کی عبادت!
  - ایناباداجداد کی روحوں کی عبادت!
    - 🌒 🔻 بعض دیگر روحوں کی عباد ہے ا
- 🗨 اندہے وشواس یاعقیدے کے ساتھ عناسر کی معبادت کہ جن میں پوشیدہ تحریااُن تحر ائلیز روحوں کی موجود کی کا یقین ہو!
  - ایک بی سب سے بوے دیو تاکی عیادت! اور
- الی دایوی یاایے دیوتا کی عبادت کہ جس کی حیثیت مرکزی ہواور جس کے سائے دوسرے تمام دیوتا اور دوسری تمام دیویاں ٹانوی حیثیت رکھتی ہوں۔

'کھای' قبیلوں میں ''ایک خالق ''کا عقیدہ بہت مضبوط رہا ہے،ان لوگوں نے خالق زندگی کو نوگ (nong)''یو ''(U)' تمو' (Thaw) میں۔دولت ادر 'بیلی' (Beli) جیسے نہ جانے کتنے تام دے رکھے ہیں،ایک خالق میں زمین ،پانی اور دولت سب کے دیو تاؤں کی خصوصیت میں جذب رہی ہیں۔دولت ادر جاوو حشمت کی خصوصیت اس لیے اہم رہی ہے کہ خالق زندگی کا یہ پہلوزیادہ متحرک ہوجائے توانسان اپنی محنت سے زمین کوزیادہ زر خیز بناسکتا ہے اور بہاڑوں کے اندر سے پانی لکال سکتا ہے ،دریاؤں کے رخ موڑ سکتا ہے ،دولت اور جاوو حشمت دونوں قوت اور طاقت سے وابستہ ہیں۔ 'تاگ' کی پر ستش کے لیس منظر میں یہ نفسیاتی سچائی بھی موجود ہے وہ طاقت کی علامت ہے لہذا دولت اور جاوو حشمت بھی عطاکر تاہے ، دولت دے کر اس کا محافظ بن جاتا ہے ،طاقت اور قوت عطاکر کے زندگی پر گزر جانے کا بے پناہ حوصلہ بھی عطاکر تاہے۔

شیوازم کے ساتھ ناگ نے اور زیادہ اہمیت اختیار کرلی، ناگ شیو کی علامت بن کیا شیولنگ کی صور تیں ناگ کی شکلوں میں ذھلنے لکیس، کنڈ لی یوگ نے شکتی کی صورت میں ناگ کے پیکر کو محسوس کیا۔

ایہ الات شمیر نک اور شمیر سے شال مشرقی بہاڑی ملاقوں تک ناگ کی عبوسے کی روایتیں آج تک زندہ ہیں۔ ہندو ستائی فلسفوں نے الن کی بنیادی مضبوط کی ہیں۔ شمیر وادی میں تاگ راجاؤں کی حکومت کی نہ جانے کتی کہانیاں آج بھی مقبول ہیں۔ ناگ وابو تا کے تھے مشبور ہیں۔ ناگ راج سے شیش ناگ اور است ناگ داو تا کہ قدیم ترین تصورات کے ساتھ سے تصورات کے فلسفیانہ نکات کو بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ وو گروں کے عوامی فن میں تاگ ایک مرسزی ملامت بنارہا ہے۔ کئی مقامت پر آج بھی " آئیکون " (Icon) موجود ہیں انہیں مقابی لوگ ناگا کہتے ہیں۔ عموماً چھٹے مر بح فن میں تاگ آیک مرسزی ملا مت بنارہا ہے۔ کئی مقامت پر آج بھی نے تو ہیں انہیں مقابی لوگ ناگا کہ ہیں ہوتے ہیں۔ آج بھی یہ قدیم عقیدہ منائ براش کے بیگر بھی ہوت ہیں۔ آج بھی یہ قدیم عقیدہ منائ براش کے بیگر بھی ہوت ہیں۔ آج بھی یہ قدیم عقیدہ مناز بارش کے بیگر بھی ہوت ہیں۔ آج بھی یہ قدیم عقیدہ مناز بارش کے بیگر بھی ہوت ہیں۔ آج بھی ہے دورائی نقارت بھی وارٹ کے ملا سے میں بررگ آئے ہیں کو بیار سے "بول انہ ہو تا ہو ہیا۔ بھی ہو تا ہو ہیا کہ بیان بوت کے کیاش کو مناز ہات کے کیاش کنڈ جاتے ہیں اور پہاڑ کے اور پر برف کی مائند جی ہوئی مجیل کود کھتے ہیں توانہیں ناگ دیو تا نظر آت ہیں۔ شمیر شیش ناگ ک کہائی بھی کم د کیپ نہیں ہو ۔ جموں اور بھد ورائیں آج بھی ایسے خاندان موجود ہیں کہ جن کا عقیدہ یہ ہوگ میں۔ شیل سے جو دورائیں آج بھی ایسے خاندان موجود ہیں کہ جن کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کار شید تاگا

قدیم بندہ منانی بحسوں میں در خت اور سانپ دونوں کی بری اہمیت رہی ہے۔ یہ عظیدہ ہے کہ در خت کے پنچے فزائد رہاہے اور ناگ اس کی مفاطحت کر تا ہے، در خت سے بنچے فزائد رہاہے اور ناگ اس کی مفاطحت کر تا ہے، در خت اس نے کا شدریا تو تا گا جلال اے زندہ نہیں رہنے وے گا۔ فزائے کے تصور کے ساتھ قیمی پھر دل اور قیمی معد نیاے کا تسور بھی دائرہ میں گئے ایک کا جلال ہے ور منت نظتے ہیں جو تسور بھی دائرہ کی ہے اس تاریکی ہے دائس تاریکی کے بطن سے در منت نظتے ہیں جو تعنیٰ دیا ہے۔ ناگ اس مجری تاریکی سے رشتہ پیدا کردیتا ہے۔ تا ایک میں میں کو تا تی خواصور ت دنیا نصیب ہوئی ہے۔ تا گ اس مجری تاریکی سے رشتہ پیدا کردیتا ہے۔

جمالیاتی شعور اور امتیازی جمالیاتی تصورات



● ہندہ سانی تہذیب،انسان کی اعلیٰ اقدار کا سر چشہ ہے،اس تہذیب نے ہر عہد میں اعلیٰ اور افضل صفات واقدار کا شعور عطا کیا ہے بہی وجہ ہے کہ نام نے اپنی تہذیب اور اس کی ہے کہ نام سے بادر کی تہذیب اور اس کی تہذیب اور اس کی تہذیب اور اس کی تام ہے یہ کہ نظر تاریخ شاہدے نام نے بھی سمجھا۔

شقافت ، آفاتی اور کی ترجمان ہے اس کی آفاقیت کے پیش نظر تاریخ شاہدے نام نے بھی غلط نہیں سمجھا۔

ہندہ ستانی تہذیب و ثقافت کی معنی خیز اور تہد دار داستان کب شر وع ہوتی ہے تاریخ ابھی تک نہیں بتا سکی ہے اور اس سلسلے میں " پہلے عوان "کی تااش بھی ممکن نہیں ہے۔ ہم یہ سجھتے ہیں کہ یہ انادی (Anadi) ہے یعنی یہ ابتدائے بغیر ہے۔ یاا تہائی پراسرار آ فاقیت ( سناتن ) ہے کہ جس کی بے پناور ومانیت اور جس کے لذت آمیز 'رس 'بی ہے محسوسات کیا ایک کا نئات سامنے آتی ہے۔

ہر عبد میں انسان اور و هرتی اور انسان اور کا نتات اور فطرت کے رشتوں کی مسلسل تلاش و جنجو نے اپنی سپائی کو پہچانا ہے اور اس معالمے میں: بمن کے در ہیچے بمیشہ تعلیر ہے ہیں۔ دو سرے تج بوں کو قبول کرنے اور انہیں اپنے تج بول ہے نام آئنگ کرنے کا عمل مسلسل جاری رہا ہے۔ 'ابدی نپائی 'یلائیک بی سپائی کو بھی کسی نے صفر (شونیہ) ہے تعبیر کیا یعنی نچھے نہیں! کس نے اے 'برہم' کہا کسی نے ایشور ، کسی نے شیو ،اور ن نے بدھ! سی نے اے وقت بازمانہ کہااور کسی نے اے زات بازمانہ کہااور کسی نے اے ذات یا خود ک کے نام دیے۔

نور لیجئے تو محسوس ہوگا کہ سب ہے اہم تصوریا تج بہ ،ر بھان یارویہ 'یوگ و ششٹھ''(Yoga vashistha) کا ہے لیعنی مختلف عبد اور زیانے میں انجرے ہوئے تمام مختلف اور متفیاد راہتے ایک ہی عظیم تر مقیقت یا بھالی کی طرف جاتے ہیں!

یہ رویہ یار بتان یا تصور اور تج بہ انتہائی غیر معمولی ہے، اس سے تہذیب کا ایک منفر دروشن مزان بناہے، یہی مزان ہمیں بھی عزیز ترہے۔

یہ مزان اپنا سب سے عظیم سر مایہ ہے۔ ہم اس بخوبی بچیا نے ہیں یہی وجہ ہے کہ اس ''انیک انت '' سے تعبیر کیا ہے، اس کا مفہوم اس کے سوا پچھ نہیں کہ عظیم تر بیائی کے انگذت پہلو میں اور سوچنے والوں نے اپنے انداز سے اس پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ کوئی ایک پہلو کو بہچانا ہے اور کوئی دو سر سے پہلو کو نینن ہر صاحب نظر نے عظیم تر بیائی کو کس نہ کسی طرح پہپانا ضرور ہے۔ کسی کی پہپان غلط نہیں ہے لہذا ہر پہپان قیمتی ہے،
اس ای فلر و نظر سے ہم آہنگ کر نامی براکام ہے۔ ہم نے یہ کام کیا ہے بہی وجہ ہے کہ اپی تہذیب کی تاریخ پھیلی ہوئی تہہ دار اور معنی خیز نظر آتی سے اور اس میں انگذت تج بوں کی روشنیوں کا طال و بمال ماتا ہے۔ اس کے انگذت معنی خیز پہلو ہیں اور ہر پہلو ماند نور ہے!

ایی فیک دنیا کے کسی ملک کی تہذیب و ثقافت میں نہیں ہے۔ 'انیک انت ' کے بہتر شعور اور احساس اور اس سپائی پر کمل اعماد کی وجہ ہے ہم ایک انتہائی و سبج اور حدور جد گہر ا، 'وژن 'رکھتے ہیں جو تہذیب و تہدن کی تاریخ کے ہر دور میں واضح طور پر محسوس ہو تاہے اور اپنی سپائی کا احساس عطا کر تاہے۔

ہند و ستان میں مختلف نسلیں اور قومیں آباد ہوتی رہی میں یہاں کی مٹی کے جاد و کا کرشمہ ہے کہ تمام قومیں یہاں اس طرح رہے بس سکیں جیسے یمی ان کا وطن ہو مختلف اور متضاد ساجی، ثقافتی ، فنی اور فکری تجربے موجوں کی طرح مکرائے لیکن ایک بڑے سمندر کی لہروں کی مانند سمندر کی عظمت بن کررہے ،ایک دوسرے کے تجربوں کی روشنی حاصل ہوئی، کچھ لوگ اے قوت برداشت کہتے ہیں،اے قلب و نظ کی و سعت سے تعبیر کرنا چاہیے اس لیے کہ معاملہ بہت کچھ حاصل کرنے ، چاہیے اور انسانی اقدار کے چیش نظر ایک ساتھ جینے اور اعلیٰ جمالیاتی صدات کے ساتھ زندگی کرنے کی خواہش کا بھی ہے۔

ہند و ستانی تہذیب کی بے شار جہوں ، افکار و خیالات کے تمام پہلوؤں اور اس کی جمالیات کی تمام و عقوں اور گہرائیوں کا مطالعہ آسان نہیں ہے۔ چند خاص فکری اور جمالیاتی پہلوؤں سے امتیازی ربخانات کی پیچان ہو سکتی ہے۔ آریائی اور غیر آریائی تجربوں کو علاحدہ کرتا بھی آسان نہیں ہے۔ اور اس ملک کے بیش قیمت تجربوں کا مطالعہ بھی اس طرح قطعی مناسب نہیں ہے۔ جب اشیاء و عناصر اور فطرت کے باطنی رشتے پر نظر جاتی ہو اور اضلی آہنگ کی قدر و قیمت کا احساس ہو تا ہے اور ہندوستان کے آجاریہ اور قدیم سوچنے والے اپنے وجود اور فطرت کے آہنگ سے پر اسر اررشتہ قائم کرنے کی باقیں کرتے ہیں اور آہنگ کی وحدت کا قیمی تصور ، رقص ، موسیقی ، مجمد سازی ، مصوری اور فن تقیم کے اعلیٰ ترین نمونوں میں شامل ہو تا ہے تو بھلا کون بدھ ، کون در اور اور کون آریا اور کون غیر آریا رہ جاتا ہے۔!

جب مندروں کی تقییر میں بھتی 'ینچے ہے اور چاتی ہے اور ذات الا محدود ہے آشاہ و کراس میں جذب ہو جاتی ہے اور تحلیق کا آیک خوبسور ہے نمونہ سامنے آجا تا ہے تو محلف قوموں اور نسلوں کے تج بوں کے انگنت جلوؤں کے باوجود ''وصد ہے 'کااساس اور وصد ہے کی بھالیاتی صوب پزیری بی توجہ طلب رہتی ہے۔ ہندوستانی جمالیات میں جب عظیم تروح رقس کرتی ہے تواس کے آہنگ کی آفاقیت کی پہنون مخلف آسلوں اور توموں کے تج بوں کے ساتھ اس بڑی بیانی جمالیات میں جب محکم تروح رقس کرتی ہے تواس کے آہنگ کی آفاقیت کی پہنون مخلف آسلوں اور موسک کی طرح ایک بی بیانی کی جانب بڑھتے ہیں۔ جب موسیقی کا آبنگ ناب و مرکاں کی تیجہ ہوں کے ساتھ اس بڑی بیان ہے جم بوں کے آہنگ ہے رشتہ تا کم کرتا ہے اور انتہائی بحر دیمالیاتی قدروں کی تخلق ہو تی ہے تو مما آبیں ہو نسلام کے تج بوں ہے تعییر مہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ مختلف اور متضاد تج بوں کی انتہائی خوبسور ہے 'وصد ہے ' مائے آتی ہے جوان تج بوں ہے سنور کر جرے انگیز جمالیاتی آسودگی عطاکرتی ہے۔

ہندہ ستانی فکر اور ہند وستانی جمالیات نے اعلیٰ اور افضل ترین تجر بول کو ہمیشہ قبول کیا ہے۔ ہند وستانی جمالیات کادائر واسی وجہ ہے اتنا پھیاا ہوا ، تہد دار ، پہلو دار اور صد در جہ معنی خیز بنا ہے۔ قلب و نظر کی کشادگی کسی بھی تہذیب اور اس کی جمالیات کے لیے بڑی اُمت ہے۔ تجربوں ی بہتر آمیز شاور آویزش کے لیے قلب و نظر کی کشادگی ہند وستان کی صدیوں کی تاریخ کاسب سے عظیم ورشہے!

ہندوستانی تہذیب کا ایک روحانی کر دارہ جس کے خوبصورت نقوش نمایاں رہے ہیں۔ فن تھیر، فن جسمہ سازی، فن مصوری اور فن موسیق کی طرح ہندوستانی ادبیات میں بھی یہ روحانی کر دار موجود رہاہے۔ اس کر دار کاسب سے بڑا کرشہ یہ ہے کہ اس نے احتقاد اور تصورات وغیرہ کو بھی جمالیاتی صور تیں مطاکر دی ہیں۔ ادبیات میں جوبڑی تخلیقات ہیں ان کے باطن میں روحانی کر دار کی بھی پیچان ہوتی ہے اور ان کی جمالیاتی صور تیل بھی نقش ہوجاتی ہیں۔ بدھ ادب ہویا جین ادب، ویدی ادب ہویا تا نترک ادب، کھا میں ہوں یارس کہا نیال، منظر سے زبان فی شعر یات اور نثری تالیفات ہوں یاڈر امائی ادب، ہندوستانی تہذیب کاروحانی کر دار موجود ہے جس کی وجہ سے زندگی کے ' من اور اس کی وحد سے اور کسی بیچیان ہوتی رہی ہے۔



بر صغیر کی صدیوں کی تاریخ اور تہذیب میں تخلیقی وقت (Creative Time) کا ایک حیرت انگیز تسلسل قائم رہا ہے۔ عوامی زندگی اور عقلف نسلوں کی تہذیب میں تخلیقی وقت اور لمحات کو عقلف نسلوں کی تہذیب میں تخلیقی وقت اور لمحات کو محسوس کیا جاسکتا ہے۔ اس ہمہ گیر اور جہت دار تسلسل نے روحانی تمدین کی اعلیٰ ترین قدروں سے آشنا کیا ہے، ہندوستان کے فنون ہزاروں برسوں کے جمالیاتی تجربوں کے حیش بیدار کرتے ہیں۔ وہ جمالیاتی تجربے جو تخلیقی وقت اور تخلیقی کھات کی دین ہیں۔

ہندوستانی فنکاروں کا جمالیاتی شعور بیدار اور متحرک رہاہے، یہی وجہ ہے کہ ہر عہد ہیں فنون کی جمالیاتی سطح بلند رہی ہے، فن کار کا اپنا تج ہمی اہم رہا ہے اور اس کی وہ تخلیق صلاحیت بھی اہم رہی ہے کہ جس سے عمدہ اور اعلیٰ جمالیاتی صور توں کی تخلیق ہوئی ہے، ہر انہی تخلیق کا آیک ای کردار موجود ہے جو سان اور تہذیب کے نقاضوں کو نمایاں کر تاہے، تخلیق محض موضوع کا جمالیاتی عش نہیں بلکہ بمالیاتی موضوع ہی ہے۔ جمالیاتی صورت، سابی تج ہے کوایک نسل سے دوسری نسل تک پنچاتی رہی ہے۔ تخلیق کے رموز واسر ار کو سجھنے اور جانے کے لیے جبال خار بی حالات پر نظرر ہی ہے وہاں داخلی اقدار و عناصر کا بھی ایک مجمر اشعور حاصل رہا ہے۔ خار جی اور داخلی اقدار و عناصر کی ہم آئی اور وحدت کا احساس نظر رہی ہے وہاں داخلی اقدار و عناصر کا بھی ایک عبر اشعور حاصل رہا ہے۔ خار جی اور داخلی اقدار و اخلی اقدار و عناصر کی ہم آئی اور داخلی اقدار و عناصر کی ہم شمرے شور کے دانسوری کی ایک عمدہ سطح قائم کی ہے، دونوں کی وحدت نے حیات و کا نیات کے جال و جمال کا عرفان عطا کیا اور دانس کے مرزیر فذکار کی نظر مہری رہی ہے۔ جمالیاتی تخلیقی شخصیت نے تخلیقی عمل میں حسن و جمال کے اصول متعین کیے ہیں اس شخصیت کے توک میں میں مذہر و نظر مہری رہی ہے۔ جمالیاتی تخلیقی شخصیت نے تخلیقی عمل میں حسن و جمال کے اصول متعین کیے ہیں اس شخصیت کے توک میں میں مذہر کی اس میں جذبہ دادر وجدان سب شامل رہے ہیں۔

سابی ارتفائی تاریخ میں اکثر غیر جمالیاتی حالات پیدا ہوئے لیکن ہندوستان کے تخلیقی فذکاروں نے ایسے ماحول میں بھی فطرت کے جایل ، جمال اور فطرت کے مجمل کو جموس کیااور فن کی فطرت کو جوخود آہنگ ہے مرتب ہوتی ہے ، نیچر کے آہنگ ہے جذب کرنے گی کو شش لی۔ زندگی میں توازن اور ہم آہنگی پیدا کرنے کی کو شش بنیادی طور پر کسی نہ کسی سطح پر نغنے کی ترتیب ہے۔ لبذا اس عمل میں زندگی اور فن کام بوطر شتہ قائم رہاور جمالیاتی قدروں کی تخلیق ہوتی رہی ، جمالیات ، انسان اور حقیقت کے در میان تخلیق رشتے کی صورت رہی ہے جس کی دجہ ہے ہمتناف مبد اور مختلف سابی حالات میں فطرت یا نیچر کے حسن و جمال کی نئی تخلیق ہوتی رہی ہے ، کچھ اس طرح کہ مر بزانسان رہا ہے اور اس کے وجود کے برد جال کی جود کے برد علی ہوتی رہی ہے۔ ایک حال کا ہمہ کیر دائرہ خلق ہوتا رہا ہے۔

کوئی جمالیات خالص نہیں ہوتی اس لیے کہ کوئی تہذیب خالص نہیں ہوتی ، فنون تہذیب اور کلچر کی علامت ہیں لہذایہ بھی تج بوں اور اظہار کے پیش نظر مرکب ہیں۔

ہند وستانی جمالیات میں مختلف تو موں اور نسلوں کے تجربے ہیں اس لیے کوئی خالص بدھ جمالیات ہے اور نہ کوئی خالص دراوڑی اور آریائی۔ بدھ جمالیات ہویا ہند مغل جمالیات اپنے نمایاں پہلوؤں کو شدت ہے واضح کرنے کے باوجود خالص نہیں ہے، ہم جمالیاتی جہوں کو پہچاہے اور اہم ترین پہلوؤں کی نشاندی کے لیے نام دیتے ہیں خالص ہونا تہذیب اور گلچر کی فطرت ہی نہیں ہے اس لیے جمالیات بھی خالص نہیں ہوتی محتف نسلوں اور قوموں کے تجربے ہم آہنگ ہوئے ہیں، صدیوں ان کی آویزش اور آمیزش کا سلسلہ رہا ہے۔ دوسرے ملکوں اور خطوں کے جمالیاتی تجربے بھی ان ہے ہم آہنگ ہوئے ہیں۔



ث'یدم پانی'اجتا(غار نمبر ۱) ساتویں صدی عیسوی آئند کے عرفان کاایک شاہکار!

آریائی جمالیات کارشتہ بدھ اور در اوڑی جمالیات ہے قائم ہوتا ہے اور کچھلی نسلوں کے تجربوں کی روایات روشنی عطاکرتی ہیں۔ بدھ ، دھرتی ماں اور نسراج کے پیکر وں کے مطالعے ہے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ فکری اور جمالیاتی تجربوں کی آمیز شیں ہوتی رہی ہیں۔ عبادت گا ہوں اور مندروں کی تقمیر اور رقص اور موسیقی میں آمیز شیں اس طرح ہوئی ہیں جیسے سب ایک بی قوم کے تجربے ہوں، ہندو سانی جمالیات میں بودھی سنو ، بایا، تاراوغیرہ کے پیکروں اور استوپوں اور بدھ و یہاروں کی تخلیق میں اعلیٰ جمالیاتی روایات اور کلا بیلی آجنگ کی پیچان ہو جاتی ہے۔ مغلی یا ہند مغل جمالیات سلمانوں کے ہزاروں ہرسوں کے تجربوں کی عظیم ترعلامت ہاں کارشتہ ایک طرف وسط ایشیاہ ہو اور دوسری طرف اسلامی تہذیب اور تدن کے اس سفر ہے کہ جس کے سنگ میل کوفہ ، بھرہ ، ہرات ، بغداد ، تیریز ، سلطانیہ اور قاہرہ و غیرہ میں نصب ہیں۔ اس کارشتہ ہندوستان کے ان مسلمانوں کے جمالیاتی تجربوں ہے جو مغلوں ہے قبل آسے اور اپنی قرو نظر اور اپنی جمالیات کے ساتھ ہندوستانی جمالیات میں جذب ہو گئے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ مغل جمالیات کا گہرا با معتی رشتہ ہندوستان کے فن اور جمالیات کے ساتھ ہندوستانی سفر اسے اس طرح قائم ہوا کہ انہیں علاصہ کر کے دیکھنا ممکن نہیں ہے۔ اپنی اخیازی خصوصیتوں کے باوجود مغلی جمالیات ہندوستانی بھالیات میں جذب ہے اور اس کا ایک انتہائی سنہرا باب ہیں جائی احدور بھی جمالیات نے ہندو۔ بدھ جمالیات ہے کہ الیات ہندوستانی بھالیات میں جذب ہے اور اس کا ایک انتہائی سنہرا باب ہیں۔ ، مغل جمالیات نے ہندو۔ بدھ جمالیات ہے کہ الیات میں جذب ہو اتھا۔

بر صغیر میں تخلیتی آرٹ کارشتہ اپنی مٹی اور اپنی تہذیب سے بہت گہر ارہا ہے ، قدیم فن تعمیر ، فن بحمہ سازی ، فن مصوری اور فن موسیقی وغیرہ ودھرتی ہے گہرے تعلق کی خبر دیتے ہیں ، ہندو ستانی جمالیات مالای خبر ہوں کی نہ جانے کتنی جہتوں سے آشنا کرتی ہے ، نہ ہی اور متصوفانہ تجر ہے ان ہی تجر ہوں کے پہلو ہیں۔ گہرے نہ ہی اور متصوفانہ تجر ہوں نے در اصل انسان ، اُس کے جہم اور مٹی کے تئیں اور بیدار کیا ہے۔ جمالیاتی وحد ت کا بنیادی تصور بھی مالای تجر ہوں سے پھوٹا ہے۔ وہ فنی نمو نے جو بظاہر نہ ہی خیالات اور تصورات کی شدت کو چیش کرتے ہیں انسان کی مادی زندگی اور عہد اور ماحول کے تجر ہوں سے سر شار ہیں۔ اجتنا، امر اؤتی ، سانچی اور بھار ہت کے جمالیاتی پیکر اسی دھرتی سے ابھر سے ہوئے محسوس ہوتے ہیں ، مندروں کی بنیادیں زمین میں ہیوست ہیں ، دیوی دیو تاؤں کے جلوے زندگی کے جلال وجمال کو نمایاں کرتے ہیں ، انسان کی بنیادی خصو صیتوں انداز میں متاثر کرتا ہے ، جو انی ہویا سندرتا ، چہرے کی خاموشی ہویا ہو نؤں کی دکشی ، سو چنے کا انداز ہویا مسکر ابٹیں ، سب انسان کی بنیادی خصو صیتوں کے ساتھ نمایاں ہیں ، ہندو ، بدھ اور جین پیکر زمین کے جلال و جمال کو لیے حسن کا اعلی معیار چیش کرتے ہیں۔

ہندو ستانی سہاج میں جسم ، زمین اور جنگل اور پر ندوں ، جانوروں اور پھولوں کی ہمیشہ اہمیت رہی ہے۔ ان ہیں کے ذریعہ کا نات اور روحانی اقد ارکو پیچا ہے ان ان کے جسم کو مٹی کے برتن (Ghata) ہے تعبیر کیا گیا ہے کہ جے آگ پر پکاکر پختہ کر ناخر وری ہے۔ "یوگ "کا ایک قدیم ترین تصوریہ رہا ہے۔ انسان کے جسم کو مٹی کے برتن (Ghata) ہے تعبیر کیا گیا ہے کہ جے آگ پر پکاکر پختہ کر ناخر وری ہے۔ "یوگ "کا ایک قدیم ترین تصوریہ رہا ہے کہ یو اور کی آگ ہی ہاں برتن میں پختگی پیدا ہو سکتی ہے۔ ہتھ یوگ (Hath yoga) کی بنیادای تصوریہ ہم شیو جو ایک انتہائی قدیم ترین حتی ہمالیاتی پکیر ہیں دھرتی کی آگ ہی ہاں وری پہلے اور سب ہمالیاتی پکیر ہیں دھرتی کے مظاہر کا سر چشہ ہیں ، ذمین اور جسم کے تعلق ہے تمام خیالات اور تصورات ای سر چشہ تک پنچے ہیں ،وی پہلے اور سب سالیاتی پکر ہیں کہ جنہوں نے پاروتی کو یوگ کے رموز واسر ارسے آگاہ کیا تھا، پہاڑوں کی بلندیوں سے بدر موز سر سرات ہو سے نینچے آتے اور جسم کی پکی مٹی اور 'یوگ 'کی آگ اور اس کی تپخی نے ان کی با تمیں ، دوسرے جنم میں بہی تجھلی میں ہوتی کہ جب شیو پاروتی کو یوگ کے رموز سے آئی اس کی معنویت کا احساس ملا۔ عوامی زندگی میں یہ قصہ یوں ہے کہ جب شیو پاروتی کو یوگ کے رموز سے آئی اس کی سروتی کی مٹی میں بھی تجھلی ہوتی کی مٹی میں بھی تجھلی ہوتی دیا ہو گائی (معسیا کو 'آکر و معسیا گرو 'گر و معسیا گرو گر و معسیا گرو گر کہ مسلی کی خیل ہو سے کہ وہ گھی ہوں نے کرو محسیا کو 'آکری تا تھ پہھی ہوں نے کرو محسیا کو 'آکری تا تھ پہھی ہوں نے ان کی باتھ کی ہوتھی سے نیان کے بت تراشے اور بر صغیر کے جانے کتنے مندروں کوان سے منسوب کر دیا۔

ا پنے وجو داور اپنی ذات کو پیچانے کاطویل سلسلہ قائم رہاہے۔اس سے ہندو ستانی جمالیات کی بنیادیں مضبوط اور مستحکم ہوئی ہیں اور جلال و جمال کے مظاہر وجو دہیں آئے ہیں۔

جہم وجود اور ذات کے دسن اور ان کی تو انائی کو سیجھنے اور سیجھانے کے لیے دھرتی کے ایک انتہائی خوبصورت بھول کول کی ملامت ہی کو سب سے زیادہ اہمیت دی گئی۔ انسان کے ذہن کی تو انائی کے شیر ایک بجیب وغریب بیداری رہی ہے۔ کول بھر اور جمالیاتی و صدت کا بھی معنی خیز علامیہ بنا رہا ہے۔ "نئے منتر" (اوم) کی آواز کا تعلق بھی وجود کے آبٹک سے ہے۔ عبادت اور مراقبے بیں بھی جسم ہی کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ "اجنا چکر (Ajna chakra) کی سطح تک جسم اور فہن کی تو انائی کے ساتھ ہی پہنچا جا سکتا ہے۔ ذہن کی تو انائی کو ایک نقطے یا بند و "کی صور سے میں محسوس کیا گیا ہے جو بھیلتا ہے تو سورج بن جاتا ہے۔ ہندو سائی جمالیات نے 'وژن' کو بڑی اہمیت دی ہے اس لیے کہ اس کے تح ک سے زماں و مکاں کی تمام زنجی س ورخ اور چاند دونوں وجود میں جذب ہو کر اس کا حصہ بن سے جس جس جسم کے چکر (Chakras) نہن صلاحیتوں کے شین بیداد کرتے ہیں جسم کے چکر (Chakras) نہن صلاحیتوں کے شین بیداد

ہندو ستانی فنون میں صرف 'مو تف' (Motifs) کا مطالعہ کیجے تو اس سپائی کا علم ہوگا کہ فن کاروں نے بادی زند کی کی علامتوں کو کنتی اہمیت دی ہے۔ در خت ، پودے ، پھول۔ پر ندے ، جانور اور انسانی جسم بنیادی 'مو تف' ہیں جن میں معنوی جہتیں پیدا کی گئی ایں۔ پائچ عناصریا 'نچ مبا کھوت '(Panch Tatwa)یا' جھے جوا' (Panch Tatwa) کی فلسفیانہ سطحیں بعد میں قائم ہوئی ہیں ، زمین ، آگ ، ہوااور آگاش کواپت وجود کے اندراورا ہے وجود کے باہر محسوس کرنے کا عمل بہت ہی قدیم ہے۔



میتھن (کار لے، پہلی صدی / دوسر ی صدی)

یہ تصور بہت ہی پرانا ہے کہ انسان اور تمام اذی اشیاء و عاصر کی تخلیق ان عناصر ہے ہوئی ہے۔ یہ عناصر ہر لحد سامنے موجو دہتے، قدیم تقتوں اور تصویروں میں ان کی علامتیں موجود ہیں، اقلیدی نفتر شرا جارت ہوئے ان کی سچا بول کا احساس دیا گیا ہے۔ مر بعوں ، زاویوں ، دائروں اور نقطوں ہے انہیں سجھایا گیا ہے۔ پرانے فنون اور نصوصا قبائلی آرٹ میں ان کے مو قف (Matifs) موجود ہیں۔ دیدوں اور افیشدوں کی روشنی میں ان کی غربی، روحانی اور فلفیانہ سطحیں قائم کی گئی ہیں۔ ہندو ستانی فنون میں '' پانچ عناصر ''کو جسم کے تعلق ہے جاتا ہجچاتا گیا اور ان کے خاکوں میں مناسب رعک بحر سے مجھے جو خاکے ہیے وہی فنی اسالیب کی تخلیق کے حرک طابت ہوئے غور کیجہ تو محسوس ہوگا کہ ابتد ائی ہندوستانی آرٹ کے مناسب رعک بحر سے انہ ہو ہے ہیں ، جب یہ اسالیب تشیلوں سے حرین ہوتے ہیں تو نہ جانے کتنی جمالیاتی جہتیں پیدا ہو جاتی ہیں ، فن کاروں نے مربع (square) (زمین کی علامت ) ہنا کرزمین اور جھفا کا حساس بخشاور کچر ان میں رعگ بحر کریاان کے اندر نقش ابھار کرول کی وھڑ کئوں کارشت مربع کر کے ایم کہ میں ، بید و بیپ حقیقت ہے کہ انسانی جسم میں سب ہا انہ کی میان کو اس کے درمیان پیشانی کا حصہ ہے جہاں حمک لگاتے ہیں اور ان می علامت کھی کو لہت ہو جو تھیں ، یہ دبیب حقیقت ہے کہ انسانی جسم میں سب ہا انہ نفس مر کز ابروکوں کے درمیان پیشانی کا حصہ ہے جہاں حمل لگاتے ہیں اس کی علامت ہو کو دری سے کہ میں سب ہے انہم نفس مر کز ابروکوں کے درمیان پیشانی کو صد ہوں کی گئیتی سے انہم نفس میں نبری کو انسان اور شیوگی وہور کی عظمت اور بزرگی کا اشار سے جبید شان دیا ہو کہا کہ اس کی ایک جمالی تو صور سے انہ کر نوان نفسی مرکز کو انسان اور شیوگی وہور کی عظمت اور بزرگی کا اشار سے جبید شان دیا ہو کہا کہ کہ سے کہا مت ہو ہو کہا کو انسان اور شیوگی وہور کی عظمت اور بزرگی کا اشار سے جبید شان دیا ہو کہا کہا ہو سے کا کات کی وصد سکی علامت ہے۔ تا ہم اس نفسی مرکز کو انسان اور شیوگی وہور کی عظمت اور بزرگی کا اشار سے جبین خال کی میں خبر ہو ہیں۔ اس کی مور کی کو برت کیس خبر کی کو انسان اور شیوگی کو در انسان کو کو در تی کین خبر کی کی کی کی کو برت کی کو برت کیا تھا کہا کر کے اس کی کو برت کیا کو برت کی کو برت

'بند و' نے بھی اپنے طور پر''سورج'' سے جسم اور دجود کا ایک پراسر ارر شتہ قائم کیا ہے۔ سورج کے سات رنگوں اور ان رنگوں کے ارتعاشات (Vibrations) کا غیر معمولی لاشعوری اور شعوری احساس رہاہے۔ سورج کی عبادت کرتے ہوئے اس کے رنگوں کے ارتعاشات اور آ ہنگ کو انسان کے جسم کے ارتعاشات اور آ ہنگ سے قریب ترکرنے کی کوشش کی گئی ہے۔



ادمامهیشوری(ایلیفدیا)

کر شنااور گود اور ی ندیوں کے جنوب میں ایک بوی تہذیب اپنی اعلیٰ روایتوں کے ساتھ موجود رہی ہے۔ تیککو، تمل، کشر اور ملیالم زبانوں میں ادبیات کا ایک بزا خزانہ ماتا ہے۔ نہ ہمی اور فلسفانہ خیالات کے علاوہ جمالیات کے تعلق سے تج بوں کے ایک طویل سفر کی داستان متاثر کرتی ہے۔ د کن وہ ملاتہ ہے کہ جہاں دنیا کی قدیم ترین آبادی کے تعلق سے خبر ملتی ہے۔ قدیم ترین تہذیبی اور تدنی زندگی کے نقوش طبتے ہیں ، دکن کے لوگوں نے -مندر کے ذریعہ ہند چین اور انڈو نیٹیاوغیر ہ کاسفر کیااور سنہ عیسوی ہے قبل اپنے ساتھ ہندوستانی تہذیب کی روایات مختلف علاقوں اور ملکوں میں لے گئے۔ سندربار جونو آبادہاں تھیں ان کے ساتھ تحارت کرتے رہے ، بدھ آرٹ نقطہ عروج پر پینچ گیا تو فنکاروں نے غاروں کے اندر عبادت گاہوں کی تعمیر کی، قدیم احساس جمال اور جمالیاتی طرزِ فکر اور اسالیب کو آج بھی امر اؤتی ، مولی اور غاروں کے اندر مندروں اور استوبیوں میں ، کھتے ہیں۔ کر شناوادی میں بدھ آرٹ نے عمدہ ترین جمالیاتی روایات قائم کر دی تھیں ،دکن ہیوہ سب سے قدیم علاقہ ہے کہ جبال پہلی باریونانی اور ہند و ستانی جمالیات کی خوبصور ت آمیز ش ہو کی تھی۔"ستواہن دور"میں -مند ر کے ذریعہ کٹی علا قوںاور ملکوں سے قدیم تہذیبی اور تدنی رشتے قائم تھے، بونان اور روم ہے دکن کے ہاشندوں کے تعارتی تعلقات بہت ہی قدیم ہیں۔ دکن کی مجسمہ سازی بریونان اور روم دونوں کی فزکاری کے گہرے اثرات ہوئے ہیں۔ ستواہن دور کے عالموں نے جہاں ساست اور صنعت میں گہری دلچینی لی دہاں فنون سے بھی گہری دلچینی کا ظہار کیااور فنون کی سر پر تی میں آ گے بڑھ ٹئے۔ پھٹی صدی کے آخر میں یاغلیوں اور بلوؤں کا دور بھی اہم رہا۔ ستواہن سلطنت کو کئی حصوں میں تقتیم کیا گیااور اس طرح ہر مقام پر ایک تمدنی مریز انجر آیا۔ کدمیوں، بلوؤں، گنگوؤں ( جنوبی دین ) ابھیروں اور ترے کوئکوں ( ثال مغرب) سالنکیانوں اور آئش وا کوؤں (مشر تی و کنیے و نے بدھ ازم اور جین ازم کو فروغ دیا۔ تخلیقی فزکاروں نے فن مجسمہ سازی اور رقص فن تقمیر اور فن مصوری میں اپنی ب یناه فنی صلاحیتوں کا اظہار کیا۔ بدھ ازم کے ساتھ بدھ فزکار بھی ہند، جین، جادا، بورنیو، ملایااور برما پہنچے۔اسی طرح چالو کیہ خاندان (600ء۔ 900،) ئے راحاؤں نے بعض خوبصور ت مندر بنوائے۔ چانوں کو تراش کر بھی مندر کی تقمیر ہوئی، بادای، ایبولے وغیر وای دور کی بادگار ہیں، اجتنا کی تصویروں میںاضافہ کیا گیا، مالو کیہ خاندان کے افراد نے جس طرح فن تقییر ہے گہری دلچیبی لیاسی طرح فن مصوری ہے بھی اپنی گہری دلچیبیں کا ا نلہار نیا۔ راشر کوٹون نے چٹانوں کو تراش کر مندروں کی تعمیر کاسلسلہ جاری رکھا،ایلوراکا کیلاش مندرای عہد کے فزکاروں کا عمل ہے۔

، ان کے قدیم حکر انوں نے ادبیات کی بھی خوب قدر کی۔ پانڈیوں اور بلوؤں نے فن تغییر، فن رقص اور فن مصوری وغیر ہ کے ساتھ شام کی اور نئے گا اور نئے گا ور نئے گا ہوگی۔ حکر ال طبقے کے افراد بھی انٹر اور تیکو میں شام کی کرتے تھے، ان کے لیے اعلیٰ افکار و خیالات اور عمدہ اسالیب اور ڈکٹن کاسر چشمہ سنگرت زبان وادب تھا، پُلو خاندان کامہندر ورد ھن اپنے مبد کا بڑا دانشور گزراہے۔ اپنے عہد میں ایک لیجنڈ (Legend) بن گیا تھا اس کے وچر د ماغ کا ذکر ملتا ہے۔ وہ مصور بھی تھا اور موسیقار بھی، فن تغیر پر بھی اس کی نظر گہری تھی، بھگتی تحریک (شیواور وشنو) کے دور میں عبادت گا ہوں اور مندروں کے اسالیب میں تبدیلی آئی موسیقار بھی، فن تغیر پر بھی اس کی نظر گہری تھی، بھگتی تحریک (شیواور وشنو) کے دور میں عبادت گا ہوں اور مندروں کے اسالیب میں تبدیلی آئی شہر آبادی ہو کے اور مندروں کے اسالیب میں تبدیلی آئی شہر آبادی ہو کے۔ نئر متن کر یہ و کے اس بہو کے۔ نئر متمل میں تبدیلی نیاز کر متاز کیا۔ پولوں کے تعلق ہو نے۔ نئر ان کی تغلیق اس عبد کا سب سے ان کو موں کو موان کی خیالات نے گہرے طور پر متاثر کیا۔ کر شن اور رادھا کی شخصیتوں نے ہوئے۔ شام کی کو عربی شعور کو متاثر کیا ور دور کی طرف فنوں کو جلال و جمال بخش، چولوں اور چالوکیوں کے عہد (500ء) میں فنوں لطیفہ نے بین بند ہی شعور کو متاثر کیا ور دور کی طرف فنوں کو جلال و جمال بخش، چولوں اور چالوکیوں کے عہد (500ء۔ 200ء) میں فنوں لطیفہ نے بین بند ہی شعور کو متاثر کیا ور دور کی طرف فنوں کو جلال و جمال بخش، چولوں اور چالوکیوں کے عہد (500ء۔ 201ء) میں فنوں لطیفہ نے بی جنب نہ بی شعور کو متاثر کیا ور دور خوصت نور و گور دیے ہیں۔

الما بدھ کے چند جمالیاتی پیکر!



بدھ دسیان مدرا پدم آسن (لایه ٹری،اژیسه)

کوتم بدھ 'بوگ کا نقط عروج! شعور عظیم، شعور کا نئات اور ماورائے کا نئات کے ادراک کا تخلیقی نمونہ خود پھیلتا ہوا محسوس ہوتا ہے جیت سب سے بیٹ ی نیائی کا ظہار ہو، تمام تجربوں کی و عدت کا نمونہ!



(ر تناگری۔اڑیہ)

چوتھی صدی قبل مسے کی تخلیق 'توکا پام(Tolkappiyam) تمل زبان وادب کی قدامت کے ساتھ جنوبی ہند کے بعض جمالیاتی ر بحانات کی بھی خبر دیتی ہے ، اس طرح نویں صدی عیسوی کی تصنیف"کوی راج مارگا"(Kaviraja Marga)ہے کنٹر زبان کے جمالیاتی اسلوب کاپید چان ہے۔ تیکوزبان کے لوک گیتوں کی تاریخ ماشی کے اندھ سے میں یوشیدہ ہے، تیکولوک گیتوں اور لوک کہانیوں نے تیکوادب کی آبیاری میں نمایاں حصہ لیاہے ، کیار ہویں صدی میں معروف تیلکو شام ، وانش وراه رفز کارنن نے بعث (Nannaya Bhatta) نے مہابھارت کا ترجمہ کیا تھا، مایالم کے متعلق ایک نظریہ یہ ہے کہ اس کا تعلق تمل کی نہی ترقی یافتہ ہولی ہے۔ تمل کے ادبی اسلوب پر سنسکرت کے تمبرے اثرات موجود ہیں۔ چود ہویں صدی عیسوی میں کالی داس کی معروف تخلیق میگھہ دوت (میگھ سند سیم) کا ترجمہ ہوا تھا۔ان تمام زبانوں میں تمل کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کہ اس کی تبذیب اور اس تہذیب کی جمالیات کو شجھنے میں آسانی ہوتی ہے ،اس زبان کی قدیم ترین روایات ہندو ستانی تہذیب و تیرن کی بنیادیں منتکم کرتی ہیں، آریائی اور دراوڑی جمالیات کی آویزشاور آمیزش جس طرح روحانی اور دانشورانہ سطحوں پر ہو گی ہے وہ ا بی مثال آب ہیں۔ آریائی فکر و نظر نے در اوڑی فکر و نظر کو متاثر کیا ہے کیلن ساتھ ہی ہے بھی حقیقت ہے کہ دراوڑی فکر و نظر نے آریائی تصورات اور افکار و خیال کواپئی گمبری روشنی عطا کی ہے۔ رشی منیوں نے ویدی تفکر اور سنسکرت کے رسوں سے آشنا کیااور دراوڑی تخلیقی فزکاروں نے اپنے د بو تاؤںاور اپنی دیویوں کے پیکروں،غاروں کی آزائشوز پیائشاور مندروں کی تقییر کے ساتھ رقص کی جمالیات ہے متاثر کیا۔ آریائی اور دراوڑی تہذیب کی آمیز ش غیر معمولی نوعیت کی تھی،ای آمیز ش ہے وہ جمالیاتی وحدت وجود میں آئی ہے جو ہندو ستانی تبذیب کی روح ہے۔ جنولی ہند میں تہذیبی آمیز ش ہے قبل ثالی ہند ہیں بھی آرباؤںاور دراوڑیوں کے درمیان ایک تہذیبی رشتہ قائم ہواتھا، ویدی دورے قبل اور ویدی دور کے بعد اس رشتہ کی تاریخ ، تدن اور جمالیات کے مطالعہ میں بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ ویدی سنسکرت میں دراوڑی عناصر موجود ہیں ،اس طرح آریوں کے عقاید ورسوم ،ان کی اساطیر اور ند ہمی تصورات پر دراوڑی اثرات نمایاں میں، شالی ہند میں تہذیبی آمیزش کی وجہ ہے فنون میں جمالیاتی جہتیں پیدا ہوئی ہیں۔ ہندو ستانی جمالیات کی تاریخ میں بید دور بھی ایک مستقل عنوان کی میٹیت ر کھتا ہے۔

 پیکر ہیں۔ ہند و ستانی فذکاری اور نقاشی اور فذکاری کی تخلیقی صلاحیتوں کے پیش نظر اب تک سے نقش اول کی میٹیت رکھتے ہیں، ایک مہر پر کسی یو گی کا پیکر ہے جے دکھے کر بدھ کی یاد آ جاتی ہے۔ ہر تنوں پر نقاشی کا عمل بھی جمالیاتی ربھان کو واضح کر تاہے۔اسی طرح کھلونے بھی توجہ طاب ہیں۔



ویدوں کی تخلیق کے بعد ہندو ستانی مجمسہ سازی اور پیکر تراثی میں ایک انقلاب آگیا۔ رگ وید ہندو ستانی پیکر سازی کا ایک بہت براسر چشمہ طابت ہوا۔ آریوں اور غیر آریوں کے احساس جمال کی آمیزش سے نت نئے پیکر وجود میں آئے، چھٹی صدی قبل سیح بدھ ازم اور جین ازم نے پیکر تراثی کے فن کو تح ک بخشا۔ پہلی صدی عیسوی سے بدھ، جین اور ہندو آرٹ نے فن کی منزلوں کو بڑی تیزی سے طے کیا، کشان راجاؤں نے مجمسہ سازی اور تیکر تراثی کے فن کی سر پرستی کی، شیو اور وشنو اور کرشن کے پیکر اور جسم بتائے گئے۔ ویدوں نے نہ جانے کتنے دیو تاؤں اور نہ جانے کتنی دیو یوں نے نہ جانے کتنے دیو تاؤں اور نہ جانے کتنی دیو یوں نے بیکر وں کے تیکن فزیکاروں کو بیدار کیا۔ علاقائی دیوی دیو تاؤں کی صور تیں بھی خلق ہو کیں۔ رامائن اور مہا بھارت اور پرانوں نے صور ت کری کے لیے نہ جانے کتنے کر دار اور واقعات ساسنے رکھ و سے۔ تخلیقی فزیکاروں نے اسپنے احساس جمال کے ساتھ انہیں کھار ااور جافب نظر بنایا۔ گبت راجاؤں (چو تھی۔ پھٹی صدی عیسوی) نے مجمسہ سازی کے فن کو پروان چرھانے میں جو حصہ لیاوہ اپنی مثال آپ ہے۔ مجمسوں کے ساتھ واقعات بھی پھڑ وں پر نقش ہو ہے۔ قدیم ہندو ستانی مجمسہ سازی کے فن کو پروان چرھانے میں جو حصہ لیاوہ اپنی مثال آپ ہے۔ مجمسوں کے ساتھ واقعات بھی پھڑ وں پر نقش ہو ہے۔ قدیم ہندو ستانی مجمسوں کا مطالعہ کیا جائے تو محسوس ہوگا کہ فنکاروں کے احساس جمال نے صور توں کو خلق کر کے نہ می خالات اور تھورات کی سطح اور بائد کر دی ہے۔

انسانی چہروں کے ساتھ جانوروں اور پر ندوں کے پیکر بھی خلق ہونے گے، انسان اور جانور کے رشتے کو ان کی وحدت میں نمایاں کیا گیا۔
اسطور سازی میں فزکاروں کی تخلیقی صلاحیتوں نے بھی بڑا حصہ لیا ہے۔ ایک ہی دیو کاور ایک ہی دیو تا مختلف صور توں میں جلوہ کر مختلف واقعات کے ساتھ طحے ہیں، فزکاروں نے جمالیاتی سطح پر خالق کا تئات کو طرح طرح سے محسوس کر کے عزان بن گئے ہیں، مختلف چہرے مثلف چہرے مختلف تاثرات ہیں کے جیں اور ان کے خارجی اور باطنی تحریک کو نمایاں کیا ہے بیہ بڑا غیر معمولی کارنامہ ہے۔ یہ تمام جسے بید احساس اور تاثر دیتے ہیں کہ سچائی ان سے پرے ہیں جو التباس کو بہت حدیث کم کرتے ہیں اور ابدی سچائی کے تئیں بیدار کرتے ہیں۔

بدھ جین اور ہندو آرٹ میں انسان کا جہم تخلیقی تحریک کا سب ہے اہم ذریعہ بنار ہاہے۔ مقد س پیکروں کو خوبصور ت اور زیادہ ہے زیادہ جاذب نظر بنانے کی کو شش کی گئی ہے۔ بنیاد کا حساس بیر ہاہے کہ ای طرح حسن اور ابد سخسن کا تعلق قائم ہو تاہے اور حسن کی وحدت کا شعور عاصل ہو تاہے جہم کی خوبصورتی اور جسمانی جلووں کو طرح طرح ہے محسوس کیا گیا۔ حسن کو پھیلا کردیکھنے کی کو شش کی گئی مرف اس لیے کہ الوہی جمال کی تشریح ممکن ہو سکے، دیو تاؤں کے جسموں میں بازوؤں اور سینے کی خوبصورتی کو مختلف انداز ہے ابھارنے کی کو شش کی گئی، دیویوں کے جسموں میں چھاتیوں کو زیادہ بھاری اور پر حشش بنانے کا انداز رہا، کو لیے زیادہ اُبھارے گئے، ہر چیکر کو پرو قار انداز دیا گیااور ہر جہم کو پر حشش زیورات ہے آر استہ کیا گیا۔ الوہی حسن و جمال کو پانے اور محسوس کرنے کے یہ مختلف انداز غیر معمولی نوعیت کے ہیں، عمدہ اور نفیس مجسموں کی دیکھ کر لگتا ہے جہ مجسمہ اپنے وجود کے تئیں بیدار ہے اور اس کی سانس اورروح (پر ان prana) اس کی محمل گرفت میں ہے۔ چیکروں کا ہر انداز اپنا آ ہنگ رکھتا ہے۔ ہندو ستانی مجسموں میں مدراؤں کے فائی بدھ فنکار ہیں۔

•بدھ کے جمالیاتی پیکر!



د هیانی بدھ امیتا بھ (مغرب) (آرے گری کٹک،اڑیسہ)



بدھ نے اپنے اس جنم کی پیش گوئی کی تھی کہاتھا میں''میتر'' (دوست')کی صورت میں جنم لوں گا!( حبیب خدا؟) (لا ندا پہاڑی،للت کری،اڑ بسہ)



بده د هیانی مدرا (للته گری اژیسه)



بدھ کاچبرہ (للتہ گری۔اڑیسہ) جنہوں نے ہاتھوں اور انگلیوں کی معنی خیز حرکتوں کے تئیں بیدار کیا ،ہاتھوں اور انگلیوں کے اشار وں کو معنویت بخشتے ہوئے ان کی ایک زبان طلق کر دی، ہند و ستانی مجسمہ سازی کا بید اسلوب کو قبول کر ایا ، علق کر دی ،ہند و ستانی مجسمہ سازی کی تاریخ میں اپنا ٹائی نہیں رکھتا۔ ہند و آرٹ نے بھی اس اسلوب کو قبول کر ایا ، مدر اور کے ذریعیہ تخلیقی ویکاروں نے ہند و ستانی جمالیات میں بڑی کشادگی پیدا کی ،دیوی ،دیو تاؤں اور دیویوں کے کر دار کا ظہار ہونے لگا، مز ان اور وقع ن کو کہتا ہے۔

ہندوستانی فنون لطیفہ کے خالق عوام ہیں۔

تمام فنون کا گہر اباطنی رشتہ "سابی، قتصادی" اور نفسی اور حسی زندگی سے ہم عہد کی تمدنی زندگی کا تحصار مادی پید اوار کے خاص تاریخی رویہ اور انداز پر ہے، کس سابی کا تصورات کو بر بی سپولی کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتا۔ ہند و ستانی جمالیات کا گہر اباطنی رشتہ قدیم نسلی اور قبا کلی کر دار ایک چھوٹے سے گھر کو جنم دیتار ہتا ہے کہ جس میں اس کے احساس جمال کی پیچان ہوتی رہی، ابتدائی، تجر ہوں کی کیسا نیت بھی ایک وصدت کو جنم دیتی ہے اور مختلف اور متضاد تجر بوں کی تمدنی آئیز ش کے بعد بھی ایک وصدت کو جنم دیتی ہوتی گھر دوسر سے چھوٹے گھر دوسر سے جھوٹے گھر دوسر سے جھوٹے گھر دوسر سے جھوٹا گھر دوسر سے جھوٹے گھر کے تندین بیداری پیدا ہوئی اور بیا سے دستور کا کرشمہ ہے کہ علا قائی تہذیبیں ایک دوسر سے جس جد کی تندین ایک دوسر سے جس جد کی جمالیات کا ایک تسلسل قائم ہوگیا، فطر سے کے جلال و جمال کے احساس و شعور سے اپنی توسی کی دوسر سے جس جد کی جمالیات کا ایک تسلسل قائم ہوگیا، فطر سے کے جلال و جمال کے احساس و شعور سے اپنی توسیم کی وجہ سے بڑا نقصان ہو تارہا ہے۔ زندگی کے حمن کو دیکھیت کی ہوئی گئی میں تائم اور بیای اور میا کی اور خطال کی اور خطال کی جمالیات کا ایک تسلسل قائم ہوگیا تھیں تشیم کی وجہ سے بڑا نقصان ہو تارہا ہے۔ اپنین عوام نے ہمیش کی جمالیات کی دوسر سے بیا تقصان ہو تارہا ہے۔ ایک تعلق میں تائم اور بیان کی دوسر کی کو حشن کی ہمند و سابت سے تہذ ہی اور جمالیاتی دو ایجوں کے ساتھ انسانی قدروں کا شعور بخشا ہے۔ کی کو حشن کی ہمند و سابت کی تبد تی اور جمالیات کی کو حشن کی ہمند و سابت کی تبد تی اور جمالیات کی کو حشن کی ہمند و سابت کی توسط کے کی کو حشن کی ہمند و سابت کی توسط کے کی کو حشن کی ہمند و سابت کی توسط کے کی کو حشن کی ہمند و سابت کی تبد تی اور جمالیاتی دوسر سے ہمیشر کی تعلی کی کو حشن کی ہمند و سابت کی تعرب کی دوسر سے ہمیٹ کی تعرب کی ت

اس ملک کے فن کو ہوائی جذبوں ہے بی قدیم ہیں کہ جینے یہاں کے پہاڑ، یہاں کی ندیاں اور یہاں کے کھیت کھایان! رقص، موسیقی، مجمہ سازی، مصوری اور تعمیر کے فن کو ہوائی جذبوں نے پروان پڑھایا ہے۔ عوام کے معصوبائہ عقا نداور توہمات نے ان میں تح کے پیدا کیا ہے، تصویروں میں رنگ بھر ہیں . قبا بکی تج بوں اور قبا کلی از ہاں اور جذبوں کے مختلف علاقوں میں جانے کتنے چھوٹے بڑے دبتان قائم کردیے تھے، ایسے نہ جانے کتنے فنی شاہکار میں ۔ جن کے خات کے نام ہے ہم واقف نہیں ہوں ، فزکارا پی تخلیقات پراسپے نام نقش کر ناخروری نہیں سمجھتے تھے۔ کوئی نہیں جانا کہ متھر اکے بدھ، نیں راج ، تری مورتی و غیر و کے خاتی کون تھے، اجتاکی تصویروں کو خلق کر نے والے کون تھے، نیں راج کے رقص کی معنی خیز جہتوں کی وضاحتیں مختلف فتم ہے۔ رقس میں کن لوگوں نے کی تعمیں ، کی فن کی تخلیق میں گئے فزکار شر یک ہوئے۔ نی راج ، تری مورتی ، تھر ا کے بدھ اور اجناکی تصویروں کے بیچھ عوائی فنون کی ہزاروں برس پر انی روایتوں کا کنسلسل قائم رہا ہے کہ جن کی بیچان آسان نہیں ہے ، ان میں مختلف علاقوں کی عوامی روایتیں بھی ہیں اور بختلف عوامی روایتوں کی ہجر ایک مقام ہے دو سرے مقام اور ایک علاقے سے دو سرے علاقے کی نجر تیں تج بوں میں وصدت بیدا کرتی تھی یہ قبل وہ مدتوں کی بیجان الطیف نے عوامی جذبوں اور تج بوں کے ساتھ جائے کئی صدید بیدا کرتی ہیں ، مختلف علاقوں میں ' متنقل دیتاتوں کے قائم ہونے ہے قبل ہندو ستانی فنون لطیف نے عوامی جذبوں اور تج بوں کے ساتھ جائے کئی صدید بیدا کرتی ہیں۔ مناف میں یہ بیٹوں میں متنقل دیتاتوں کے قائم ہونے ہے قبل ہندو ستانی فنون لطیف نے عوامی جذبوں اور ترج بوں کے ساتھ جائے کئی صدیدی کرتی ہیں۔ تاتی بھی یہ قبل دیتاتوں کے قائم ہونے ہے قبل ہندو ستانی فنون لطیف نے عوامی جذبوں اور ترج بوں کے ساتھ جائے کئی صدیدی کرتی ہیں۔ تاتوں کے ساتھ موروز ہیں اور ان سر چشموں کو پاکر بہت کی بغیادی سیائیوں کی مطالعہ کیا جائے اس کی سر کرتی ہوں کے ساتھ ہوئے کہ میں معرف کی بی کرتی ہوئی کرتی ہوں کے ساتھ ہوئے کہ کرتی ہوئی کے اس کرتی ہوئی کے باتی ہوئی کرتی ہوئی ک

تہذیبیں بنیادی طور پر ''سابی ثقافت''مر کبات ہیں جو مختلف عہدادر مختلف علاقوں میں ظہور پذیر ہو کراپنے وجود کااحساس دیتی رہی ہیں۔اس عمل میں ان کی امتیازی تکنیکی ،اقتصادی اور تدنی خصوصیات کااظہار ہو تار ہتاہے۔ ہر تہذیب ساختیاتی عناصر کے ہاہم دکر عمل اور ہاہد کر اثر پذیری کے نظام کو نمایاں کرتی ہے۔ سابی تنظیم کامطالعہ کرتے ہوئے اس بات کو بھی پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ تمام ہاہم دگر اثر انداز ہونے والے یا عمل کرنے والے عناصر کیاں ایجت نہیں رکھتے ، کچھ زیادہ ایجیت افتیار کر لیتے ہیں اور پکھ کم، کی بھی تہذیب کی تاریخ کا مطالعہ کر۔ یہ ہوتا ہے۔

ہوٹی فلا ہم ہو جاتی ہے۔ زیادہ ایجت افتیار کرنے والے عناصر کا گہر ا تعلق عابی، اقتصادی اور ساجی سیای ماحول اور ماڈی تجر بوں ہے ہو تا ہے۔

تہذیب کی تاریخ میں ہے چائی بھی دلچیپ ہے کہ کی علاقے میں جب نئے تمذنی اور تہذیبی تجربے داخل ہوتے ہیں تو پر انے تجرب دب جاتے ہیں،

عنقف خانوں، میں تقتیم ہو کر زندہ رہتے ہیں۔ ایک پراسر ارسی خاموش زندگی ہوتی ہے، بھی بھی ایسالگتاہے کہ سے سب بہت کرور پڑھئے ہیں یا گہ ہو گئے ہیں ایکن اپنی سئی سے گہر ارشد رکھنے کی وجہ ہے ہی چار تازہ دم ہو کر آہتہ آہتہ ابھر نے لگتے ہیں، تصادم اور ککراؤ کے بعد نئے اور پرانے تہذیبی تجربوں کی جدلیاتی آویزش اور آمیزش ہونے گئی ہے۔ ردّہ قبول کا نامحوس سلسلہ بھی جاری رہتا ہے اور پھر ایسا بھی ہو تا ہے کہ بہت ہے معنوط سعیٰ فیز اور جہت دار پرانے تجربہ ایست افتیار کر لیتے ہیں اور کبھی ایسالگر کے تبی کہ اپنے تجرب کے خصوص انداز فکر میں جذب سے کہ کہتے ہیں۔ اپنارنگ و آہنگ دے کرانہیں اپنے تسلسل میں پکھی اس طرح ہیں دیں ہونے تجرب کے خود ان کے بطن سے بھوٹے ہوں۔ برح شکر نے جس طرح آریائی فکر فور ان کے بطن سے بھوٹے ہوں۔ سلم خود ان کے بطن سے بھوٹے ہوں۔ معاش میں دو تہذیبوں کے عناصر ایک دوبات میں میں میں میں مواتی میں میں اکٹر اس طرح ہو جاتے ہیں کہ انہیں علاصہ و کر کے دیکھنا آسان نہیں ہو تا۔ معاش میں و باتے ہیں کہ انہیں میں علاصہ و کر کے دیکھنا آسان نہیں ہو تا۔ معاش میں جو جاتے ہیں کہ انہیں علاصہ و کر کے دیکھنا آسان نہیں ہو تا۔ معاش میں دورہ تول اور وہ یہ کہ ردو قبول اور آوین شاور آمیزش کے جدلیاتی عمل کے بعد فاصر کی صور تمی سلط کا مطالعہ کرتے ہو گئاں اور کہ اس کے بعد فاصر کی سلط کا مطالعہ کرتے ہو گئاں اور کہ سائٹ آگئی میں موات ہو ہو تی کہ بعد انگارہ خیال ساور تجربات کے جو نے ایک برائی تو سائن میں موات میں سے مواتے ہو گئاں اور کہ اور ایس کے بار کی تو کئی اور برائے کی جو نے ایک برائی تو سائن معنول ہیں جو اسے معاش میں مور تکم اور میں کہ دورہ قبول اور وہ ہی کہ دورہ قبول اور آوین شاور آمیزش کے مور ایکھ کیاں میں مورف کی سائن کی بیادی مورف کے سائن کی سائن کی بیاد کی جانس کے ایکو کئی کی اس کے مور کئی کی انہوں کی سے تو کئی کیا کہ کو سے کہ کے سے تو ک

ہندو سانی تہذیب اور ہندو سانی جمالیات کا مطالعہ کرتے ہوئے عموما نہ ہی اعتقادات کی بعض صور توں کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ اپنی تہذیب کی تاریخ اور اپنی تہذیب کی جمالیات کا مطالعہ کرتے ہوئے نہ ہی تصورات اور اعتقادات کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کرتا ہے بہت انم اور اپنی نمیان نہائی پر اسرار اور معنی خیز ہیں لیکن فہ ہی اعتقادات اور تصورات چو نکہ تہذیب کی بنیاد نہیں ہیں اس لیے انہیں بنیاد کے اوپر ایک قوت یا طاقت ہی ہے تعبیر کرنا مناسب ہوگا۔ بلاشبہ ہر تہذیب کا بناایک خاص روحانی کر دار ہو تاہے کہ جس کے گہرے حسین اور خوبصورت نقوش ساخت اور تہذیبی عمارت پر نمیاں رہتے ہیں، کی بھی تہذیب کا بناایک خاص روحانی کر دار ہو تاہے کہ جس کے گہرے حسین اور خوبصورت نقوش ساخت اور تہذیبی عمارت پر نمیاں رہتے ہیں، کی بھی تہذیب کا مطالعہ اس کے روحانی کر دار کا بھنے کا جنم ہوتا ہے۔ نہ بہ کار دوحانی کر دار اس عقادات اور تصورات ان سانچوں ہیں ڈھلتے ہیں توان کی صور تمیں جمالیاتی ہوجاتی ہیں، دہ نہ بہی تصورات کے مختلف سانچ تاریک تاہے اور جب سے اعتقادات اور تعبیل کر تاہیں نظریات ہے ابھر نے کی مناسب فضا کی تشکیل کر تے ہیں نظریات ہے۔ ماصل ہے! در اصل ماد کی حالات کی تہذیب کو جنم دیتے ہیں اور محتلف نظریات کے ابھر نے کی مناسب فضا کی تشکیل کرتے ہیں نظریات ہی اس کی دوجہ سے تاز گی اور زر خیز کی، تہد دار کی اور پہلودار کی بیدا ہوتی ہوں ہوا ہے۔ کہ بھی تہذیب کی جمالیات کا مطالعہ نا تھی ہوگا۔ نظریات اور تصورات کا مطالعہ تیجے عہد مات کی بہیان ہو جائے گی۔ نظریات اور تصورات کا مطالعہ نا تھی ہیں ماد کی کی بیات کا مطالعہ نا تھی ہیں مدور در ہی ہے، تاریخی اور پیداوار کی شتوں کے بغیر کی تہذیب کی جمالیات کا مطالعہ نا تھی ہوگا۔ ہوگا۔ نظریات اور تصورات کا مطالعہ نا تھی ہیں ماکل کو سلجھانے کی روشن کے بغیر میں تھی تہذیب ہو جود کے بچیدہ مسائل کو سلجھانے کی ہونہ تہذیب کی جمالیات کا مطالعہ نا تھی ہوگا۔ کہ بیا انسان کی وجود کے بچیدہ مسائل کو سلجھانے کی ہونہ تہذیب کی جمالیات کا مطالعہ نا تھی ہوگا۔

تج یوں کے اصولوں کو متعین کر سکتے ہیں۔

ہمیشہ کو شش کرتے رہے ہیں، زندگی کی قدروں کا تعین کرتے رہے ہیں، حیات وکا نتات کے مسائل کی جانب فکر کو متحرک کرتے رہے ہیں اور اس طرح وجود کے تین بیداری پیدا ہوتی رہی ہے۔ ماتی احساس وشعور نے 'فیغتائی''اور'' آئیڈ مل ازم''مادی زندگی ہے جنم لے کراپ نقطہ عروج پر ماتی سچائیوں کا ہی گہر اشعور عطاکیا ہے۔ نہ ہب تجربوں کا بہترین معنی خیز سر چشمہ بنا ہے لیکن فنون لطیفہ میں جمالیات کے ایک بڑے نظام کی صورت میں جلوہ گر ہوا ہے۔ ہندوستانی تہذیب اور اس کی جمالیات میں ندا ہب نے 'فیغتائی''اور'' آئیڈ مل ازم'' کی تھکیل میں جو نمایاں حصہ لیا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ حیات و کا نتات کی وحدت اور جمالیاتی وحدت ہے افضل ترین احساس نے انہیں ایک مضبوط تاریخی، ثقافتی اور فی اسفیانہ توت بنادیا تھا کہ جس کی وجہ سے زندگی کی مختلف سطحوں یران کا بے افغتیار اظہار ہوا۔

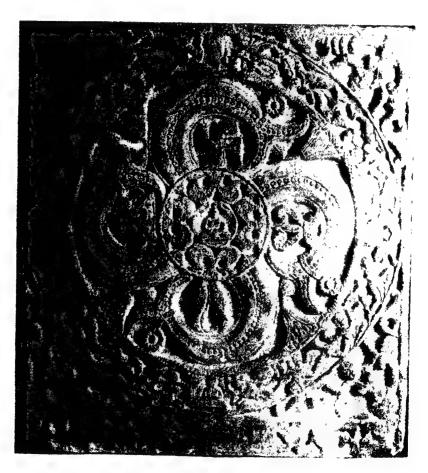

علامات و خطوط کے ذریعہ فکری جمالیاتی توانائی کااظہار کشان دور (پہلی صدی عیسوی) اسٹیٹ میوزیم لکھنو

ہند و ستانی تہذیب میں ند ہب ہمیشہ ایک تابندہ علامت کی صورت جلوہ گررہا ہے۔ انسان کی بنیاد کی خواہشوں اور آرزؤں اور اس کے مسائل کے ساتھ تہذیب اور اس کی جمالیت کے تئیں بھی بیدار رکھا ہے۔ فنون لطیفہ کے لیے معنی خیز سر چشمہ بنادیا، مختلف فنون میں جذب بھی ہو گیا لیکن تہذیبی سنر اور فنون کی تخلیق کے تشکسل پر بھی اس طرح حادی نہیں رہا کہ تدن اور فنون کی قدر وں کا احساس ہی جا تارہا ہو۔ تدن اور فنون کو اپنی گہری روشنی عطاکرتے ہوئے بھی ان کے جلوہ کو خود میں جذب کرنے کی کوشش نہیں کی، تہذیب اور فنون لطیفہ کی اقدار بھی ایک ہوتی ہیں کہ وہ نظف فتم کے اثرات کو قبول کرنے کے باوجو دانی انفرادیت اور اپنی قدر وں کو ہمیشہ محسوس بناتی رہتی ہیں۔

قد مے ہندوستانی تہذیب کا مطالعہ کرتے ہوئے ثقافت یا گجری مختلف اکا ئیوں پر بڑی گہری نظری ضرورت ہے ، بی اکا ئیاں آہتہ آہتہ ایک وصدت کا شعور عطا کرتی ہیں، مختلف عقا ئداور تصورات کے لیے کسی بھی اکائی کے لوگ اور ان کے گجر کو ایک دوسر سے ہیں جذب ہو جاتے ہیں، تاریخی تسلسل ہیں ہر اکائی کے گجر کو اس طرح سجسنا چاہیے کہ یہ انسان کے عمل کا حاصل بھی ہا اور جو بچھ حاصل کیا گیا ہے اس کا ظہار بھی ،اس طرح ہر گجر ،وہ محدود دائرے ہیں ہو یا کسی قدر وسیح دائرے ہیں ،انسان کے ارتقاء اور اس کی متر کی نشان دبی کرتا ہے۔ گجر ایک ایسانسانی عمل ہے جو اپنی پیچید گی کا احساس کی نہ کسی طرح دیتار ہتا ہے۔ اس لیے کہ یہ انسانی ارتقاء کا پیچیدہ اظہار ہے جو اپنی فطرت میں متحرک اور خطیقی صلاحیتوں کا مظہر ہے ۔ کسی بھی گجر کے مطالعے سے یہ حقیقت واضح ہو سکتی ہو کہ دیات و کا نبات یا مظاہر قدرت یا فطرت میں متحرک اور خطیقی صلاحیتوں کا مظہر ہے ۔ کسی بھی گجر کے مطالعے سے یہ حقیقت واضح ہو سکتی ہو کہ دیات و ہو کو کس صد تک ہو انسان بی گھر کی خانسان کی گرفت کس صد تک ہے اور وہ خود اپنی ذات یا وجود کو کس صد تک نبات و ہو کے ہو انسان بی گجر کی خانسان کی حقیقت وا سان کی گھر انسانی کہ خانس کی خانسی کی منظم ہے لہذا خالت سے ملا صدہ اس کا مقام کو نسان کی خلیقی صلاحیتوں بی کا مظہر ہے لہذا خالت سے ملاحہ اس کا خوال تقوں کو خال کر نے والا ہے ، گجر متحرک فطرت بی سے جانا جا سکتا ہے۔ گجر انسان کی تخلیقی صلاحیتوں بی کا مظہر ہے لہذا خالت سے ملاحہ والی تقام کو نسان کی تو بید انہیں ہو سکتا۔ اور اس کا نبیاد می موضوع تو انسان بی ہو تے کہ گجر عمد ہانسانی قدر وں کا گہر ادارہ تا ہے۔

قدیم ہندوستانی تہذیب کی مختلف ثقافی اکا ئیوں کا مطالعہ کرتے ہوئے جہاں ان بچائیوں کی پیچان ہوتی ہے وہاں یہ بپائی بھی شدت ہے محسوس ہوتی ہے کہ ہر ثقافی اکائی قبیلے یا ہماعت کے ماتری اور روحانی عمل کی وحدت کے حسن کو پیش کرتی ہے۔ کارل مار کس نے در سے کہا تھا کہ انسان کا عمل و وانداز اختیار کرتا ہے، ایک مادی اور دوسر اغیر مادی، غیر مادی کو روحانی انداز ہے تعبیر کیا جا سکتا ہے جو در اصل بنیادی طور پر زئنی عمل یا محت ہے اور مادہ کا مظہر ہے۔ انسان کی پوری تاریخ عمل سے و دونوں انداز ہر گئے تمایاں ہیں انہیں اس طرح بھی پیچانا جا سکتا ہے کہ ماتری انداز یا وحدت اور ماتری اشکی و عناصر کی تخلیق کرتا ہے۔ کیچر میں دونوں انداز اور دولت کی تخلیق کرتا ہے۔ کیچر میں دونوں انداز اور دولت کی تخلیق کرتا ہے۔ کیچر میں دونوں انداز اور خیز کی کی بیچان ہو تھا ہے انسان کی فرطرت کی از خیز کی کا طام ہے لہذا اس سے انسان کی فرطرت کی زر خیز کی کا طام ہے لہذا اس سے انسان کی فرطرت کی زر خیز کی کی بیچان ہوتی ہے، اس کے ارتقاء کا مطالعہ بنیادی طور پر انسان کے ذبمن اور اس کے تخلیق عمل کا مطالعہ ہے۔ جب نم روحانی اقدار کی جانب اشارہ کرتے ہیں کہ جنہیں انسان طاق کرتا ہے، ان میں فلف میں نمن و اوب نہ تعلیم سب شامل ہیں، انسان کے شعور کی اور اس کے ذبمی اور اس کے ذبحی انسان طاق کرتا ہے، ان میں فلف میں نمن و اوب نہ تعلیم سب شامل ہیں، انسان کے شعور کی اور اس کے ذبحی اور جذباتی کیفیتوں کی پیچان روحانی فیجر ہی توجہ طلب بنتا ہے کہ جے ہم روح ہے تعبیر کرتے ہیں۔

فلفد، سائنس، فن وادب سب انسان کی ذہنی، تخلیقی اور روحانی صلاحیتوں کا احساس عطاکرتے ہیں، کارل مارکس نے سائنسی اور فنی تخلیقات کا وروحانی تخلیقات کا اہم ترین اظہار قرار دیا ہے اور انہیں سائنسی تعدن اور فنی تعدن کی اصطلاحوں سے سمجھایا ہے۔ یہ کہا ہے کہ سائنس میں تصورات کا عمل سچائی کی دریافت مرتا ہے اور فن وادب میں سچائی کی دریافت جمالیاتی فکر سے ہوتی ہے، سچائی کا حسن علامتوں سے واضح ہوتا ہے، فلفہ اور

ند ہب ہے رشتہ رکھے ہوئے بھی فنی تدن کی اپنی انفر ادیت ہوتی ہے، اس کے ارتقاء کے اپنے اصول متعین ہو جاتے ہیں۔ آزادانہ عمل ہے اس میں آفاقیت پیدا ہو جاتی ہے، گلج ماجی زند کی کے ماذئی پہلو ہیں ہیو ہے ہو تا ہے لہذا ہر پہلو ہے وابستہ رہتا ہے۔ اقتصادی معاشی اور نظریاتی پہلو ہے بھی اس کی حمر کی وابستگی ہوتی ہے۔ ان کے ممہر ہے اثرات اس کے ارتقاء میں مدو کرتے ہیں طبقاتی ساجیا طبقاتی کر دار اس کی روح بن جاتا ہے۔ اس بچائی کے چیش نظریہ حقیقت روشن ہو جاتی ہے کہ گلجر انسانی عوامل کا تخلیق پہلو ہے، محنت (Labour) بی ہے در اصل انسان کی تخلیق ہوتی ہے، انسان کی پچپان ہوتی ہے، جمالیاتی مسر سے اور جمالیاتی مسر سے ماصل ہوتی ہے، جمالیاتی مسر سے اور جمالیاتی مسر سے ماصل ہوتی ہے، جمالیاتی مسر سے اور گل اس محنت سے سینی تخلیل اور گلری طور پر بیدار ہوتا ہے اور ان کے غیر معمول تح کو شد سے محسوس کرتا ہے۔

ثقافتی تخلیقی محنت کاشعورانسان کے باطنی یاروحانی تحرک کی دین ہےاوراس تحریک کا سبب دہ متح یک سرچشمہ ہے کہتے ہم خیالات، تصورات ، نظریات اور جذبات ،احساسات ،دروں بنی اور وجدانی کیفیت سے تعبیر کرتے ہیں۔ ثقافتی تخلیقی محنت ہویاغیر ثقافتی منت مقصد ،خواہش اور اراوہ سب کی اہمیت ہوتی ہے، مقصد پکھل جاتا ہے جب ثقافتی تخلیقی محنت کاعمل شدت اختیار کرلیتا ہے اور جب تخلیق ہو جاتی ہے ہیں اور تاہے جیسے بنیادی مقصد نے دوسرا جنم لیا ہے اور جمالیاتی صورت اختیار کرلی ہے۔ ثقافتی تخلیقی مخت سے وجود میں آنے والی شئے اپنے 'سن کے ساتھ متلف جہوں میں ایک ساتھ مخلف رشتوں کا براسر ارام ہاں دینے لگتی ہے ، فذکار کی ذات ہے اس کے رشتے کا حساس مآتا ہے۔ یاٹ اور بیاٹ کے افراد ہے۔ ر شتوں کے ساتھ فطرت اور اس کے جاال ہے اس کی ممبری وابتگی محسوس ہونے گئتی ہے، یہی وجہے کہ ہر تُقافَق فنی تخلیق شے بھی ہوتی ہے اور رشتہ بھی!اورای لیے یہ ایک نی ماہی اور روحانی قدر بن کرجلوے کی صورت اجاً رہوتی ہے۔ روحانی ثقافت کی روایات مضبوط اور متحکم بھی ہوتی میں اور متح مک اور رواں بھی ، فزکار ان ہے وابستہ ہو تاہے تواسے اپنی اصابت اور پختگی (Soundness)، اپنی سالمیت (Completeness)، اور ا بن دیات داری (Intergrity) کے اظہار کے امکانات نظر آنے لگتے ہیں ،اپنے وجود کی اہمیت کا احساس سنے لگتاہے ،ان ک تحریک ہے وہاہنے باطن کے جوہر کا اظہار اس طرح کرنا میا ہتا ہے کہ جونئ تخلیق ہوای میں آفاقیت پیدا ہو جائے۔ یہ روایات ، ذات کے عرفان کاذر بعد بن جاتی ہیں جب کوئی تخلیق ہو جاتی ہے توروحانی ثقافت اور آ گے برھ جاتی ہے اور جمالیاتی آسود کی اور جمالیاتی انبساط میں اضافہ ہو تاہے ، برا تخلیقی عبد وہ ہو تا ے کہ جس میں رو صانی ثقافت کے تمام تج بوںاور روایتوں کے ساتھ فزکار اپنے وجود کے جوہر کوشدت سے نمایاں کر کے نگچر کی متح ک ملامت بن جاتا ہے۔ ہند و ستانی تہذیب میں کلچر کی اعلیٰ ترین تخلیقات جو تخلیقی فزکاروں کی بے بناہ تخلیقی صلاحیتوں اور پوری قوم کی عظمیت کا نشان بن سمّیں ا نیان کی تخلیقی بیداریاوراس کے روصانی کردار کو ٹابت کردیق ہی۔ان ہے ہندو ستان کے فنکاروں کے احساس میں بھال اور آزادیاور بھالیاتی انبساط و مسرت کی آر زو کا بھی یتہ چلتا ہے ،ان کے فنون کی موز و نیت ، مطابقت ،ولکشی ، نفاست اور ہم آ ہنگی روحانی تلچر کی عظمت کااحساس عطا کر تی میں بڑی تخلیق بڑی آرزو ہے جنم لیتی ہے۔ ہندوستانی تہذیب کی تاریخ میں مخلف تمدنی اکائیوں کے تلجر میں انسان کی آرزوؤں کی جومجسم آ فاقی صورتیں ہیں کہ جن ہے ہر تدنی اکائی متحرک نظر آتی ہے اس کی تمناؤں ادراس کے باطنی روحانی کر دار کے تحرک ہے ملاحدو نہیں کیا جا سکتا۔ ہر آرز والی جو ساجی اور فطری وجود ہے بلند اپنی انفرادیت کومحسوس بنائے!فطرت تدن، ساج کی وحدت کے درمیان انسان ہی کھڑا نظر آتا ہے جو گھجر کی تخلیق کر کے ساج،فطرت اور تدن اورایی ذات میں ایک معنی خیز پراسر ارر شتہ قائم کر تاہے اور جور شتے قائم ہو جاتے ہیں ان میں موزو نیت اور ہم آ ہنگی پیدا کر تاہے۔



یاکثی (دیدار شخ) دوسوسال ق م (پیشه میوزیم) جمالیاتی تنظیم ادر ادائیکی فن کااعلیٰ ترین نمونه!

مختلف علا قول کے تدن اور فنون کا مطالعہ کرتے ہوئے اس سپائی کو سیجھنے کی ضرورت ہے کہ کلچر صرف افادی نہیں ہو تااور صرف چند خاص پر اثر رویوں کے عمل پر منحصر نہیں کر تا ہے اور صرف ان تجربوں کا نام نہیں ہے کہ جنہیں خاص وقت یاعہد میں ضروری اور اہم قرار دیا گیا ہے اور جنہیں کچھنے افراد فتن کر لیتے ہیں، کلچر انسان کے ماحول کو خوبصورت اور دکش بنانے کا بھی نام ہے۔ یہ جال کو جمال کی تخلیق کاسر چشمہ بھی ہے۔ کا کتات کے حسن کو حد ت سے محسوس کر کے جمالیاتی قدروں کی تخلیق کا سلسلہ بھی اس سے قائم ہے۔ یہ دنیا کو حسن کے سانچے میں ڈھالتار ہتا ہے، مسن کا معیار طرح طرح سے قائم کر تا ہے۔ یہ سب کچھا انسان کی فطرت کی تخلیق صلاحیتوں کی وجہ سے ہو تا ہے کہ جس کا ایک بوافطری بنیادی مقصد ماذی جسمانی اور جمالیاتی ابنساط حاصل کرنا ہے۔ انسان کی جمالیاتی تخلیقی صلاحیتوں کے حدود کا تعین نہیں کیا جاسکا۔

قدیم ہندہ سانی فنون کے مطابعے میں سب سے بڑی دشواری یہ آئی ہے کہ قدیم ہندہ ستان کے مختلف علاقوں کے اقتصادی اور ساجی حالات اور معاثی، ساجی ارتقاء کی تلاش جبتو بہت ہی کم ہوئی ہے۔ ساجی رشتوں اور ساج کے ڈھانچے اور اس کی ساخت سے ہم زیادہ باخبر نہیں ہیں، ان کے تعلق سے مواد بھی حاصل نہیں ہیں۔ قدیم ہندہ ستان کے خدا ہب اور عقائد سے ہم جتنے واقف ہیں معاثی اور ساجی حالات سے واقف نہیں ہیں۔ غہبی تصورات، نظریات اور عقائد کو معاثی ساجی حالات کے سمجھنے کا ذریعہ بنایا جاسکتا ہے۔ لیکن یہ بہت مشکل اور تازک کام ہے۔ فنون لطیفہ سے بھی بہت مدد مل سمجی ساجہ ہیں اور نظریات تک لے جا سمجھا سے ہیں اور نظریات اور نظریات تک لے جا سمجھا سے ہیں۔

ا نسان ادر تہذیب و ثقافت کے پیش نظریہ سچائی بہت اہم ہے کہ زندگی کو زیادہ زرخیز ،معنی خیز ، دککش دلفریب اور حسین محسوس کرناچا ہے میں اور اس طرح زندگی گزارنے کی ایک خوبصورت راہ تلاش کرتے ہیں۔ ساجی زندگی اور اس کی تنظیم کی پوری صورت اور اس کی اقدار ، انسانی ر شتوں، حرکت وعمل اور رویوں اور ساجی آمیز شوں کی مختلف صور توں کی کی وجہ سے تخلیق کی آرزوپیدا ہوتی ہے محنت سے تخلیقی محنت تک پہنچتے میں ، آرزو بیدار اور متحرک ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہی تخلیقی صلاحیتیں ابھرنے لگتی ہیں ، کسیفر دکی تخلیق صلاحیتیں جب کسی شیئے کی تخلیق کر ویں میں تو سان کے دوسرے افرادے ایک جذباتی رشتہ قائم ہو جاتاہے۔ کسی جمالیاتی تخلیق کے ساتھ سے رشتہ بہت انم ہو تاہے اس لیے کہ بنیاد ی طور پر جذبات اور احساسات کار شتہ ہو تاہے کہ جس ہے و سعت اور گہر ائی دونوں پیدا ہوتی ہیں قبیلوں کی زندگی میں یہ بات بہت اہم رہی ہے ، چھوٹے ہے معاشرے میں فطرت کی ہم آ ہنگی کی وہ تصویریں ابھرتی رہی ہیں کہ جن کے درمیان قبائلی انسان ہیں ہو تا تھاہر صورت کو حسین بنانے ک کوشش تخلیقی تھی، قبائلی ساج میں ایسے تمام تخلیقی عوامل اپنی فطرت میں انقلابی تھے اس لیے کہ ان سے ماذی اور روحانی قدریں متاثر ہوئی ہیں، ماذی اور روحانی اقد ارنے نئ تخلیق صور تی اختیار کر کے عمل کے دائرے میں وسعت پیدا کی جیں، سابھ تصورات تبدیل کیے جیں، ارتقاء کی منزلوں ے آٹنا کیا ہے اور افراد کی شخصیتوں کواستحکام بخشاہے۔ سان نے بھی ایسے تجربوں کوسراہاہے اور تخلیق فنکاروں کی شخصیتوں کی جانب بیدار رکھا ہے۔ابتدائی تخلیقات نے قدیم قیا کلی اعتقادات کو جال و جمال عطاکر کے ساجی ثقافتی دلچیپیوں کواس قدر بڑھایا کہ ساج کواپن نئ ضرور توں کااحساس ہونے لگا۔ نظریات اور عقائد میں نئی زندگی اور نئی روح پھو نکنے کے لیے تخلیقی فنکاروں کو ہر ممکن مدودی گئی۔ابتدائی ستونوں اور ابتدائی ند ہبی نقاشی کیا ہمیت جتنی بھی ہو فوکاروں نے اینے احساس جمال ہے سنوار کرانہیں انفرادیت عطا کر دی پچھے اس طرح کہ عقا کداور نظریات کی خبر مجھی نہ ہو تو یہ ستونادریہ نقوش پکر جلال د جمال بن کرزندہ رہیں ،ان کیا پی معنویت ان کے ساتھ رہی ہے کسی بھی دوسری معنویت کے محتاج نہ رہے۔ مخلف قتم کے قدیم نہ ہبی عقائد اور تصورات میں شعور اور تحت الشعور ، تجربہ اور احساس اور جذبے کی وجہ سے سطحوں پر باطنی رشتوں کی پیچان ہوتی ہے۔ فنون لطیفہ کا مطالعہ کرتے ہوئے نہ ہی تصورات اور عقائد کا تجزیہ بنیادی طور پر ساج کی تاریخ کا تجزیہ ہونا جا ہے اس لیے کہ

پجاریوں نے بھی اپنے ملوم ہے ان کی دوکی، او نچ طبقے نے لوگوں نے اپنے باند ورجے اور مقام کی مصد اتت " کے لیے بنی آسورات ہے اجازت اور منظور می ٹی اور عموماً اس طرح کہ سانج میں ان کی فکر و نظر کے سانچ میں طبقوں کی تقلیم کی صور تمیں وُ علی کر سانٹ آ میں ، ند ہبی احکامات کی مدو ہے عوام کا مسلسل استحصال کرتے رہے ، برب بھی کوئی آئم سابی مسئلہ پیدا ہوا اند ہجی نظر الدی الدی الدی الدی الدی مسئلہ ہے مطابع میں المجھاے رکھا اور وہ ای مسئلہ کے مطابع میں البیاس بید اکیا۔ انہیں التباس بی البیاس بی البیال وہ میں المجھاے رکھا اور وہ ای وقت خوش ہوں کے جب جاند ٹی رات میں بربند عور تمیں آنواری عور تمی بیلوں کی جگہ اللہ میں جت جانمیں اور رات بھر بل جو تمیں یا برجہ کوئی ہے رہی اور وہ کی وال تک بیلوں کی جگہ اللہ میں جت جانمیں اور رات بھر برار تھنا کر ہی ہوئی بجوں کو وہ یو دائی بنادیں۔

عوام کے نیلے طبقوں نے جو خاموش احتجاج کیا ہے وہ فنون کے پیش نظر بہت اہم ہے۔ انہوں نے اپ گھر وں اور کھیتوں میں اپنے دیو تا خلق کے اور نئے عقا کدوجود میں آھے۔ ذہنی اور جذباتی اختجار میں آئ تہ آہتہ کی آئی، کدود دائرے میں خود اپنی، نیا کو نئے انداز سے خلق کرنے کی کوشش بہت اہم ہے۔ مضبوط اور انہائی متحکم فہ ہجی روایات کے کٹر پن سے گریز کرنے کی الی کوششیں غور طلب ہیں، اس طری فہ ہبی شعور میں تبدیلیاں آئی ہیں اور مستحکم تظر روایات کے خلاف رق عمل کا اظہار ہوا ہے۔ اپنے محدود دائرے میں نچلے اور کچیزے ہوئے طبقوں اور خصوصا کسانوں نے جہاں اپنے دیو تا اور اپنی دیویاں خلق کیس وہاں اپنے قدیم فراہب کے دیو تا دی اور دیویوں کو بھی آہتہ آہتہ اپنے قریب کرلی، اس طرح ان کے اپنی پروہت بھی پیدا ہوگئے جو تاریخ کے سفر میں آہتہ آہتہ محدود پیانے پرایک بار پھر عوام کا استحصال کرنے گئے!

فنون کے مطالعے میں اس سچائی کی بڑی انہیت ہے اس لیے کہ اس طرح عوام میں حسن کا نیااحساس بھی جاگا ہو گااور مختلف سطحوں پر تضویر نگاروں، رنگوں کے استعمال اور بت تراثی اور چھوٹے مندروں کی تعمیر کا سلسلہ جاری رہاہے۔ مختلف علاقوں میں عوامی رقص کی نئی نبیادیں قائم ہوتی رہی ہیں عوامی نغموں میں آنہک بھمر تارہاہے ہرا ایسے عوامی تحرک نے سان کو متاثر کیا ہے۔ فہ ہمی کٹرین کے سامنے یہ چیلنج بھی بنارہاہے،



تخلیقی صناعی کی ایک مثال (سولانکی دور ، گیار ہویں صدی) (نیشنل میوزیم نئی د ہلی)

نہ ہی اور فنی شعور کی تبدیلیوں میں ان کا عمل غیر معمولی اہمیت رکھتاہے۔ قربانی کی محنت اور محنت کی قربانی سے علاحدہ ایک آزاد انسانی عمل کے جن مقابل ہے کہ جس میں فرد کی تخلیقی صلاحیتوں کا اظہار کھل کر ہوتا ہے ، کام اور محنت کرنے کی بہتر صلاحیتوں کے ابھرنے کے مواقع لیے کہ جن سے عوامی فنون کے ارتقاء میں مدد ملی ۔ فنون میں بہتر اور نفیس انسانی جہت یا یہ کہتے کہ کچی انسانی جہت پیدا ہوئی انسان کے وجود کی قدر وقیت کا اساس بوحت کیا۔ تخلیق محنت (Creative Labour) کی قدر وقیت کو اس مقام سے سمجھنے کی کوشش کی جائے تو فنون کے تعلق سے بعض بنیادی سے ایکوں کی بہتر پہچان ہوگی۔ فطرت کے جلال و جمال کوایک آزاد اور کھلی فضاحی محسوس کرنے کی وجہ سے ہرشے کو حسن بخشنے کی آز زو بنیادی سے براکام کیا ہے۔

قدیم ہندوستان کے مخلف ساج میں ایک ساتھ کی سطحیں ملتی ہیں کہ جن میں مختلف تعدنی قدروں کی آمیز شیں ہو کی ہیں۔ ان سے عوامی شعور اور تحت الشعور کی سطحیں بھی متاثر ہوتی رہی ہیں، فرد اور اس کے چھوٹے ساج دونوں کی ہمیشہ اہمیت رہی ہے، بہی تخلیقی محنت ہے اور ہر شے میں حسن کو شامل کرنے کی آرزو کہ جن سے ایلورا، اجتاءا یہولے اور محجور اہوکی تخلیق ہوئی ہے، ہجر ت ناٹیم ، پکی پوڑی اور کھا کی جیسے رتص وجود میں آئے ہیں بدھ ، نٹ راج اور شنو کے پیکر ہے ہیں۔ تمام بری اور عظیم تخلیقات کے پس منظر میں عوامی تحریک کی ایک بڑی تاریخ موجود ہے۔

ناگالینڈ کی مثال سامنے رکھے تو پورے ملک میں قدیم فئی تجربوں کی آمیزش کا احساس ملے گا۔ اس ریاست کے لوگوں کی تاریخ اندھرے میں ہے لیکن اس بات کی خبر ہے کہ چین کے بعض علاقوں مثلایا نبی کیانگ (Yantze Kiang) اور ہوانگ گو (Hwangato) کی وادی سے جانے کتنے قبیلوں نے برہم پتر کی وادی کی جانب ہجرت کی تھی۔ ایک کے بعد وہ سرے قبیلے نے بوی تیزی کے ساتھ اس ملک کی زمین پر قدم رکھا تھا جانے کتنے عرصے تک یہ سلسلہ جاری رہا ہے۔ یہ ہجرت غیر معمولی نوعیت کی تھی، ان کی زبان، تبتی بر می زبان سے قریب تر نظر آتی ہے کہ جس پر چینی اثرات نمایاں ہیں، جب یہ لوگ قبیلوں میں تقسیم ہو کر آسام کی وادی میں رہے بس گئے تو تجربوں کی آمیزش کی پیچان ہونے گی اور پھر ان کی زبان اثرات نمایاں ہیں، جب یہ لوگ قبیلوں میں تقسیم ہو کر آسام کی وادی میں رہے بس گئے تو تجربوں کی آمیزش کی پیچان ہونے گی اور پھر ان کی زبان لاؤو کچھاری، فومات اور نہ ہبی خیالات کے گہر سے اثرات ہونے گئے، کچھاری حکو مرت (تیر ہویں صدی عیسوی سے سولہویں صدی عیسوی تک ) کے آثار کا مطالعہ کیا جائے تو محسوس ہوگا کہ ناگاؤں کو تی تجرب کتنے قدیم ہو سے جیں! یہ آثارا کی انتهائی قدیم تہذیب کی روایتوں کا احساس عطاکر تے ہیں کہ جن میں عوای تجربوں کو وثنی تابیانی کے ساتھ موجود تھی۔

روحیت ظاہر (Animism) پران کاز بردست اعتقاد تھااور آج بھی ہے۔ پھر وں اور پیڑیودوں کی روح سے ایک انتہا کی پراسر ار جذباتی ادر حتی رشتہ قائم کر کے زندگی میں توازن قائم کرنے کا عقیدہ بنیادی عقیدہ تھا، پھر اور پیڑیودے زر خیزی کی علامتوں کی صورت ابھرے، پھر وں سے، کیک شکی ستون کو دوایئے احساس جمال کے مطابق سنوارتے تھے، آج بھی تہتی برمی پہاڑی قبیلوں میں بیر دوایت موجود ہے۔

کیک سنگی سنونوں کے پاس آباہ واجداد کی روعوں کی عبادت ہوتی ہے اور بھوت پریت اور عالم ارواح سے ذہنی اور جذباتی رشتہ قائم ہوتا ہے۔
رفتہ رفتہ کیک سنگی سنون کے قریب حیات و کا کنات کی تمام قوتیں سمٹ آئیں اور ان سے بامعنی پُر اسر اررشتہ قائم کرنے کے لیے قربانیوں کا رواح بھی شروع ہوگیا۔'کیک سنگی یادگار''پر مختلف جانوروں کالہو لگایا جا تا اور ان کے باطن کو متحرک کیا جاتا، مختلف قبیلوں کے احساس جمال نے یک سنگی سنونوں کو مختلف نتشوں اور صور توں سے سنوار نا شروع کیا، ان پر تصویریں بننے لکیس، قبائلی فنون کے نمونے سامنے آنے لگے، ناگالینڈ اور آسام میں آج بھی کیک سنگی سنون ماضی کے فنی تجربوں کی جانب بیدار کرتے ہیں۔ سنونوں کے نقش و نگار ماضی کے احساس اور جذبے سے رشتہ قائم کر رکھا تھا، روحوں اور کا کنات سے پُر اسر ار تعلق قائم کرنے کے لیے بلندی کے دیوں کے بلند سنونوں نے آسانوں سے رشتہ قائم کر رکھا تھا، روحوں اور کا کنات سے پُر اسر ار تعلق قائم کرنے کے لیے بلندی کے

آرچ ٹائپ (Archetype) میں بوی شدت پیدا ہو گئی تھی ، بھولوں ، پو دوں ، پر ندوں اور جانوروں کی تصویریں بناکر انہیں جاذب نظر بنانے کی کوشش بھی توجہ جا ہتی ہے اور ساتھ ہی ایسے تمام پیکروں کی علامتی معنویت بھی غور طلب بن جاتی ہے۔

کیک شکی ستون' بلیاد گار ایک جیسے نہیں ہوتے ،ایک ستون ۱۰ وسرے سے مختلف ہو تا تھا۔ آرائش و زیبائش مختلف انداز کی ہوتی تھی، عوامی ذہن نے ان ستونوں کو طرح طرح سے سنوار اتھااور اپنے احساس جمال کامظاہر ہ کیا تھا۔

افسوس ہے کہ وقت نے ان ستونوں کو مٹاکر رکھ دیااوران کے پیش نظر مختلف قبیلوں کے احساس جمال کا مطالعہ نہ ہو سکا اس وقت جو ستون موجود ہیں ان میں ایک ستون 20 فٹ بلند ہے اور یانچ اشخاص کی چھیلی ہوئی بانہیں بھی اے گرفت میں نہیں لے سکتیں۔

کنی ایے ستون ہیں جو دس اور بارہ نٹ بلند ہیں فارم ایک جیسا ہے لیکن آرائش مختلف ہے اوپر کا حصہ نیم متد یر (Semi Circular) ہے خطے حسوں پر تصویریں بنی ہوئی ہیں مختلف خاکے اور نقشے انجر ہے ہوئے ہیں۔ بعض بیل بوٹے اور نقش و نگار ماضی کی جمالیاتی روایات کے شین بیدار کرتے ہیں ، جمالیاتی زر خیزی توجہ طلب بن جاتی ہے۔ مختلف نقشے اس طرح آسنے سامنے ہیں کہ ان سے تناسب اور جمالیاتی موزونیت بیدار کرتے ہیں ، جمالیاتی زر خیزی توجہ طلب بن جاتی ہوئی جمالیاتی تجربوں کی یہ خصوصیت غیر معمول ہے جس سے ماضی کی جمالیاتی روایت کی جمالیاتی تو معمول ہے جس سے ماضی کی جمالیاتی روایت کی بھیان ہو جاتی ہے۔ ہندو ستانی جمالیات میں قدیم آرٹ میں جمالیاتی تقابل (Aesthetic Juxta Positon) کا بھی مطالعہ نہیں ہوا ہے۔ صرف اس مطالعہ سے ہندو ستانی جمالیات میں می مٹری (Symmetry) یا تناسب اور موزونیت کی اعلیٰ ترین روایت کا عرفان حاصل ہو سکتا تھا۔

کی سنگی ستونوں پر جو بنیادی نقش یامو تف (Motifs) ہیں ان میں پودے، مور، طوطے ، کتے ، ہاتھی، ہر ن، شیر ، بھینس اور بطخ کے علاوہ تمغہ کلاں کی مانند ایسے جگر بھی ہیں کہ جن میں نقش ابھارے گئے ہیں۔ ابھر وان خاکے اور نقش (Relief) بہت واضح ہیں اور پھر وں پر انہیں پینل (Panel) کے اندر رکھنے میں احتیاط سے کام لیا گیا ہے۔ فزکار اس معالمے میں جینے مختاط ہیں اے دیکھتے ہوئے اندازہ ہو تا ہے کہ آرائش وزیبائش میں ان کا جمالیا تی شعور کتنا متواز ن تھا۔

ایک پھر میں انسان کاسر ملتا ہے۔ ناگا قبیلوں میں روائج یہ تھا کہ دشتوں کے سرکاٹ کربائس پر لٹکادیے جاتے تھے اور اس کے بعد فتح کا جشن منایا جاتا تھا، ممکن ہے کہ اس کا تعلق ای روائ ہے ہو۔ یہ بھی عوامی جذبے کا ایک مظہر ہے، ناگا قبیلے روح کی موت کے قائل نہ تھے، کم و بیش تمام قبیلوں کا یہ رائخ عقیدہ تھا کہ موت کے بعد روح ن ندہ رہتی ہے، روحوں سے پر اسر ارباطنی رشتہ قائم رہے تو کوئی وجہ نہیں کہ تھیتوں میں پادہ انائ پیدانہ ہو قبیلے میں عزت نہ بڑھے، جاد و یا سحر سے یہ رشتہ قائم ہو سکتا ہے۔ روحوں کی عبادت سے خواہشیں پوری ہو سکتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آباؤ اجداد اور رشتہ داروں کی روحوں کی عبادت کی جاتی تھی اور ان کی روحوں کو خوش رکھنے کے لیے جانوروں کی قربانیاں روایت کا ایک حصہ بن گئ سے مقامت کو انتہائی مقدس تصور کیا جاتا تھا، زمین کی زر خیزی، زندگی اور موت، اولاد کی کشر ساور زیادہ سے زیادہ مویشیوں کو حاصل کرنے کے لیے ان قبروں کی عبادت کی جاتی تھی، جو قدیم قبریں دریافت ہوئی ہیں ان میں اکثر منقش اور وار دوار دوں کی صور توں میں انجری ہوئی ہیں، ان پر گول بھاری پھر رکھے ہیں۔

تیر ہویں صدی عیسوی ہے سولہویں صدی عیسوی تک جو قدیم کچھاری حکومت رہی اس نے عوامی فنون کی روایت کو زندہ رکھا۔ کچھاری حکومت کے پورے عہد کے جو آثار ملتے ہیں ان سے عوامی فنون کی قدیم ترین روایتوں کی بہت حد تک پیچان ہو جاتی ہے۔ یہ آثار عوامی روایات کے تسلل میں جانے کتی قدیم فی قدروں کو سمجھاتے ہیں اور عوام کے احساس جمال کے شین بیدار کرتے ہیں۔ دیما ہور ہیں اب تک بہت ہے آثار محتوط ہیں، ان میں پھر سے تراخے ہوئے شطر نج کے مہروں کی مائند گی یاد گار ہیں انہیں شطر نج کے مہروں ایک بیدار کرتے ہیں۔ ان میں پھر سے تراخے ہوئے شطر فح کے مہروں کی مائند گی یاد گار ہیں۔ ان میں بھروں ایک بیدار از تہذہ ہی اور قرار کی عقاید اور توہمات و غیرہ جب ہندہ وی ان کے عقاید اور توہمات و غیرہ وجب ہندہ وی ان کی تعلق کہ اور تقارت کے قریب آئے تو صدیوں ایک بیدار از تہذہ ہی اور قرار کی حمیہ ہمارت کی قدیم موالی کہانیوں نے ناگا قبیلوں کے تدن کو اتامتاثہ کیاکہ ناگاؤں نے اپنی قدیم ترین تاریخ کو ہندہ ستانی تاریخ ہندہ ستان کی تاریخ ہندہ ہندہ ستان کی تاریخ ہندہ ستان کی تاریخ ہندہ ستان کی تاریخ ہندہ ستان کی تھیں میں تھی تاریخ ہندہ ستان کی تاریخ ہندہ کی تاریخ کی تاریخ طریک ہندہ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ طریک کی تا

میں سکی سکی سنون منظر نے کے مہروں جیسے یادگار اور دیواروں کے نقبی شاور مو تف (Motif) وغیر و خالباس بڑے و رک تسویری بیل بدر فیر آریوں اور آریوں کے درمیان پہلی بار فکری اور تحدنی سطح پر رشتہ قائم ہورہا تھا، چھ لو یوں و یہ خیر سے بدیا ہے۔ نیوں کے سنی بقوں و آمیلی اور سے بیار کا میں بیلی بار فکری اور تحدنی سطح پر رشتہ قائم ہورہا تھا، چھ لو یوں و یہ خیر اور ان کے لنگ کی استان ماضی میں پوشیدہ ہے۔ لنگ کا حی پیکر بہت قدیم ہے۔ موای این نے اے کہ اور نس طرح قبول کیا اور اس کے پیکر کس تراشے گئے کوئی نہیں جاتا۔ اس کی علامتی ایمیت پر جانے کتے لوگوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ ناگا قبیلوں اور خصوصا تاگ کی پر ستش کرنے والوں نے اسے ہیشہ کسی نہ کی حل حرح انہیت دی ہے۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ لنگم کا حی پیکر شیو کے پیکر سے قدیم ہے یا شیو کے پیکر کی بر مقل اور اس کی ہر مقل مورت کے شیو سے قبل عوامی : بہن نے اس کی تخلیق کی تھی اور اس کی ہر صورت کو مقد س تصور کیا تھا، تا تر اور یا تتر وونوں کی فلسفیانہ بنیادیں اور سطی بعد میں قائم ہوئی ہیں۔



شیو لنگ (دوسری صدی مقام) (گودی ملم)

یہ دونوں عوامی ذہن کے کر شمے ہیں۔ قدیم ترین قبیلوں کی تاریخ میں دلنکم کی پرسٹش کے ثبوت موجود ہیں ، یہی وجہ ہے کہ بعض علماء کاخیال ہے کہ ہندؤوں نے یہ پیکر قدیم ترین قبلوںاور قدیم ترین ہاشندوں ہے حاصل کیا ہے۔ برانے رثی منیوں نے اپنے تفکر ہے اس میں علامتی جہتیں پیدا کی میں اور اے اتنامقدس بنادیا ہے کہ کسی نے اے نابیندیدہ پیکر تصور نہیں کیا۔اے ند ہب میں قانون شکنی یا جار حیت ہے تعبیر نہیں کیا۔یدم یران (Padam Purani) میں بھر گور ٹی کی بدد عاکاذ کر ماتاہے انسان کی بدد عایاشر اپ کے ایسے اثر کی کہانی ملتی ہے جو بھی ختم نہیں ہوگ۔ دامن نے بدوعا پاشر اپ کی ایک دوسر ی کہانی بیان کی ہے۔ ایک تیسر ی کہانی "شیو بران" (Shiva Purana) میں ہے کہ کام روپ کے راجااور رائصفوں کی جنگ کے بعد جب راجا کو فتح حاصل ہوئی توای نے سب سے پہلے مٹی سے دلنگم ' بنایااور اس کی پرسٹش کی ،ان کے علاوہ قدیم ہندو ستان نے جانے کتنی کہانیوں کی تخلیق کی ہے۔ یہ ساری کہانیاں اور النکم کے تعلق سے تمام عوامی قصے ذہن کے کرشیے ہیں النکم کے پیکروں کی تخلیق کی ا یک بری داستان ہے۔ اس کے جانے کتنے روپ ہیں بعض پیکروں میں اس کی معنوی جہتوں کو بعض علاقوں میں بھی پیش کیا گیا ہے۔ ناگاؤں کے تدناور کیماروں کے تدن کی آمیزش نے ممکن ہے لئکم کیا لیک نئی صورت کو جنم دیا ہواور یہ لیک شکی ستون ہویا اس نوعیت کی کو کی دوسر ی شئے النکم بلاشبہ ناگ کے وجود کے ممبرے تاثر کو بوی شدت ہے ابھار تاہے۔ برہم پتر کی وادی پر جب ور من سوتیااور پالا خاندانوں کے افراد کا قبضہ ہو گیااور دوسر بعلاقوں خصوصاً مشرقی علاقوں کے قبیلے ای وادی میں بسے لگے تو کھاری اپنی روایات کو لیے برہمیتر کے مغربی علاقوں کی جانب بڑھ سے اور مختلف بہاڑی حصوں میں آیاد ہو گئے، بظاہران کی وصدت گرگئی کیکن ان پہاڑی علاقوں میں اپنی روایات کی آبیاری میں مصروف رہے۔ مختلف علاقوں میں انہیں مخلف نام بھی ملے۔ حیرت کی بات ہے کہ 1203 میں ترکوں نے بنگال پر قبضہ کیااور بختیار خلجی نے کام روی (آسام) کاسفر کیا تو کیھاریوں کی تہذیبی آمیزش اس طرح ہوئی کہ کچھاریوں نے ہندواورمسلم فن تقمیرات کے اثرات قبول کیے۔ مز دوروں نے ایسی عمارتیں اور دیواریں تقمیر کیں کہ تاگا، کچھاری، ہندواور مسلم روایات ایک دوسرے میں جذب ہو گئیں۔ تمغۂ کلاں کی ہانند جو چکر پھر وں پر ابھارے جاتے تھے ان کے اندر کنول ے پھول نظر آنے لگے۔ بعض دروازے ایسے بنے کہ جنہیں دکھ کرشرتی سلطانوں کے منقش دروازوں (1399ء-1484ء) کی یاد آجاتی ہے۔ جونپور کی عمار توں اور خصوصاً مبحدوں کی تقمیر میں جو فن ملتاہے تم و ہیش اسی نوعیت کا فن یہاں موجود ہے۔ جونپور میں شر تی سلطانوں نے ہندو معماروں کی فنی صلاحیتوں پر بی زیادہ اعتاد کیا تھا (ایک معجد کیشر تی دروازے میں دیو ناگری تحریر توجہ طاب ہے ) کہا جاتا ہے کہ 1484 ء میں جب حسین شاہ شرقی کی فکست ہوئی تو جو نپور کے ہند واور مسلمان معار اور فنکار شرقی علا قوں کی جانب چلے گئے۔ کون جانے یہ برہم پتر کی وادی میں بھی آئے ہوں، کوئی تاریخی ثبوت نہیں ملتالیکن جو نپور کی عمار توں اور کیھاروں کی جدید عمار توں کی نقمیر اور نقاثی کے عمل میں جو مماثلتیں ہیں ان ہے کچے یقین ساہو جاتا ہے کہ جو نپور کے فن کاروں نے بھی ناگا کچھاریوں کو متاثر کیا ہے۔ فنکارانہ عوامی نقاشی کے ایسے نمو نے پہلے موجود نہ تھے۔ قدیم قبلوں کے نظام حیات میں انسانی ذہن کے مہانہ تحرک نے تخلیقی صلاحیتوں کی آبیاری میں برداحصہ لیاہے۔ 'وژن'اور 'اسماد' نے جس مسٹی سزم' (Mystycism) کو پیدا کیاای نے تج به اور احساس کی مدو سے اجتماعی سطح پر وسعت اور گہر انی پیدا کی اور سابی شعور کی ایک سے زیادہ سطحوں کوابھارا۔ ساجیار نقاء کے نتکسل میںانسانیا قدار کوخلق کیا،اجتا می روحانی نقتہ پر کاوہ نصور پیدا ہوا کہ جس کار شتہ اپنی مٹی ہے بہت گہرا تھا، فرد کی نظر اجماعی تجربوں ہے روشن ہوئی کہ جس ہے انسان اور انسان کے رشتے میں استحکام پیدا ہوااور انفرادی سطح کی آئیڈیل از مرمسٹی میز م'نے قبلوں کے احساس میں جاگرتی پیدا کی اور ایسے تجربوں کے تیس بیداری پیدا کی۔ حن' آ ہنگ اور موز و نیت کی تلاش شروع ہو گئی۔ فنی اظہار نے کلچر کی تفکیل می نمایان حصه لیناشر وع کیا، عقل، وجدان، تکنیک، اور تجربون کاسفر نسل در نسل جاری ربا، روایات آسته آسته متحکم اور جهت دار بنتی سی میں مولک فنون کی جزیں دھرتی کے اندر پیوست ہوتی ہیں اس لیے دھرتی کے اندرانیان اور انسان کے رشنوں کو لیے بڑی تیزی ہے آ گے

بڑھناچاہتی ہیں، مستقبل میں ان کے بہتر اور عمدہ اظہار اور افضل عمل کو دیکھنے کے لیے صرف انہیں اچھی طرح سبجھنے کی نہیں بلکہ ان کے ساتھ جینے کی بھی ضرورت ہے، اعلی فنی روایات تو وہ ہوتی ہیں جوانسان اور انسان کے رشتوں کو مضبوط اور مستحکم کرتے ہوئے افراد کے احساس اور خیال مختلف قسم کی عمدہ تمناؤں اور آرزؤں میں وحدت بیدا کر کے انہیں زیادہ سے زیادہ بلند کرتی رہتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ فنون اکثر نداہب کی جگہ لیتے رہے ہیں، زندگی کی سچائیوں کا جمالیاتی اظہار تہذیب میں سب سے نمایاں مقام رکھتا ہے۔

قدیم ساج میں ہر فردایک فزکار ہے، کوئی کہانی فلق کر کے سناتا ہے کوئی رقص کر تا ہے، ہر فرد کسی نہ کسی سطح پر ایک شاعر بن کر ابھر تا ہے،

رقص اور نغے ساج کے آبٹک کوم تب کرتے ہیں۔ کہانی اور کہانی ، رقص اور رقص اور گیت اور گیت میں مختلف سطحوں پر رشتے بید ابوتے ہیں، پچھ لوگ پچھ واقعات کو سوانگ کی صورت بیش کرتے ہیں، نقالی کے عمل سے حقیقت کی بجیب وغریب صور تیں بید ابوقی رہتی ہیں بید اکثر اور موت، شکار اور کھتی باڑی، عشق و محبت اور جنگ و غیرہ کے جذباتی تاثرات ڈرامائی انداز ہیں پیش کیے جاتے ہیں، رسومات اور فن ساجی صالات میں شامل ہو کر جذبات اور میجانات ہیں تر تیب اور موزونیت بید اکرنے کی کو شش کرتے ہیں۔ ابتمائی رقص سے جذباتی تناؤ ہیں کی آتی ہے جس سے فرد اور جماعت دونوں ساجی تطابق انضباط اور ہم آ ہنگی کی قدرہ قیمت سے آگاہ ہوتے رہتے ہیں، دونوں میں ساجی ہم آ ہنگی کا ایک شعور پید اہو تا رہتا ہے۔ مقص میں آ ہنگ کی وصد سے اور جم کی حرکت کے کیساں عمل سے جذباتی تیجہتی پید ابوتی ہے۔ ساج چھوٹا ہو یا بڑا، احساس اور عمل کی وصد سے فیضیا ہوتا رہتا ہے۔

آج بھی اپنے ملک کے کئی قبیلوں کے رقص میں قدیم ترین رقص کی رسومات موجود ہیں، پھر کے زمانے کے شکاریوں کے رقص کی کئی خصوصات واضح نظر آتی ہیں جن میں سحر انگیزا قتصادی یامعاثی پہلو سب ہے اہم ہے۔ رقص اور گیت کی وحدت ایسی ہے کہ انہیں علاحدہ کر کے دیکھا نہیں جاسکتا۔ تج بات اور جذبات کی ہم آ بھی ہے یہ وحدت قائم ہوتی ہے اور لفظ اور آ ہنگ دونوں جسم کی حرکتوں کا جمالیاتی اظہار بن جاتے میں ، ہر حرکت کسی نہ کسی تج بے یا کسی نہ کسی جذبے کا ظہار ہے۔ جذب ، تج بہ ہے اور تج بہ جذب ارتص کوئی نہ کوئی واقعہ بن جاتا ہے۔ کہانی سنانے یا کہانی کو محسوس تر بنانے کے لیے رقص کااسلوب بہت اہم بنارہاہے۔ قبائلی رقص کا مطالعہ کیا جائے تو محسوس ہوگا کہ رقاص عمو ما جانوروں کی بعض آوازیں پیدا کرتے میں اور اینے رقص ہے ان جانوروں کی حرکتوں کو نمایاں کرتے میں ،وقت کی تبدیلی ہے بہت می آوازیں آج موجود نہیں میں لئین کچھ آوازیں اب بھی موجود ہیں جو لمحوں میں ابھر کر رقص کے آ ہنگ میں گم ہو جاتی ہیں ، جانوروں کے ماسک (Mask) کی روایت ابھی زیمہ ہ ہے، شکار پر جانے، جانوروں کواینے نعتی چیروں ہے فریب دینے ،انہیں کیڑنے اور مارنے کے سارے عمل کو آج بھی قبا کلی رقص میں دیکھا جاسکتا ہے ،ای طرح زمین کی زر خیزی کے تعلق سے قدیم رقص کی بعض بنیادی خصوصیات اب بھی موجود ہیں۔ نیج ہونے کے لیے زمین کی تیاری، نیج ڈالنے کا عمل ،اناج کے پیدا ہونے کے مخلف تاٹرات اور اناج کی کٹائی کے وقت انسان کی محنت کی مختلف تصویریں پیش کی جاتی ہیں ، قدیم روایات کی سحر انگیزی رقص کے اجماعی تحرک میں متاثر کرتی ہیں ، ساحلی علاقوں کے باشندوں نے مخلف مجھلیوں کے شکار اور ان کے روز گار کے تعلق ہے ر قص کی جانے کتنی جہتیں ہیش کیں اور اجتماعی تحریک ہے مجھلیوں کے تحریک کو طرح طرح ہے بیش کیا،ای طرح ناگ کی عمادت کے رقص میں سانپوں کے تح سک کواییے جسم کا تحریک بنالیا، سانپ کے لہرانے کی کیفیتیں جسم کی اٹھان ہے پیش کی گئیں اور بعض مدراؤں میں ناگ کے عمل کو شامل کیا گیا۔ قبائلی رقص میں ناگ رقص کو بڑی اہمیت حاصل رہی ہے۔ یہ 'تو تمی کر دار (Totemic Character) جدید دور میں بھی ایک جلوہ بن گیا ہے۔ ابتدائی رقص اور مصوری اور نقا ٹی میں ناگ ایک اہم ترین مو تف (Motif) ہے، در خت اور ناگ دوواہم 'توتم (Totems) رہے ہیں، دونوں خوف اور خطرہ اور محافظ دیو تااور ہمدر د کی صور توں میں زندہ رہے ہیں،ان ہے قبیلوں کے پراسر ارر میتے اور سمبندھ رہے ہیں۔ سیہ دونوں مجافظ روح ،اور مددگار روح کے پیکروں میں ڈھلتے رہے ہیں۔ان کی وجہ ہے قبیلوں کے افراد پر ہمیشہ کچھ ذمہ داریاں رہی ہیں جو مقد س تصور کی گئی ہیں تو تمی کر دار ،ورافت میں ملتارہاہے ،صرف چندافراد کو نہیں بلکہ ان افراد کے بورے قبلے کو تہوار د ں میں ایسے قبائلی کر دار کو بہجانا جاسکتا ہے اور خصوصاً اس وقت جب وہ اپنے رقص میں ایسے پیکروں کو نمایاں کرتے ہیں یا پھروں اور زمین پر نہایت احرام کے ساتھ تصویریں بناتے ہیں ، قدیم قائلی ساج کا مطالعہ کیا جائے تو محسوس ہوگا کہ کسی توتم ، (Totem) کا تعلق صرف ایک پاکسی خاص ملاتے ہے نہیں ہے بلکہ ایک ہی تہ تم ایک ساتھ کئی مختلف علاقوں میں مقبول اور محبوب ہے، توتمی رشتہ ، بہت مضبوط اور انتہائی منتکم ہوتا ہے ، شگمنڈ فرائیڈ نے تو یہ کہاتھا کہ توتمی رشتہ خاندان ادر خون کے رہتے سے زیادہ مضبوط اور متحکم ہے۔ جس طرح توتم جانوروں کے متعلق ساری دنیا میں سیکڑوں کہانیاں خلق ہوتی رہی ہیں اس طرح ناگ کے تعلق ہے بھی جانے کتنے قصے وجود میں آتے رہے ہیں۔ ہندوستان نے اسے جانور ،انسان ، دیو تااور فوق الفطری روح کی صور توں میں محسوس کرتے ہوئے انگنت کہانیاں دی ہیں۔اسطور اور غداہب نے انہیں قبول کیاہے۔ اور ان میں اساطیری رنگ اور رو حانی جہتیں پیدا کی ہیں بوی بات ہے کہ ناگ نے بھی روحت مظاہر (Animism) کی طرح سوچ اور فکر اور خیالات کا ایک اولیں تکمل نظریہ پیش کیاہے جیے زندگی اور ا بنی محسوس کی ہوئی زندگی کاایک مکمل اوّلیں نظریہ کہا جاسکتا ہے۔ سانیوں کی تصویروں اور ان کے خاکوں میں جہاں وانسح آرزوؤں اور تمناؤ' ، کا ظہار ہوا ہے وہاں یو شیدہ جذباتی رویوں کا بھی اظہار ہوا ہے۔ترد دادر فکر کے ساتھ خوابوں کے تاثرات بھی نقش ہوئے ہیں سانپ یاناگ خاندان برادریادر جھوٹے قبیلوں (Clans) کا بھی توتم ہے۔ سیکس (Sex) کا بھی اور بنیادی خوف اور تحفظ کی آرز و کا بھی جو لا شعور میں ہمیشہ نمایاں طور پر متحرک رہاہے اور بنیادی خوف اور تحفظ کی علامت بنارہا ہے۔ عقیدہ یہ ہے کہ تمام ناگاؤں کارشتہ خون کارشتہ ہے ایک ہی غاندان ہے آئے ہیں لہذا سب کاایک دوسرے پریکیاں حق ہے ،ایسے غیر معمولی تغسی احساس ہے سان کاابتدائی نظام قائم ہواہے کہ جس میں مضبوط ۱۰جی رہتے سب ہے زبادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ایک دوسرے کی تکلیف کاخیال اور ایک دوسرے کے تحفظ کے شیئن بیداری اس ساج کی نمایاں خصوصات ہیں،ای احساس نے ند ہی رسوم کوز ندور کھاہے ، کھیتوں میں اجماعی محنت کو ضروری جانا ہے اور تخلیقی محنت میں ایک فرد کودوسرے فردے قریب ترکیاہے۔

ہندو ستانی جمالیات میں ناگ اور سانپ اہم ترین موضوع میں ، غد ہب ، فلسفہ ، پوگ، تائتر (Tantra)اور اسطور نے ان میں معنوی جہتیں پیدا کر کے اور ان کی فلسفیانیہ اور مابعد الطبیعاتی رومانی اور فوق الفطر کی بنیادیں قائم کر کے ہندو ستانی جمالیات کے دائرے کو سیج ترکر دیا ہے۔

قدیم آرٹ کا مطالعہ کرتے ہوئے اس حقیقت کو پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ آرٹ حسن یا جلال و جمال کے تعلق ہے عام ہجانات اور جذبات کے اظہار کی صلاحیت اور استعداد کواس قدر نمایاں اور واضح کر تا ہے۔ جاال و جمال کے احساس سے جمالیاتی حس بیدا، ہوتی ہے اور تخلیقی تخیل عام جذبات اور ہجانات کو مختلف جمالیاتی صور تیں عطاکر تا ہے۔ آرٹ ایسا جذب بن جاتا ہے جو حقیقت یاحتی حقیقت کواجھے فار میں ڈھال و پتا ہے۔ ہو ایسے عمل سے حقیقت اور فینتای دونوں کو قبول کرتے رہنے اور تخلیقی صلاحیتوں میں تحریک پیداکرتے رہنے کا شعور حاصل ہو تا ہے۔

قبا کلی لوک گیتوں اور رقص کے پس منظر میں قدیم تمرن کے روایتی فن کی قدریں ہوی منتظم ہیں۔ زندگی کے جاال و جمال نے قدیم جمالیاتی حس کو بیدار کر کے عام بیجانات اور جذبات کے اظہار کی جو صلاحیت بخشی تھی اس ہے رقص اور نغموں میں بیدہ قار پیدا ہواہے۔ رومانی قدروں کے ساتھ اور بھی بہت ہے قدریں ایسی ہیں کہ جو ذبن کو ماضی کے تجر بوں کی جانب ماکل کرتی ہیں. محنت، قربانی اور جنگ کے نغمی اور رقص خاص طور پر توجہ طلب ہیں۔ ڈھول، اور نقاروں کے آجک میں بھتی بھی تبدیلیاں آئی ہوں یہ آجک مختلف سطوں پر مختلف روایات کا احساس دیتے رہے ہیں۔ کھاس قبیلے کے دومعردف رقص نوٹک کریم اور "شد سک مینم" کے ساتھ اگر جنتبا قبیلے کے لاہو رقس (Lahodance)گار وقبیلے کے شرابھار تھی (Chero Dance) اور بانس کے رقس (Rabha Dance) کو رقبیلے کے «رابھار تھی" رابھار تھی" (Chero Dance) کو ساتھ کو ساتھ کو ساتھ سے مقال کو ساتھ ک

ناگاؤں کے رقس مش مس (Mishamis) قبیلے کے ایکور قص (Igu Dance) اور بدھ قبیلوں مثلاً مونیاس (Monpas) ممباس (Monpas) کھی ایکو بی علم کھی ایکور قبیل (Yak) کھی تین (Khambas) کے مور، شیر تبتی تیل (Yak) تقص کود یکساجائے تو قد بھر دوایتی فن کی قدروں کے استحکام کا بخوبی علم ہوگا۔ ناگاؤں کے رقص کی کئی خصوصیات الیٰ ہیں جو تندو رقص میں ملتی ہیں، کھا کلی، مئی پوری اور بھی واللہ بھی ہیش کی جاتی رہی ہیں جو رقص اور ان کی روایات بہت اہم ہیں کہ جن کا بھی مطالعہ نہیں ہواہے۔ پہاڑی علاقوں کے قبیلوں کے رقص میں کہانیاں بھی پیش کی جاتی رہی ہیں جو کھا گلی رقص نے پس منظر میں توجہ طلب ہیں۔ کھیتوں میں جانے ، بچا ہونے اور فصل کا شنے، شادی بیاہ اور دیو تاؤں کی عبادت و غیر ہ کو ابتدا سے اہمیت دی گئی ہے لبذا لیہ بنیادی موضوعات اور جمالیاتی اظہار بن جاتے ہیں۔

●ناگ اور در خت (ناگ پاتال کی علامت،
در خت آ سانول کی علامت،
تری لوک کے احساس کانمونہ)
(سنگھاد در، دوسر ی صدی ق م برھ کا تخت خال ہے۔ لیکن وہ موجود ہیں، ناگ موچی لندا
( سنیشل میوزیم دیلی میں موجود ایک محصور کا خاکہ)
( نیشنل میوزیم دیلی میں موجود ایک مجمعے کا خاکہ )





●ناگ ازبان کے چرے کے ساتھ! ابتدائی بیا مکیہ دور ساتویں صدی عیسوی (عالم پور۔ آند هراپردیش)

## امتيازي جمالياتي بتصورات ورجحانات

ہندوستانی جمالیات میں کا اک انتہائی معنی خیز لفظ ہے، تحلیقی آرٹ کے لیے اس لفظ کا استعال ہو تار ہاہے۔

- گيان
- سادھن اور
  - تيا

کلا کے ساتھ ان سب کا تصور وابسۃ ہے۔اس کی تشریحسیں عمو ہاس طرح ہوئی ہیں

- انسان کے تخلیقی عمل کامظہر
  - جالياتي اظهار
- درون بني اوربيرون بني کې جمالياتي صورت
  - تبیاک آہنگ کاجلوہ اور
    - واضح اظهار وابلاغ

ر تھی، موسیقی، فن تعیر، شاعری، مصوری اور فن مجسہ سازی میں جیسے جیسے تجربوں میں وسعتیں پیدا ہو کیں اور ان فنون کی جمالیاتی جبت ہوں کا حساس ہوا کا کی معنویت بھی تھیلتی گئی، یہ لفظ " مخلیق آرٹ کے لیے استعال ہوا۔ رفتہ رفتہ ان اصطلاح کی منویت بھی تھیلتی گئی، یہ لفظ" مخلیق آرٹ کے لیے استعال ہوا۔ رفتہ رفتہ ان اصطلاح کی منویت کا دائرہ و سیخے یہ دہوں بنی اور بیروں بنی کے مفاہیم اس سے وابستہ ہیں، گیان، یا شیاء و عناصر کے علم اور وجدانی سطح پر انہیں تبعین اور محسوس کرنے اور نقطہ خارج یا باطن کو مرکز نگاہ بنانے کے عمل کے ساتھ الی "شپیا "کواہمیت دی گئی جس میں وجود سے تمام اشیاء و عناصر یا ساری کا سات وابستہ ہو جاتی ہے۔ فنکار کے وجود سے کوئی شنے علاصدہ محسوس نہیں ہوتی، ایک وصدت کا احساس متحرک ہوتا ہے۔ کلا 'یا تخلیق آرٹ، ہندوستانی جمالیات اظہار کا پیکر ہے اس میں تھیا کا آہنگ ہی جلوہ بنآ ہے۔

کلا' کی جمالیاتی اصطلاح کا مطالعہ فنون لطیفہ کی جمالیاتی قدروں اور اعلیٰ ترین فنی تجربوں کا مطالعہ ہے۔ ایک ہی عیائی ،یا حسن مطلق اور اس ک ان گنت جبوں کے حسی اور جمالیاتی چکیر کلا' کی صور تو ں میں آئے ہیں۔

ابتدایش "اعلان" اظہاریا کچھ کہنے یابتائے کے مفاہیم اس سے وابستہ تھے۔ رفتہ ان بیس دیکھنے، محسوس کرنے، ادراک وغیرہ کے مفاہیم مجسی شامل ہو گئے جباسے حظیقی آرٹ کے لیے استعال کیا جانے لگا تو گیان، دھیان، تہیا، وغیرہ کی معنویت نے اس لفظ کے دائرے کو اور وسیج کردیااور کلاکی تشریح سین اس طرح ہونے آگیس:

- ده تخلیق جو پراسرار سر گوشیاں کرے
- وه تخلیق جواظهار کاخوبصورت نمونه ہو

- ده تخلیق جومحسو سات ادر اعلیٰ شعور کا نتیجه ہو
- ده تخلیق جو گیان، د هیان اور تبییات وجود میں آئی ہو!

ظاہر ہے اس کی حیثیت ایک معنی خیز اسطااح کی ہو گئی کہ جس میں تخلیق آرٹ کی تعریفیں اور تشریخسیں بھی واخلی پر اسرار تخلیق عمل اور تشریخ علی ہوں کے بیش نظر متنف جہتیں پیدائیں آرٹ کے تعلق سے مختلف نظریات کا تجزیبہ سب شامل ہو گئے، جمالیاتی فکر واحساس نے تخلیقی تجربوں کے بیش نظر مختلف جہتیں پیدائیں مثان

- فزکار اور موضوع کی جمالیات کارشته
- 🔹 داخلی کر باور تخلیقی تجریه کیا تھان
- ملامتوں کی تخلیق اور ذہن کی پراسر ارکیفیتیں

أور

• فزکار اور حسن انتخاب وغیر ه۔

"ہندوستان میں شعریات(Poetics) کے لیے ایک اصطلاح استعال ہوتی تھی 'کریا کلپ، (Kriya Kalpa) پھریہ اصطلاح ہو گئی' کاویہ کریا کلپ" (Kavyakriya kalpa) نے ن شام کیاس کی کمپوزیش کی نئلنیک! پھر النکار شاستر (Alankara shastra) سے اس کی پیچان ہونے گئی۔

مواہ یہ 'کے تعلق سے مختلف قتم کے جمالیاتی تصورات انجر نے گئے (کاویہ میں شاعری اور نٹر دونوں شامل ہیں) النکار شاہتر اور نامیہ شاہتر کی روشنی میں ادبیات اور فنون کے مطالعے کی کئی شاخیں نکل آئیں۔ موضوع اور اسلوب میں مسن کی تااش ہو نے لگی۔ شاعری کا حسن کیا ہے اور اس کی پہچان کس طرح ہوگی۔ محاویہ 'کے حسن و جمال کا کیااٹر ہو تا ہے۔ جمالیاتی تجربہ کیا ہے۔ رس کیا ہے کیار س صرف اسلوب یا ظہار بیان ہیں ہو تا ہے یا موضوع میں بھی ہو تا ہے ، جمالیاتی آسودگی اور جمالیاتی انبساط کیا ہے ؟ کاویہ سے جمالیاتی انبساط کیوں صاصل ہو تا ہے ، ایسے بہت سے سوالات انجر سے اور جمالیات کے ملاء نے اپنی اپنی سطح پر جواب دینے کی کوشش کی ، بھانا (Bhamaha) (سٹیر چھٹی صدی عیسوی) نے اسلوب اور زبان کا حسن بی کو سب سے زیادہ انہیت دی تھی ، کاویہ النکار ، میں انہوں نے یہ واضح کیا ہے کہ اسلوب یا زبان کا حسن بی رس عطاکر تا ہے اور ای سے جمالیاتی آسو ، ٹی حاصل ہو تی ہے۔ نامیل کو سمجھاتے ہو سے کہا تھا کہ ایجھے فن کا اثر موضوع اور اظہار دونوں کی وحد سے ہو تا ہے ، وہ لوگ جو ڈر اماد کھے رہے ہوتے ہیں ان کے جذبات متاثر ہوتے ہیں ، اس طرح ناظ میں کو بھی جمالیاتی تجربہ عاصل ہو تا ہے ۔ وہ لوگ جو ڈر اماد کھے رہے ہوتے ہیں ان کے جذبات متاثر ہوتے ہیں ، اس طرح ناظ میں کو بھی جمالیاتی تجربہ عالی کو تعرب ان تی تجربہ عاصل ہوتا ہے ۔ وہ لوگ جو ڈر اماد کھے رہے ہوتے ہیں ان کے جذبات متاثر ہوتے ہیں ، اس طرح ناظ میں کو بھی جمالیاتی تجربہ عاصل ہوتا ہے ۔ وہ لوگ جو ڈر اماد کھے رہے ہوتے ہیں ان کے جذبات متاثر ہوتے ہیں ، اس طرح بوتے ہیں ان کے جذبات متاثر ہوتے ہیں ، اس طرح بوتے ہیں ان کے جذبات متاثر ہوتے ہیں ، اس طرح بوتے ہیں ان کے جذبات متاثر ہوتے ہیں ، اس طرح بوتے ہیں ان کے جذبات متاثر ہوتے ہیں ، اس طرح بوتے ہیں ان کے جذبات متاثر ہوتے ہیں ، اس طرح بوتے ہیں ان کے جدبات متاثر ہوتے ہیں ، اسلام بوتا ہے ۔

یہ بناہ مشکل ہے کہ کام شاسر (Kamashastra) کے تئیں بیداری کب پیداموئی لیکن یہ ضرور کہا جاسکتا ہے کہ جمالیاتی انبساط، جمالیاتی مسر سے اور جمالیاتی لذت کا پہلا احساس کام 'کے ابتدائی جمالیاتی تصور ہی نے دیا ہے ، کام 'مسرت یا نبساط ہی کا تصور ہے ، اس کا براہ راست تعلق سیس، اور جنسی لذت ومسرت ہے کیکن جمالیاتی انبساط کے پیش نظر اس کادائرہ پھیلا ہوا ہے۔

کام 'اور کام شاستر 'بی نے بتایا کہ انسان کی زندگی میں جمالیاتی مسرت سب ہے اہم چیز ہے اس کے بغیر زندگی کا تصور بی نہیں کیا جاسکتا۔ و تسایان (Mallanaga Vatsyay ana) نے کام شاستر میں جمالیاتی مسرت اور جمالیاتی لذت کو طرح طرح ہے سمجھایا ہے۔ و تسایان نے جمالیاتی انبساط اور جمالیاتی لذت کو طرح سانی علائے جمالیات نے بہت جلد اس حقیقت کو پہیان لیا کہ کاویہ صرف اخلاقی باتوں کو پیش نہیں کر تا بلکہ جمالیاتی انبساط اور جمالیاتی لذت بھی عطاکر تا ہے اور جمالیاتی انبساط عطا

کرتے رہنے کا عمل بی فنون او رخصوصاً کاویہ 'کا بنیادی عمل ہے۔ ابھینوگیت (کشمیر دسویں صدی عیسوی نے ادھونیا لوک (Dhy any alokocana) میں اس جائی کو بخوبی نمایاں کیا ہے۔ بھرت کے نامیہ شاسر کے رس کے تصور سے رودر بعث (شمیر ، نویں صدی عیسوی) کے شریخگار رس کے تصور تک کاویہ کی جمالیات پر جوخیالات طبح بیں ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس ملک کے ملائے بھالیات کا ان ان کار سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس ملک کے ملائے بھالیات کی جونیالات سے تعربی صدی عیسوی کی کاویہ الزکار سے او بعث رہ تھویں صدی عیسوی کشمیر ) کے کاویہ الزکار سار شکرہ تک کاایات کی بیداری کی بہیان ہوگی۔ ان سب کا مطالعہ ایک ساتھ کیا جائے تو فن یا کا کا بھر کی اور تہہ دار تصور اپنی تیز اور خوبصورت شعاعوں کے ساتھ ہمیں اپن ٹر فت میں لے لے گا۔

● ہندو متانی جمالیات، میں جمالیاتی تجربوں کی تمین بردی کیفیتوں پر نظر ملتی ہے، پہلی کیفیت بیداری کی ہے اور برہمال سی علامت ہیں۔
'بیدار ک' کے عالم میں زمان و مکان کی موجود اور ظاہری صور توں کے درمیان جمالیاتی تجربے حاصل ہوتے ہیں، برافز کار برہما کی طرح بیدار
اور حساس ہوتا ہے اور زمان و مکان کی موجود اور ظاہری صور توں کے درمیان صرف جمالیاتی تج بے حاصل نہیں کرتا بلکہ اپنے وجود میں ہر شے کو جذب کر کے تخلیق کرتا ہے۔

دو سری کیفیت ''خواب'' کی ہے اور -مندر کی مطع پر وشنو اس کی علامت ہیں،انگنت تجربوں کی دنیا میں تاریکی اور روشنی کے جانے کتنے کھندوں میں فو کار بھنگنار ہتا ہے۔ خیالات کے جانے کتنے حمیکتے ہیرے اور ریزے نظر آتے ہیں علامتوں کی ایک کا نتات محسوس ہو تی ہے، خارج کی کا نتات اور خوابوں کی علامتوں سے خارجی زندگی کی سیمیل کا نتات اور خوابوں کی علامتوں سے خارجی زندگی کی سیمیل ہوری سے براؤ کار تجربوں کی اس کا نتات میں و شاہے۔

بر ہماشعور کی علامت ہیں

101

وشنو لاشعور كي!

" تیسری کیفیت" پر اسر ار تخلیقی تحریک کی ہے۔ شیو (نٹ راج) اس کی علامت ہیں۔ تخلیقی فزکار حسن کی تخلیق میں شیویا نٹ راج بن جاتا ہے ، وجود کا آبنک عناصر واشیاء کے آبنک کو متح سک کر کے اس سے پر اسر اد رشتہ قائم کر لیتا ہے۔ فزکار کے تجربے بھی نٹ راج کے پانچ آبنک جسسیمیں یعنی سر شئی، (تخلیق) سیستھی، (حسن و جمال کی تفکیل اور حسن کا تحفظ) سم ہار، (بہتر تجربوں کے انتخاب کے لیے تجربوں کو بھیر دینے کا عمل) تیر و بھو، (خارجی تجربوں کو اینے باطن میں جذب کرنے یا تسیشنے کا عمل) اور انوگرہ (اعلیٰ تخلیق کی صورت کی آخری تفکیل!)

شیو تخلیقی آر نے کا سب سے عظیم سر چشمہ ہے لہذا ہندو ستانی جمالیات کا بھی عظیم سر چشمہ وہی ہے، وہ خود عظیم فن کار اور کلاکار کی صورت سانے آیا ہے، اس کا ہر آ ہنگ کا نتات کا آ ہنگ ہے۔ انتہائی قدیم سانے آیا ہے، اس کا ہر آ ہنگ کا نتات کا آ ہنگ ہے۔ انتہائی قدیم علامت اور انتہائی حمر الاور بلیغ آرچ ٹائپ (Archetype) ہے، ہندو ستانی جمالیات کی تفکیل میں اس حتی اور جمالیاتی تصور نے نمایاں حصہ لیا ہے۔ شیو نے پہلار قص کیااور کا نتات کی تخلیق ہوگئ!

شیو کے رقص سے کا ئنات کے تمام عناصر 'وحدت' کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ ہندوستانی جمالیات کے تمام فکری سر چشموں کا تعلق ای سے ہے، یہ کہا جائے تو غلط نہ ہو گا کہ یہ سب ای کی دین ہیں، تمام رسوں(Rasas) کے جلوبے فکرواحساس کو متاثر کرتے ہیں۔ نٹ راج نے ایک سو 108 کیفیتوں کو چیش کیا، ہر کیفیت کا اپنارس ہے اور ہر رس کا اپنارنگ ہے۔ سرخ، سیاہ۔ نیلا۔ زرد، سفید، سب ای کا کتاتی اور آ فاتی رقص کے رنگ وشنو حسن کے خالق ہیں اولیں خالق حسن اور اداکار۔ لا شعور اور اجتماعی لا شعور کے جابل و جمال کی قدر و قیمت کا احساس عطا کرتے ہیں، آم کے ہیں ہے اور لذیذرس سے اپنی جانگھ پر ایک حسینہ کی تصویر بناتے ہیں تو وہ حسینہ ایک زندہ اور متحرک پیکر بن جاتی ہے باطن میں جذب عورت عظیم مصور کے عمل سے نگاہوں کے سامنے آجاتی ہے، وشنو لفظوں کے خالق ہیں وشنو دھر مو تراور چتر ستر سے حسن اور حسن کے خالق کو سیجھنے میں مدد ملتی ہے۔

" تین مورتی (برہا، وشنو، شیو) کی وحدت کا حسن، کا ئنات کی وحدت کا حسن ہے۔ وحدت حسن بھی متاثر کرتی ہے اور اس کی جہتیں بھی متاثر کرتی ہیں۔ان تینوں کوایک دوسرے سے ملاحدہ کر کے دیکھنا آسان نہیں ہے،اپنی تمن جہتوں کے باوجود تینوں ایک دوسرے میں جذب ہیں۔

اس تمن مورتی کے ساتھ ہندوستانی جمالیات کا ایک اور ہزاسر چشمہ ''عظیم ماں 'کاہے ، ماں بھی ایک قدیم ترین'' آرج ٹائپ''ہے۔ قوت اذلیں اور طاقت و توانائی کی عبادت کا قدیم ترین معنی خیز استعارہ اور پیکر!

'د هرتی مان منها، قدیم ، کئین هر د م هر لمحه جوان!

و حرتی ماں نے ابتداء میں ایک زاویے کی صورت اختیار کی چرر حم مادر کے تصور نے وائزے کو جنم دیا، 'مال 'هدیدیا صفر (Zero) سے دائزے کی خالق بن گئی اور پوری کا نات کے گردایک دائرہ قائم بو گیا۔ سب ای کے اندر تھے اکا کناتی تو انائی کی شعاعوں کادائر ہینا، تخلیقی کار بیشہ بنا، تخلیقی آرٹ کے کرب اور تخلیق کے بعد جمالیاتی انبساط اور جمالیاتی آسودگی کارشتہ ای سی چکر سے ہے۔

' عظیم مان 'ممتا، پیار اور مال کے پورے وجود کی علامت ہے۔ لہذااس کی فطرت میں وہی 'مٹھاس' اور شیر بنی ہے جو شہد میں ہے۔ وورد کے ۔ -مندر اور دودھ کی تدیوں میں وہ کنول کی مانند امجر کی اور رفتہ رفتہ کنول اس کی علامت بن گیا۔ کنول مال بھی ہے اور تخلیق بھی ماں کی فطرت بھی اور زندگی کے جلوؤں کی علامت بھی،ماں دھرتی کی تمام خو شبوؤں اور تمام روشنیوں کے ساتھ تمام رسوں کا سر چشمہ بن کئے۔

یوگ کی توانائی 'شیوشنق' میں سٹ آئی، شکتی (عظیم ماں) شیو کو متحرک کرتی ہے۔ دونوں ایک دوسرے میں جذب ہو جاتے ہیں (اردھ ناراینٹو۔ شیو!)اور تخلیق کا ملسلہ جاری ہو جاتا ہے۔ اس طرح تمام رسوں کا عظیم ترسر چشمہ عالم محسوسات سے قریب تر ہو جاتا ہے فن کار تنکیق کے پراسر ارتمل میں خود شیوشلق کا پیکرین جاتا ہے ، ہرا علیٰ تخلیق میں شیوشکت ہی کا آجگ ہو تا ہے۔

ہندہ سانی جمالیات نے میں کی تخلیق کے حسن کو موضوع اور بیئت دونوں کی آمیزش اور ہم آنکی میں پایا ہے۔ بیت اور موضوع جب جذب ہو جاتے ہیں تو وہ ایک اینے ہیں کہ جس کی کوئی ابتدا ہوتی ہے اور ندا نقتام۔ وہ سور خااور شنو کے جکراور شیو ک رقص کے مرکز کی دائرے کی طرن رقص کے مرکز کی دائرے کی طرن رقص کے مرکز کی دائرے کی طرن وجود کاری ہر جانب چھیاتا ہوا محسوس ہوگا اور وجود کے آئیگ اور رس اور زمانداور وقت اور فطر ہا اور کا کنات کے آئیگ اور رس اور زمانداور وقت اور فطر ہا اور کا کنات کے آئیگ اور رس اور اور جال و جمال کی وضاحت کی مطرب ہیں موز واسر اور جال و جمال کی وضاحت کرتے ہیں ، رس کے جمالیاتی تصورات میان ہی جاروں پیکروں سے چھوٹے ہیں۔

● قدیم علائے جمالیات نے مخلف عہد میں کلا ہے تخلیقی آرٹ کی مخلف تشریخسیں کی بین اس داخلی پر اسر ار عمل کی وضاحت کی ہے کہ جس ہے آرٹ وجود میں آتا ہے اور تخلیق کی اعلیٰ اور افضل صور توں کا اندازہ کیا ہے۔

المحکان نے ورون، برہم۔ برہمن کے حسن و جمال کوانسان کی سائیکی ہے نکال کر ایک صورت دی ہے۔ حسن اور تخلیق حسن کو سمجندیا ہے۔ اعلی حکلیق کی جبتوں ہے اس اسطلاح کی معنویت کو واضح کیا ہے۔ ہندوستان کی تمام کلاؤں کارشتہ ایک دوسر سے سے گہر اہے۔ رقیس، موسیق، فن تقمیر، معمور می، شاعر کی اور ڈراہاسب ایک دوسر سے سے گہر ارشتہ رکھتے ہیں۔ بنیادی اقد ارکی کیسانیت انہیں ایک دوسر سے سے علاصہ وہوئے میں معنوں کی معنویت انہیں ایک دوسر سے سے گہر ارشتہ رکھتے ہیں۔ بنیادی اقد ارکی کیسانیت انہیں ایک دوسر سے ساجہ وہوئے میں دیتی معنوی کی اندازہ ایک علیہ معنوں میں کا ندازہ ایک معنویت اور دروں بنی کا اندازہ ایک جیسامو تا ہے۔ جسامو تا ہے۔

حسن مطلق یا معبود حقیق کے جلال و جمال نے ایک طرف۔ اور انسان اور اس کی زندگی۔ اور آکاش اور دھرتی نے دوسری طرف سائیکی کو متحرک کیا ہے۔ ایک تہد دار گہرے وژن کی تخلیق کی ہے۔ پیجانات ابھارے ہیں افکار و خیالات کو مرتب کیا ہے۔ فلسفہ اور ند ہب نے سائیگی کے اس تحریک کے بعد ہی جنم لیا ہے بعنی جمالیاتی تجربوں کی تخلیق اور کلا کے رتگوں آواز وں اور متوازن حرائة وں کے بعد ہی ان کا جنم ہوا ہے۔

رومانیت اور بادیت اور بادیت اور بانی حسیاتی آرزوؤں اور خواہمٹوں کی سیمیل کے گرد کلا کے مختلف جمالیاتی تصورات اور نظریات ملتے ہیں۔ ملائے جمالیات نے تخلیقی آرٹ کو مختلف زاویہ نگاہ ہے سیجھنے کی کو مشش کی ہے لہذا تاریخ جمالیات میں مختلف قتم کے خیالات ملئے ہیں۔ تخلیقی آرٹ یا کلا کے اس چیلئے کو کہ جس میں گیان ، زاویہ نگاہ ، ربحان ، تہیا، سادھن سب کی اہمیت ہے جو فزکار کے پراسر ار داخلی عمل کی چید گیوں کا احساس دیا ہے اور جس کے موضوعات تہد دار ، ہمہ کیر ، بلنداور گہرے ہیں۔ اپنا ہے طور پر قبول کر نے اور جو اب وینے کی کو مشش ملتی ہے۔ ہر کو مشش تو جہ طاب ہے ہر نتیجہ قیتی ہے ، ہر نتیجہ اہمیت رکھتا ہے۔ اس لیے کہ کلائی جمالیات کی سی نہ سی جبت کے گواماس ملتا ہے۔

## قديم مندوستاني جماليات من:

- فطرت کی نقالی کا تصور بھی ملتا ہے جے ارسطونے یونان میں حتی جمالیاتی تصور کہا تھا۔
  - حلال وجمال کے التباس کاا یک انو کھااور انتہائی دلچسپ نظریہ بھی موجود ہے۔
- سن مطلق / برہم، برہمن، ورون کے حسن کی پر چھائیوں کے اعلیٰ احساس کے ساتھ تخلیق کے اعلیٰ جلوؤں پر بھی نظر ملتی ہے۔
  - متخیل اور مادی حسن کے ممہرے باطنی رشتوں کااحساس وشعور بھی موجود ہے۔
  - 🗨 آزاد علامتی فکراور علامتوں کی معنویت اور لفظ اور باطن کے آ ہنگ کا بھی واضح شعور موجود ہے۔
- 🗨 مشاہدہ، تصوریت ، جمالیاتی حس، سرور ، انبساط ، شعور (Perceiving Consciousness) اور حیاتی مشاہدہ کے تصورات

- بھی متاثر کرتے ہیں۔
- 🗨 لذت پسندی اور آنند کے افضل ترین تصورات بھی توجہ طلب ہیں جو آ فاقی اور عالمگیر صدافت کا گہرااحہاس عطا کرتے ہیں۔
  - فنون میں تنظیم اور تعدیل (Symmetry)اور مطابقت، آم آ بھگی اور تسوید (Harmony) پر بھی گہری نظر ملتی ہے۔
- جمالیاتی شیئے یا عضر کی روح، فطرت اور اس کے جواہر اور تجربوں کی بھر دصور توں کی معنوی جبتوں اور فاکار دں کی ذہنی لیفیتوں کو بھی موضوع بنایا گیا ہے۔
  - فنكار كى ذات اور انفراديت اور منتخب موضوح كى لامحدوديت كاعرفان بهي موجود ہے۔
  - ابعد الطبیعات کی دومانیت اور بماایات کو بھی بنیادی موضوع مجھ کو اظہار خیال کیا گیاہے۔
- جمالیاتی تجربوں کواحساسات اور جذبات کے رنگوں اور جبلوں کی متحرک کیفیتوں اور اظہار نے ساتھ پہیانے کاغیر معمولی احساس بھی متاثر کرتا ہے۔

## چند امتیازی رجحانات

● نقالی ایک بنیادی جلت ہے اور اس کا احساس بہت ہی قد میم ہے ، فطرت کے جاال و جمال کی نقال ہے آسودگی ملتی ہے۔ مسرت آمیز البریں الشخصی ہیں، حسیات بیجان کے بعد متوازن ہو جاتی ہیں، بصیرت حاصل ہوتی ہے۔ انسان اور فطرت یا نیچر کے باطنی رشتے کا احساس شدید ہو جاتا ہے۔ مابعد الطبیعاتی اور حتی تطحیر، موزاس ارسے پر دے اٹھتے ہیں اور اس ہے رومانی نہین زیادہ متحریک ہو تاہے۔

ابتداء میں ان سچائیوں کا احساس نہیں تمالیکن الشعور میں یہ سچائیاں موجود تھیں، تصویر ایی ہو کہ اس میں فطرت کے اس پہلویا عضر کی پہلوں ہوجائے جے نگاہوں نے مراز بنایا ہے۔ دراصل بہی خیال پہلے پیدا ہوا، ماضی کو یہ رکھنے اور یادوں میں ایک رشتہ اور شلسل قائم رکھنے کے لیے اس جمالیاتی تصور کوزندہ رکھنے کی کو عش ہوئی۔ کلاکی تعریف اور اس کی تشریح کے لیے علمائے جمالیات اور خصر ساہندہ ستانی اور یو نافی فلطنی فذکاروں نے اس خیال کو اہم جاتا ہے، رفتہ رفتہ لا شعور زیادہ متح سکہ ہوتا گیا۔ سائیکی (Psyche) کے دباؤ سے وژن میں اور گہر الی اور تہد داری بید امور کی گئی اور یہ تصوریا خیال، نظر رہیازا ہی کا گاہ اس طرح واقع ہوا کہ فطرت کے جاتا کی نقالی ہے 'کلا' یا تخلیق آر نے میں جمالیاتی اقدار بی تخلیق ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہو جاتی ہیں۔ حقیقت یا سچائی کو حسن میں تبدیل کرنے کے پراسر اور اس کے بتائی کو کھا نا آر ب تصور کیا گیا ہے۔

ہند و ستانی جمالیات کی اعلی قدروں کی تضیل میں 'مقالی'' کے جمالیاتی تصور نے نمایاں حصہ لیا ہے۔ ہند و ستانی رقص اور موسیقی ، فن تعمیر ادر مجمعہ سازی اور مصوری میں اس جمالیاتی زاوی نگاہ کی بڑی اہمیت رہی ہے۔ ہند و ستانی جمالیات نے مجموعی طور پر اس بنیادی نضور کو نہایت واضح طور پر مجمعہ سازی اور مصوری میں اس جمالیات نے مجموعی طور پر اس بنیادی نضور کو نہایت واضح طور پر مجمعہ کی تخلیق آر ہے ، حسن مطلق اور اس کی انگذت جہوں کی حیاتی صورت ہے ، شاعری آلر چہ بید کام نہایت اور فع مطلح پر کرتی ہے لیکن ڈراماشاعری کی معہاہے۔

ہندو ستانی جمائیات نے برہما، وشنو اور شیو ہے پراسرار رشتہ قائم کر کے ملاشہ تخلیقی آ، ٹ کا درجہ بلند کردیا ہے۔ ان تبنی ساملامتوں اور ان ملامتوں اور ان ملامتوں کی دید سدت ہے تخلیق کی قدر سلامتوں کی دید سدت کی دیات تخلیق کی قدر وقیمت کا حساس بھی عطاکیا ہے اور اس کی جمالیا تی اقدار کاشعار بھی ویا ہے۔ وحدت کی یہ تمین صور تمیں خالق کارول اوا کرتی ہیں۔ برہمااور وشنو زبان، اسلوب اور موضوع اور شعور کی اور لاشعور کی کیفیات اور ان کے عمل اور ذرا ما کے پہلے خالق ہیں تو شیو ہا ہمیشوں رہا۔ اور آ ہنگ کے خالق! برنا فیکار ان کے تحلیق عمل کے جرت انگیز نتائج کی نقل کرتا ہے اور اس طرح وہ خوو برہما، وشنو اور شیوین جات!!

بر ہما' وجود 'میں!

وشنو،شعور!

293

شيو تج به!

تینوں کی و صدت حسن مطلق کا احساس عطا کرتی ہے، متیوں اپنے اپنے طور پر عظیم تر فزکار ہیں۔ تخلیق آرٹ یا کلاکا سر چشمہ ہیں اور تخلیق بیجانات میں تحریک کے ذمہ دار!

شعور کی ممل بیداری کے ساتھ فزکار جب' وجود کا تجربہ حاصل کر تاہے اشیاء و عناصر پر گہری نظر رکھتے ہوئے ان کا تجزیہ کر تاہے اور زماں و مکاں اور کا ئنات کے جلال و جمال کواپنے جذبے اور احساس کا حصہ بنالیتاہے تو بر ہماہے قریب تر ہو جاتا ہے۔ حتی اور نفسی سطح پر حسن کے شعور کے ساتھ انسان کے شعور کی علامت بن جاتاہے۔

جب فنکار کالا شعوری عمل خوابوں کی کیفیتوں کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے تواس کے پراسرار بظاہر بے ربط اور ٹوٹے ہوئے ، مختف اور متفاد تصویروں کو لیے ہوئے تجرب وجود کے مرکز کی جانب ہو جتے ہیں توان ہے بھی حقیقق اور سچائیوں کالطیف اظہار ہوتار ہتا ہے۔ فن کار سندر پر لیٹے ہوئے ہوئے جو بھوت تجرب وجود کے مرکز کی جانب ہو جتا ہے اور سچائیوں کی نئی تخلیق کر تا ہے۔ نینداور خواب میں تخلیق فن کار کاذبن اپنے ساتھ ایک لیٹے ہوئے یا سوئے ہوئے کو تو رکر رکھ دیتا ہے اور اپنے خوابوں میں انہیں اپنے طور پر پھر مر تب کر تا ہے۔ عناصر واشیاء کی نئی تخلیق ہوتی ہے اور اس میں صرف اس کے اپنے وجود کی روشنی ہوتی ہے۔

199

جب فن کار انتہائی گہری نیند میں ہو تاہے تو وہ شیو کی طرح لاشعور کی اُس لاشعور کی کیفیت میں ڈوبا ہو تاہے جو تج ب کی عظیم تر صورت ہے۔ یہ تج بے کی دہ عظیم تر منز ل ہے کہ جہاں مسر توں کی دنیا آباد ہے جہاں ہر تج بہا کیسعادت اور فکر مبارک اور معود ہے۔

ب خوابی کی نیند کی میہ عجیب و غریب پر اسر ار منزل شیو کا گہوارہ ہے جو ایک انتہائی پر اسر ار اور صد در جہ معنی خیز نیند کادیو تا ہے۔ یہ ذہن کی کمل خامو شی کی منزل ہے جہاں شعور کی اعلیٰ ترین منزلوں اور افضل ترین جہتوں کا شعور ملتار ہتا ہے ، وجود کے نقلاس کے ساتھ وہ مسرت ملتی ہے جو جمالیاتی انبساط کی انتہا ہے۔

شیو ترک کی سب ہے بڑی علامت بھی ہیں اور رقص اس تحریک کی واضح جمالیاتی تصویر ہے لیکن میہ تحرک اس وقت جنم لیتا ہے جب جسی ش شیو کو متح کس کرتی ہے۔

'بر ہما' وجود 'جاً نرتی ، بیداری اور متح یک شعور کی علامت ہیں۔

وشنو، اا شعور اور اا شعوری کیفیات کے ساتھ ایک انتہائی پر اسر ار اور انتہائی پر کشش خود کلامی میں کر فقار نظر آتے ہیں، تخلیق ہے آبل کی پر اسر ارکیفیتوں کو پیش کرتے ہیں تخلیق کا کنات کے لمحوں میں خود ایک ڈر اہائی کر دار بن جاتے ہیں اور اس کے بعد آم کے پیٹھے رس سے اپنی جانگھ پر ایک بڑے مصور کی طرح کسی دوشیز ہ کی تصویر بناتے ہیں اور دہ دوشیز ہ (اروکیش) خلق ہوتے ہی اپنی شخصیت کے ساتھ علاصدہ پیکر نظر آتی ہے۔

شیو شاق کے تح کے بیدار ہوتے ہیں تواپنے رقص کے پہلے آہک ہے کا نات کی تخلیق کرتے ہیں دوسرے آہنگ ہے کا نات کے حسن و جمال کا شعور عطا کرتے ہیں اور تمام حسن و جمال کا تحفظ کرتے ہیں ، تیسرے آہنگ ہے کا نات کے عناصر کو بھیر دیتے ہیں ، چوتھے آہنگ ہے کا نات اور اس کے تمام عناصر کو اپنے وجود میں سمیٹ لیتے ہیں ، کا نات اور اس کے تمام عناصر کو اپنے وجود میں سمیٹ لیتے ہیں ، کا نات اور اس کے تمام عناصر کو اپنے وجود میں سمیٹ لیتے ہیں ، کا نات اور اس کے اور وجود کا حصہ نظر آتا ہے اور پانچویں آہنگ ہے ہر شنے کو آزاد کرد ہے ہیں ، ہر شنے اپنی اعلیٰ ترین منزل پر آ جاتی ہے اور وجود کا سے اسمور صاصل ہوتا ہے۔

غور فرمایے ہندوستانی جمالیات ، میں تجربوں کی سطح کتنی بلند ہے۔ تخلیقی عمل کو کس منزل پر محسوس کیا گیاہے تخلیق کو کتنا برتراور افضل تصور کیا گیا ہے۔ جمالیاتی نقالی اور تصویر کشی کامعیار کیا ہے۔ اور خود فن کار کو کتنا بلند درجہ عطاکیا گیا ہے۔ ڈراما شاعری اور مصوری کے پیش نظر جن جمالیاتی قدروں کی تشکیل ہوئی ہےان کی عظمت کا حساس ان بی سچائیوں ہے ہوگا۔

جب کا ئنات کی شاخت حسن مطلق ہے ہوتی ہے تو کا ئنات کے حسن و جمال اور اس دنیا کی خوبصورتی کا معاملہ صرف ہاتی کا اور خارجی حسن کا نہیں رہ جاتا، کا ئنات اپنے باطنی حسن کا بھی شعور عطاکر نے لگتی ہے۔ کا ئنات کے ایک بے پناہ تھیلے ہوئے شعور ،اس کی لا شعور کی کیفیتیں، لا شعور کی ملنی اس کی رہنسائی کرتی ہوئی برتی تو تمیں اور اس کے ارتقاء کے اصول اور تو انین سب کی معنویت تھیلنے لگتی ہے، محسوس ہو تاہے کہ وجود کے ہر پہلو کے اندر ایک داخلی شعور ہے جو فطرت (پراکرتی) کی تمام صور توں میں تحریک بید اگر تار ہتا ہے۔ ہند و ستانی اساطیر کی ذہن نے کا کناتی شعور کے مختلف پہلوؤں کو مختلف پیکروں سے پہلے نے کی کو شش کی ہے۔

فنون لطیفہ کامعاملہ بھی یہی ہے!

اس کی شاخت اس کا نئات ہے ہوتی ہے جو خود حسن مطلق کا آئیہ ہے لہذا افون کے حسن و جمال کا معاملہ بھی محض خارجی نہیں ہو تا، کا نئات کے لیے پناہ پھیلے ہوئے شعور اور لا شعور کی عمل اور اس کی ہرتی قو توں اور اس کی ارتقانی کیفیتوں ہے ہم آہنگ ہو کر ان کی معنویت بھی پھیلئے نگتی ہے۔ کا نئات کے حسن و جمال کی تخلیقی تصویر کشی، تخلیقی نقالی کے عمل میں فن کار حسن مطلق تک پہنچ جاتا ہے۔ ہندو ستانی جمالیات میں تخلیقی نقالی یا تصویر کشی کی سطح بلند تر ہے۔ اس کی ایک بری وجہ یہ ہے کہ خود بنی اور دروں بنی یعن 'بوگ ''کے ارفع ترین عمل نے اس مظلمت بخشی ہے۔ ہندو ستانی تج بوں نے الوجب کے پہلوؤں کی حق تصویر کشی میں کا نئات کے حسن و جمال کی صور توں کے اقلین تج یدی نمونوں کو احساس اور جذبات سے قریب ترکیا ہے۔ یہ وہ تصویر میں یا پیکر ہیں جو کا نئات کے تمام پہلوؤں کی معنوں اور حرکتوں کے قرال کی معنوں توں ، رنگوں اور حرکتوں کے قرال کی معنوں توں ، رنگوں اور حرکتوں کے قرال کے جو بات کی اس کی وجہ سے پیکر وں کی مختلف صور تھی مختلف معارتی ہیں ، مینف معنوں تھی تربی وصور توں ، مینف معارتی ہیں ، مینف آہنگ اور رنگوں کا شعور و یتی ہیں۔ وصدت کے مختلف آہنگ اور رنگوں ایک نظام کی تفکیل کرتے ہیں۔

تخلیقی نقال یا تخلیق تصویر کشی کامعاملہ ای وجہ ہے اعلی سطح پر تخلیق کے انتہائی پراسر ارعمل کے شعور کاعمل بن جاتا ہے۔ کا کتات کے رموز و اسر ارکو''ہند و ستانی جمالیات'' نے تین سطحوں پر محسوس کیاہے اور ہر سطح تخلیق فن کے پیش نظراہمیت رکھتی ہے:

- کہلی طح عام ظاہر ی تجربوں(Vaisesika) کی ہے جہاں فیکار کا شعور کا نئات کے حسن و جمال ہے رشتہ قائم کر تا ہے۔ حسن و جمال
   کو پہچاننے کی کو شش کر تا ہے۔
- روسری سطح انتہائی شجیدہ کا کناتی تجربوں (Sankhya) کی ہے 'یوگ'اس میں شامل ہو جاتا ہے ، کا کنات کے حسن و جمال ہے باطن میں تح سک پیدا ہو تاہے اور فن کارکی تخلیق صلاحیتیں ابھر کر سامنے آنے لگتی ہیں وہ تخلیقی عمل میں اس طرح مصروف ہو جاتا ہے جیسے وہ خود براخالق ہے۔

اور

● تیسری شطح مابعد الطبیعاتی تجربوں(Vedanta) کی ہے جہاں فو کارخود کا نئات کے حسن و جمال کا حصہ بن جاتا ہے۔ کا نئات کے تمام جبوے اس کے وجود کا حصہ نظر آنے لگتے ہیں۔ شکتی کے اس تحریک کی سکیل ہو جاتی ہے جس کی ابتداء دوسری سطح ہے ہوتی ہے۔ ● جمالیاتی پیکرتراشی میں نہ ہی اور بابعد الطبیعاتی فکر کے ساتھ فنکاروں کے تخلیقی ذہن نے بہت بڑاکار تامہ انجام دیا ہے۔ تخلیقی فنکاروں نے اپنے طور پر جمالیاتی پیکروں میں معنوی جہتیں پیدا کی ہیں۔رگوں اور کئیروں کے ساتھ مناسب اور متحرک باطنی کیفیات کو ابھارا ہے۔رقص، موسیقی، مجمہ سازی، مصوری اور فن تقمیر سے یہ سے ای واضح ہو جاتی ہے کہ ہندوستان کے تخلیقی فنکاروں کا: ہن انتہائی ہدئت سے کام کر تا رہا ہے اور ان کی ہر جمالیاتی سیمیل نے نہ ہی تصورات اور مابعد الطبیعاتی خیالات کو آفاقیت عطاکی ہے۔

قدیم ذہن نے اعلیٰ ترین علامتوں کو استعال کیا ہے، خالق کا کتات اور ابدی آفاقی حسن کی جہتوں پر نظر رکھی ہے کھے اس طرح کہ حتی سطوں پر خالق یا حسن اور انسانی تجربوں میں باطنی رشتہ قائم نظر آتا ہے۔ قدرت کی تخلیق قوت کی عبادت کرتے ہوئے ہیں نے جانے کتنے پیکر تراشے ہیں اور انہیں اپنے تجربوں کے اظہار کا ذریعہ بنایا ہے۔ زمین کی زر خیزی کے تصور نے سانپ اور 'ہاں' کے پیکروں کی تخلیل کی ، دھرتی ہاؤی ندگی اور تمام ذی روح کا سہار ارد حارا) بنی لہذا وہ ماں کے عظیم تر وجود کی علامت بن گئے۔ وسعت کے آرج ٹائپ کے دباؤ اور گہرے احساس نے دھرتی کو اور لیس وسعت کی صورت میں محسوس کی اور اکثر اے اور تی مطلم میں اور کی محسوس کی اور اکثر اے اور تی مال کے بچوں کی محسوس کی تصویر نے دونوں کو "دیاو پر تھوی (Dyava Prithivi) کا حتی پیکر بنا دیا۔ دھرتی ماں نے عظیم دیوی کی صورت اختیار کی اور دھرتی کی تمام صورتی مال کے بچوں کی صورت اختیار کی اور دھرتی کی تمام صورتی مال کے بچوں کی صورت اختیار کی اور دھرتی کی تمام صورتی بہاڑوں ، در ختوں ، جانوروں اور ندیوں کو اس کے تعلق سے سمجھا گیا اور یہ سب اپنا ہے طور پر بھی جمالیاتی پیکروں میں نظر آنے گئے۔

'مکان(Space) کا حتی تصور 'غار' (گوہا) کی شکل میں نظر آیا اور غار نے دل کی صورت اختیار کر لی۔ اس لیے اے شعور کے تمام تح کے کا مرکز سمجھا گیا۔ دل غار کی صورت میں پراسرار تج بوں کے علم کا گہوار ویام کز بن گیا۔ غار میں آکاش بھی ہے اور دھر تی بھی لہذا پھیلی ہوئی کا نئات کی علامت کی صورت میں جلوہ کر ہوا۔ یہ حقیقت بھی سامنے رہی کہ 'مکان' کے بغیر وجود اور اس کے مظاہر کا کوئی تصور پیدا نہیں ہو تا مکان، آکاش، آگا ش، بایع کے صورت میں جلوہ کر ہوا۔ یہ حقیقت بھی سامنے رہی کہ 'مکان' کے بغیر وجود اور اس کے مظاہر کا کوئی تصور پیدا نہیں ہو تا مکان، آکاش، بھی جنم یا ایکھر کا نتیج ہے ، غاریادل آکاش کی وجہ ہے ہیا آگاش کے ساتھ ہے۔ مکان، غاریادل، حقیقت ربیا تھا ہے کوئی حقیقت مکان ہی میں جنم یا ایکھر کا نتیج ہے ، غاریادل آکاش کی وجہ سے ہی آگاش کے ساتھ ہے ، حواس خسہ کا جنم اس میں ہو تا ہے 'غار' یادل پر اسر ارسلوم اور تج بوں کا گہوارہ ہے اس میں دو بو تا ہے 'فار' یادل پر اسر ارسلوم اور تج بوں کا گہوارہ ہے علی میں رہ کر تمام علوم کے رموز واسر ارسے آگا ہی حاصل ہوتی ہے ، مکان میں ''سفید دیو تا'' وایو' (Vayus) ہے جس کا نتات ہو بہ کا نتات ہی کی سانس کے صفید یو تا تور جس کا تحل میں !

پانی 'ورون (Varuna) کا گہوارہ بنا، فطرت کی تمام ترزبانت اس کے قطروں میں نظر آئی، آفاب: ندگی کے چکر اور اس کی وحدت کا علامیہ بنا، اس کی روشنی (جیوتی) نگاہ اور نظر کی روشنی بن ہے، سورید، آئی کی کامل فلکی اور ملکوتی صورت ہے، روشن، کرمی اور علم کاسر چشمہ ہے۔ کا نئات آنکہ ہے، پرانوں کے مطابق تمام ستارے اور سیارے عناصر کے تمام کرتے اور افلاک اور زندگی کی تمام الوہیت (Rudras) اس سے رشتہ رکھتی

ہیں 'والیو' (ہوا)ادرا گنی (آگ) کے علاوہ دوسرے تمام دیو تااس کی جہتوں کے متحرک پیکر ہیں ہر شئے کاوجود اس کی وجہ ہے۔

اس تصور نے جہاں کئی حسی پیکروں کی تفکیل کی وہاں بعض خوبصورت رگوں کی دنیا بھی عطا کے۔ 'سوریہ 'کوسر خ، بھورے، بادامی، خاکی اور تا ہے کے رنگوں میں بڑی شدت سے محسوس کیا گیا۔ اس کے خارجی اور باطنی پیکر کی تصویر کشی گئی وہ زندگی کی تمام طاقتوں کو سنجالے ہوئی ایک انتہائی بہادر اور نڈر دیو تا کی صورت جلوہ گر ہوا اور ساتھ ہی اس کی صورت بہت مبارک سمجھی گئے۔ بھی اس کے دو لیے ہاتھ نظر آئے اور بھی چوے کے چار چھوٹے بازویا ہے ، سونے کے رتھ پر سوار تاریکیوں کو چر تا ہوا نظر آیا، رگ وید میں سوریہ کے رتھ میں ''جتھ گھوڑے'' بیں بھی وہ چھوے کے خول کی مانند کردن لیے ہوئے ملا ہے اور بھی سوریہ کو کشیب (Kashyape) کا بیٹا کہا گیا ہے لین و ژن کی تخلیق!

'آئی 'سور سے کا مظہر ہے ،اس کی صفت جلال ہے ،اٹنی دیو تا ہوں و رانسانوں کے در میان ایک معنی خیز رابط بن کر آیا۔ زبین اس کا گہوارہ بی اس کی عبادت، قوت ، جال اور حسن و جمال کی بی انسان کے لیے ''اٹنی دیو تا، قوت اور طاقت کا سر چشر بن گئے ، ہر چک اگنی کی چک نظر آئی۔ اس کی عبادت، قوت ، جال اور حسن و جمال کی عبادت ہے ۔ خاہر اور باطن دونوں کے روشن مظاہر کی طاقت کا ایک ایسا متحرک پیکر امجرا جو عقل ،علم ، حسن اور احساس ، سب کی معنویت لئے ہوئے تھا، اپنے سر خریگ ، زرد آئکھوں اور سیاہ لباس کا احساس دے کر اس نے جمالیاتی حس کو جانے اور کتنے رگوں ہے آشنا کر دیا۔ اپنے دو سروں ، چار بازد دَن اور سات پیکر دن کے ساتھ سے پیکر سونے کا مجتمہ ہے ، شرخ گھوڑوں کے رتھ پر سوار دھواں پھیلا تا ہوا، رتھ کے بہیوں میں سات ہواں کی طاقت لیے ہوئے یہ عظیم تر پیکر بن گیا۔ 'آئی' کی جتنی خصو صیتیں نظر آئیں انہیں مناسب نام دیے گئے ہیں اس طرح آئی کے گئ نام ہیں اور ہر نام ایک حس جمالیاتی پیکر ہے۔

- اُنی ہر شے بر قابض ہے، تمام اشیاء و عناصر اس کے قبضے میں ہیں (jata Vedas)
  - اس کاد جود ہر در جہ پاکیزہ ہے، دہ جے چاہتاہے پاکیزہ کر دیتاہے۔ (Pavaka)
- دہ جال کا پیر ہے، اس کے وجود میں آگ گی رہتی ہے، جے چا ہتا ہے جلاد یتا ہے۔ (Jvalana)
  - روشنیوں کامر کزہ، اپی شعاعیں جمیر تار ہتاہے۔ (Vihhavasu)
- ان روشنیوں اور ان کی شعاعوں کے متعد در تک ہیں لہذاخود اس کا وجود متعد داور متنوع رنگوں کا حامل ہے۔ (Citrahhanu
  - ور خثان اور تابنده ہے ، اپن در خثانی اور تابانی عطاکر تار ہتا ہے۔ (Bhuritejas)
    - شعله جواله ب، جس شئ ر ليكتاب شعل كى ما ند! (Sikhim)
      - سونا خلق کر تاہے۔ (Hiranyakrit)

أور

رحم بادر میں اس کا پر اسر ارار تقاء ہو تاہے۔(Matarisvan)

تخلیقی نا بن نے زمین (دھرتی) آتش (اگن) مکال (انتریش) ہوا (وایو) آسان (دیوی) آفتاب (سوریہ) جا تھ (سوم) وغیرہ کے واضح جمالیاتی پیکر تراشے ، زندگی کی گیارہ طاقتوں (Rudras) کی متحرک تصویریں بنا کمیں ان کے علاوہ انھر ، پر جا پی اور بارہ آزاد اصولوں (Adityas) کے جرت انگیز تصورات کے جمالیاتی پیکر بنائے صرف دیویں (آسان) اور اس کی خصوصیات اور جہتوں پر نظر رکھیں تو اندازہ ہوگا کہ و ژن اور حتی تخلیق خبرت نے جو بوں کے تحریک کے لیے کتنا عمدہ جمالیاتی پیکر ہفتی کیا ہے۔

آسان نے تخلیقی ذبن کو متحر ک کیا، تخلیق نقالی نے اس کی جانے کتنی جہوں کو پر کشش پیکروں کی صور توں بیں پیش کیا۔ 'دیو س' سے مرادوہ مقام ہے کہ جہاں تمام دیو تاریخ ہیں اور جہاں سوریدا پئی تمام تا بنا کیوں کے ساتھ روش ہے۔ دیوس عظیم تر آسان ہے ،دھر تی اور دیوس کے ملاپ سے عماصر کا نئات کاوجود ہے۔ تمام دیو تاسورج، چاند، بجلی، صبح کاذب، بارش، ہواسب اس کی تخلیق ہیں اس کے کئی تام ہیں جن سے اس کی مختلف صور توں اور جہوں کی پیچان ہوتی ہے۔ ہر نام ایک چیکر ہے۔

- ديوس تين جهال كا كبواره ب!(Trivistapa)
  - (Antariksha)! جکال ای کانام ہے
- لامتابی ہے اس کاکوئی اختام نہیں ہے! ( Ananta
  - حصوں میں تقتیم نہیں ہے! (Ananga)
  - وسعت کی انتها ہے، سائبان ہے! (Vyoman)
    - پراسرار نقاب ہے! (Mahavila)
- ہواؤں کے لیے راہیں بناتا ہے اور خود بھی ہواؤں کاراستہے!(Marudvar man)
  - (Gaganma)!ہے! ●
- اگرچه بید حصول میں تقتیم نہیں ہے لیکن اشیاء و عناصر اور ستار وں اور سیار وں اور دیوی اور دیوی تاؤں کو مختلف صور توں اور حصوں میں تقتیم کر تار ہاہے۔(Viyat)
  - پر ندول سے محبت کر تاہدادرانہیں اڑنے میں سہارادیتاہے،
  - بانی کے عظیم تر سر چشے کی حیثیت ہے بھی اپنی شخصیت کا احساس عطاکر تا ہے۔!(Puskara)

یہ سب انہائی ارفع جمالیاتی احساس اور بے پناہ رومانیت کے ساتھ اعلیٰ ترین تخلیقی ذہن کے کرشے ہیں جن کی پیچان مخلف فنون میں آہستہ ہوتی گئی ہے۔ تخلیقی ذہن نے تمام نہ ہمی اور مابعد الطبیعاتی حتی تصورات کو فنون لطیفہ کی جمالیات ہے ہم آہنگ کر دیا ہے اور نظام جمال کا دائرہ صدر جہ وسیع کر دیا ہے۔

تخلیق پیکر تراثی جو حتی سطحوں کی تصویر وں اور پیکر وں کی نقالی اور تصویر کشی ہے اعلیٰ جمالیاتی نمونوں کو پیش کرتی ہے۔اعلیٰ ترین تخلیقی ذہن کے بغیران کااس طرح وجود میں آنا ممکن نہ تھا۔

● ہندوستانی جمالیات میں نقالی یا تخلیقی نقالی محض نظریہ یا تھیوری نہیں ہے تخلیقی ذہن نے کا ئنات کے جلال و جمال کی تخلیقی نقالی کے لیے ان کے جلوؤں کو پہلے ہدت ہے محسوس کیا ہے۔ پیکر یاام بچیز (Images) ای شدت احساس کے نتائج ہیں۔ چہروں اور پورے دجود اور ان کے رحمول ان کے رحمول ان کے جس و جمال ان کے حسن و جمال ان کے احساس کے پیچھے احساس جمال کی شدت موجود ہے۔ یہ پیکر یاام بچیز خود تخلیقی نقالی کے بیش قیمت نمونے ہیں ، کا کنات کے حسن و جمال ، ان پیکر وں کی بہتر صور توں اور اساطیری فی اور جمالیاتی رجمان کی وجہ سے سامنے آتا ہے۔

قدیم ابتدائی ذبن نے جال و جمال کو جن پیکروں میں محسوس کیااور جنعیں علامتوں کی صور تیں عطاکیں فزکاروں کے بہتر اور اعلی حخلیقی ذبن نے ابتدائی ذبر بن اساطیری جمالیاتی Mytho نے ان معنوی جہت ندر بی، اساطیری جمالیاتی معنوی جہت ندر بی، جمالیاتی فکر و نظر سے جم آ ہنگ کر دیا۔ پہلا، در خت، ندی، جمگل، بھول، بادل جیسے عام پیکروں کی بھی شخصیتیں اس بھان سے انجر کر سامنے آئیں۔

ایے تج بوں کاسب سے براسر چشمہ رگ وید ہے!

رگ وید تخلیق آرٹ کا قدیم نمونہ ہے۔ صدیوں کے تجربوں نے اس میں جمالیات کا ایک اعلیٰ ترین معیار قائم کیا ہے۔ اساطیری جمالیاتی رہی اور تخلیق فکر کی پیچان ہر لیحہ ہوتی ہے۔ یہاں تخیل کا آزادانہ عمل متاثر کرتا ہے شعور ک بے باکی متاثر کرتی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے تخلیق ذہن کا کنات یا فطرت کے جال و جمال پر عاشق ہے۔ کس قتم کی تھن کا احساس نہیں ہوتا۔ ہم یہ محسوس نہیں کرتے کہ کس بات کو قبول کرنے کے لیے کس بھی قتم کا ذہبی اصرار ہے تخیل ایک کا کنات پاکر دیوانہ وار گھوم رہا ہے، ہر خوبصورت شنے کو چوم رہا ہے کس بھی شنے کو دیکھ کر اس کی رومانیت بے قرار ہو کر علامتوں کی تخلیق کر رہی ہے۔ روشنی اور رنگ کی نئی تخلیق ہورہی ہے۔ حتی سطح پر تخلیق نقالی کے انتہائی عمدہ نمو نے مطبح ہیں۔ وحد سے میں کثر سے اور کثر سے میں وحد سے کے اعلیٰ ترین جمالیاتی تجربے نے جہاں تخلیق کا درجہ بلند کردیا ہے وہاں تخلیق نقالی کی ایسی عمدہ مثالیس پیش کی ہیں کہ جن کا کوئی جواب نہیں ملتا۔ حس کو دیکھنا اور محسوس کرنا چھر اپنی سائیکی کے تحریک ہے اس کی خوبصور سے علامتوں کی تفکیل مثالیس پیش کی ہیں کہ جن کا کوئی جواب نہیں ملتا۔ حس کو دیکھنا اور محسوس کرنا چیسے سچائیوں کی نئی دریافت ہورہی ہو، نئی تخلیق ہورہی ہو، مثال ہے۔ کی اعلیٰ نقائی کی سب سے عمدہ مثال ہے۔

رگ دیداور دوسرے دیدوں میں الو ہیت کا ہروژن جمالیاتی اہمیت کا حامل ہے اس لیے کہ بنیادی طور پریہ شعور حسن کا بتیجہ ہے۔ جلال وجمال دونوں کے حمبرے ادراک سے ایسے وژن پیدا ہوئے ہیں۔ وی بھوتی یوگ (Vibhuti Yoga) بعنی حسن کی عظمت کا نہ ہجی رجمان فنی اور ادبی شان و شوکت اور فنی آب و تاب کے ساتھ جلوہ کر ہواہے۔

دیو ہمیشہ جیکنے والا جیوتی روشن

بهارگو طال شری دلارا، پیارا، دلربا واپس جمال چترم، حیرت واما دلفریب چاره حسین، خوبصورت چتر جیرت انگیز داد

روپ حسن وغيره

یہ سب جمالیاتی پیکر ہیں جو ہندوستانی جمالیات کی اقدار اور اصطلاحات بن گئے ہیں ویدوں میں دیو تاؤں کی الو ہیت کے پیش نظر انہیں ش<sup>و</sup>
(Kavitama) اور افضل اوا کار (Viratma) بھی کہا گیاہے۔ فنون لطیفہ کی عظمت کو محسوس کیا جاسکتاہے۔ یہ شاخت غیر معمولی ہے۔ دیو تاؤں کی اعلیٰ ترین تخلیقی نقالی اور ان کی نئی تخلیقی صورت پر بھی غور کیا جاسکتاہے۔ عظیم ماں (Matritama) اور عظیم باپ (Pitritama) بھی بڑے دور کو آزاد کرتے ہوئے اپنو دیکار ہیں۔ علامت سازی کی عظمت کی ایک سب سے بڑی پہچان غالبًا یہ بھی ہے کہ فن کار موجود حالت سے اپنے وجود کو آزاد کرتے ہوئے اپنو وجود کو آزاد کرتے ہوئے اپنو دور کو ایک نئی آزاد فضا ہیں خلق کردے!

ہندوستانی فزکاروں نے صورت، آجگ، آواز، تصویر، احساس، ہجان، خیال کروار اور زبان سے حسن کی نئی تخلیق کی ہے اور انھیں تخلیق آرث کے لیے ضرور کی جاتا ہے، وجدان کو آرث بھی ایک نئے اس معاملہ یہی ہے کہ وجدان آرٹ نو بناہی ہے آرث بھی ایک نئے وجدان کے ساتھ جلوہ کر ہوا ہے۔ آرث تا ارات کا ظہار کر تا ہے لیکن اظہار کا ظہار کا ظہار کا ظہار کا ظہار کر تا ہے لیکن اظہار کا ظہار کا ظہار کا فہار کا اظہار کا فہار کا عام سیاٹ نقالی ہے بلکہ نہ ہجی رجمان اور مابعد الطبیعاتی تا اور ان کے اظہار کو تخلیق نئی ممکن ممکن میں ہے اور خودان تا ارات اور اظہار کو فن بنادیا ہے۔ کروچے نے کہا تھا کہ وجدان کے بغیر تصورات کا جنم ممکن نہیں ہے۔ ویدوں نے وجدان کے بہارے تصورات کی تخلیق اور تھکیل کی ہے اور یہ تصورات قدیم فنکاروں کے وجدان کا عمدہ نمونہ ہیں جو آرث کا در جدر کھتے ہیں۔

تخلیقی نقالیا آرٹ میں "فارم "یاصورت کی تخلیق ہی غیر معمولی کارنامہ ہے۔ اگر فنکار کے فارم میں کی شے کی کمی ہے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہر شے کی کمی ہے اور غالباً یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ خوداس کے اپنے وجود اور اس کی ذات اور انفرادیت کی کمی ہے۔ فارم کممل نہیں ہو تا تو غالباً وہ خود نہیں ہو تا۔ ویدوں اور خصوصارگ وید میں تج بوں کی صور تمیں فنکاروں کے عروج کا احساس بخشی میں۔ فارم یاصورت کی تفکیل میں آ ہنگ اور آ وازوں کے زیرو بم، نغمہ اور امیجری کی ہم آ ہنگی اور اظہار کی بے باکی سب کی اہمیت ہے، ویدی فنکاروں نے ایک بڑے نظام جمال کی تفکیل کی ہے۔ رگ وید کے خالق جانے تھے کہ ان کے کلام نے مستقبل کے نظام جمال کو ایک بڑا سر چشمہ عطاکیا ہے۔ ندیوں کے دو چیکر ویدی شاعر سے کہتے ہیں۔

نغمہ سنانے والے بیہ فراموش نہ کر

تیرے لفظ کی باز گشت

صدیوں موجودرہے گا!(رگ وید335/03)

جمالیاتی تخلیقی ذبن نے جمالیاتی دینیت (Acsthetic Theism) کو قبول کیا، مظاہر طلال و جمال کو تخلیقی ذبن اور جمالیاتی زاویہ نگاہ نے مخلف صور تیس عطاکی ہیں۔ ہندوستان میں الوہیت یا کسی بھی الوہی تصوریا خیال تک چنچنے کے لیے آرٹ کا سہارالیا گیا ہے۔ صورت اور رنگ میں انسانی احساسات اور جذبات شامل ہوئے اور ان کی صور تیس جمالیاتی تجربوں کی ہو گئیں۔ یہ کم دلچیپ بات نہیں کہ جمالیاتی صور توں کی تشکیل کے بعد انہیں فلفہ اور خذبات شرب سے قریب کیا گیا ہے۔ تمام سجائیاں موجود ہیں غور کیا جاسکتا ہے۔

فزکاروں نے کا تنات یا فطرت کے ہر پہلو میں حسن مطلق یا فدا کے جلووں کو دیکھا ہے ویدی تخلیق ذہن نے ابی جو ہوک ہے ایک بڑا نظام جمال قائم کیا ہے۔ ویدی فزکاروں کے تخیل نے آزاد ماحول میں مختلف صور توں میں حسن کے جلوے دیلے اور ان میں ایک حجرت انگیز تنظیم کو محسوس کیا۔ ویدوں کا بنیاد می رویہ جمالیاتی ہے۔ کچھ فنی تاثرات اور پیکر صدور جہ سر ریکلی (Surrealistic) ہیں مثلاً ایک جگہ ایک در حت کی جروں کو اور اور اس کی شاخوں کو نیچے پھیلتے ہوئے دیکھا گیا ہے، پر اسر ارتح کی، اور دل کو چھو لینے والی حرکوں کو دیکھ کرخان کا کتات کو ایک بڑار قاص کہا علی ہے۔ رقص حرکر۔ باتح کی کاحس ہے۔ حسن یا ہتی مطلق اپنی جگہ جتنا بھی ساکت ہو تخلیق میں وہ اپنے مناسب اور متوازن آ ہنگ کے ساتھ جلوہ کر ہے۔ رگ وید کے بر عکس این شدوں میں باطن کے حسن پر نظر ہے اور باطن کے حسن کور موز واسر ارکی گر ہیں کھولتے ہوئے فنکاری عروج پر ہے۔ اس طرح خارج اور باطن کے جلوہ کری تخلیق نقال کے انتہائی عمدہ نمونے دونوں میں موجود ہیں۔

• رگ دید ہے

مالموں کی ہدیت، شعریت، مظاہر جلال و جمال کی فئی تصویر کشی اور حسن کااعلیٰ شعور حاصل کیا گیا ہے۔

سام وید ہے ۔ موسیقی اور آ ہنگ کاشعور حاصل ہواہے۔ تمام رسوں (Rasas) کی بیجیان ہو گی ہے۔

) یجروید ہے اپنشدوں ہے اور اصل ہوا ہے۔ او اکاری کافن ملا ہے۔

تخلیقی نقالی کا معاملہ ای حد تک ہے جس حد تک تخلیق کا پر اسر ارتحمل جاری ہے اس لیے کہ اس کے بعد جوشئے سامنے ہوتی ہے وہ جمالیاتی تجربہ ہے نقل نہیں ہے لہذا ہے کہناچاہئے کہ ہندوستانی جمالیات میں اعلیٰ ترین جمالیاتی تجربہ نقل نہیں ہے۔

پنی ستر سے نامیہ شاستر (100 ق م!) اور المسیو گیت (950ء تا10200ء) تک اس موضوع کے تعلق سے مختلف خیالات اور تصورات ملتے ہیں ، غور سیجے تو یہ حقیقت غور طاب بن جائے گی کہ بدھ ازم سے رگ وید تک ہندو ستان کے تخلیقی فزکاروں نے فنون لطیفہ کے وسیع نظام جمال کی تخلیق اور عمرہ جمالیاتی اقدار کی تخلیق اور اعلیٰ تجربوں نے اظہار میں فنون لطیفہ کی عظمت اور تخلیقی عمل کے رموز کو سمجمایا ہے۔ علمائے جمالیات نے تخلیل اور عمرہ جمالیاتی اقدار کی تخلیق اور اعلیٰ تجربوں نے انتقادی رویوں اور زاویہ ہائے نگاہ کو پیش نہیں کیا ہے۔

میرے نزدیک فزکاروں کی دہ تخلیقات جور قص، مصوری، مجسمہ سازی اور تغمیر سازی کی صور توں میں موجود ہیں زیادہ اہمیت ر کھتی ہیں۔

● ابتدا میں ڈراموں کے پیش نظر ہی جمالیاتی اقدار کی تفکیل کی گئی ہے اس لیے کہ ڈراماکو فن کااعلیٰ ترین نمونہ سمجھا گیا ہے۔ برہا، وشنو، مبیثور کوڈراے اور رقص کاموجد تصور کیا گیالیکن ساتھ ہی ہے احساس رہا کہ رقص ڈراھے ہی کاایک حصہ ہے اگر چہ رقص خود ڈرامابن جاتا ہے۔

تاہیہ شاسر میں اداکاروں کو مناسب ہدایات دی گئی ہیں۔ ڈراہا نگاری کے لیے شاعر انہ مزاج کو ضروری قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے کہ شاعر کا وژن ہی حسن سے متاثر اور لطف اندوز ہو سکتا ہے اور دوسروں کو متاثر کر سکتا ہے۔ دھرم، ارتھ ، کام اور موکش وہ تجربے ہیں جو ڈراہاد کھنے والے ایپ تجربوں کے ذریعہ حاصل کرتے ہیں۔ ہندوستان کے قدیم نقادوں اور علمائے جمالیات نے یہ بتایا ہے کہ ڈراہائی پیشکش کا بنیادی مقصد جمالیاتی تجربوں کو بالیدہ بنانا ہے ، کر داروں کے جذبات اور ان کے عمل سے جمالیاتی تجربوں میں کشادگی پیدا ہوتی ہے ، موسیقی خود فراموشی کے لیمح عطا کرتی ہے عطا کرتی ہے دور کر داروں کے جذبات اور ان کے عمل سے جمالیاتی تجربوں میں کشادگی ہیدا ہوتی ہو کہ موسیقی خود فراموشی کے لیمح عطا کرتی ہے۔ مرکزی کرداریا ہیرو مرکزی نقطے کی حیثیت رکھتا ہے۔ ڈراہا دیکھنے والا اس کے عمل میں تم ہوکر اس کی شخصیت سے قریب ترہو جاتا ہے۔ اس مد تک کہ وہ ہرشتے اور ہر تجربے کو ہیروکی آتکھ سے دیکھنے لگتا ہے۔

نائیہ شاستر (بھرت۔ دوسوسال قبل مسیح) میں 36 ابواب ہیں تشمیری شواز م نے ایک اور باب کا اضافہ کیا ہے، اس کے مصنف نے دوسرے فنون کی جانب توجہ نہیں دی ہے۔ اس کی نظر صرف ڈرا ہے کے فن اور اس کے مقاصد پر ہے لہذااس کے انتقادی اصول تمام فنون کے لیے اہمیت نہیں رکھتے، غور فرما یے تویہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ ابتدائی ساڑھے تین سوسال ہیں ہندوستان کی ادبی تنقید ہیں فنون لطیفہ اور اس کی جمالیات کے چیش نظر کوئی بہت بڑا کار تامہ نظر نہیں آتا حالا نکہ اعلیٰ ترین تخلیقی آرٹ وجود ہیں آتا رہا ہے۔ فنون کی جمالیا تی قدریں دعوت غور و فکر دیتی رہی ہیں۔ شخلیتی فذیکاروں نے اپنے طور پر جمالیات کا دائرہ وسیج ترکر دیا تھا، جمالیات کی عمد وروایتیں موجود تھیں۔

ابتدائی نقادوں اور علمائے جمالیات نے ڈراسے کو اپنی تمام توجہ کامر کز بنالیا تھا،اس لیے بھی کہ ادب بیس ڈراموں کی تخلیق کا سلسلہ جاری تھا۔

بھٹ لولٹا (850ء) تک نقادوں کی نظر دوسرے فنون سے ہٹ کر صرف ادب تک محدود ہو گئی تھی، قدیم نقادوں نے ڈراموں کے پیش نظر جمالیات کے سئے کو بحنیک تک محدود کر دیا تھا مقصدیہ تھا کہ ڈراما نگاروں کو مناسب ہدایات دی جا کیں۔اسٹیجاور اداکاری کے معالمے بیس انہیں زیادہ بیدار رکھا جائے۔ ڈراموں کے موضوعات اور ان کی بحنیک کے سلسلے بیس اظافی اقدار کی تعلیم اور تربیت کو بھی ان نقادوں نے ضروری جانا۔ یہ سمجھا جانے کا کہ بہتر ڈراماوہ ہے جو اعلیٰ اظافی اقدار سے آشاکر سکے۔ عمدہ اظافی قدروں کا شعور عطاکر سکے۔ ڈراماد کیجھنے والوں کے مز اج اور ان کی نقدیت پر بھی نظر ملتی ہے۔ اس سلسلے بیں بوی بات یہ ہم اظافی قدروں کا شعور عطاکر سکے۔ ڈراماد کیجھنے والوں کے مزاماد کی مزورت ہوں کیا گیا ہے کہ اگرا ہے کہ داکارا ہے عمل اور ڈرامانگار ماحول کو اس طرح پیش کرے کہ ڈراماد کی مضووالوں کو اپنی اظافی قدریں ان سے دشتہ قائم کر کے زیادہ سے نیا وہ ارتسام کی موں۔کلا سکی تقید نے رسوں، (Rasas) کو اہمیت دی اور یہ بتایا کہ اداکار ی بیس چار پہلوؤں پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ چارا قسام کی اداکار کی ہی تقید نے رسوں، (Rasas) کو اہمیت دی اور یہ بتایا کہ اداکار کی بیس چار پہلوؤں پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ چارا قسام کی اداکار کی ہی سے دس پیش ہو سکتا ہے۔:

اشارتی یامعنی خیز اداؤں اور حرکتوں کی اداکاری!(Anigika)

- 🖈 اليي اداكاري جو نطتي موادراس مي صوتي، آ بنك ادر غنائيت مو ـ (Vacika)
- ات وہاداکاری جوذ ہی عمل کو پیش کرے اور داخلی احساس اور جذبے کو نمایاں کرے ،اواکاری کی جذباتی جہتیں نمایاں ہوں چہروں کے تاثرات ہے: ہن کیفیتوں کی پیچان ہو۔(Sathvika)

19\$

- الی اداکاری جس میں خوبصورت مبالغے ہوں۔ لباس، میک اپ اور زیورات وغیرہ کی مدولے کر کسی حد تک مصنوعی اور مبالغة میز لیکن فنکارانہ!(Aharya)
  - مناظر کی چیکش میں جمالیاتی نقالی کی مخبائش پر مجمی کلا یکی ادبی تقید کی مجری نظر ملتی ہے۔

'ہلیہ شاستر 'وراہا کے موضوع پر پہلی کتاب قرار پائی ہے،اسے پانچوال وید بھی کہتے ہیں۔ وید کے معنی ہیں ''علم ''ویدوں نے نہ ہی اور اخلاقی
اقدار کا علم عطاکیا ہے۔ اور ثانیہ شاستر نے بیہ بتانے کی کو شش کی ہے کہ ڈراہا نہ ہب کے ساتھ اعلیٰ تقلیمی اقدار کا علم بھی عطاکر تا ہے۔ ڈراہا کا وجود
کیسے عمل میں آیا اور علمی دنیا میں اس کی اہمیت کیا ہے اس پر پہلی بار روشنی ڈائی گئے ہے، ثامیہ شاستر نے ڈراہا کے مقاصد پر گفتگو کرتے ہوئے یہ واضح
کے نامیہ شاستر کی تشریح (ایعید بھارتی) کرتے ہوئے اس موضوع پر روشنی ڈائی ہے۔

پہلی بار نامیہ شاستر بی نے ڈراما کے لیے تھکش اور تصادم کو ضروری قرار دیا تھا، مختلف طبقوں کی اقدار کی تھکش کی جانب اشارہ کیا تھا ساتھ ہی عمدہ اور بدتر خیالات کے تصادم کاذکر کیا تھا۔ پہلی بار جمالیاتی تجربے کا نصور حاصل ہوا۔

سنتکرت لٹریچر کامطالعہ کرتے ہوئے گئی جدید نقادوں نے اس خیال کااظہار کیاہے کہ رسوں (Rasas) کااحساس اور ان کا تصور بھرت کے تابیہ شاشتر سے حاصل ہواہے۔ بعض نقادیہ کہتے ہیں کہ دراصل پہلی بار ویدی عہد میں رسوں کااحساس ملاہے۔ والممکن نے اس احساس کواور پختہ کیا ہے۔ یہ بھی کہا جاسکتاہے کہ پالی اور دوسری پراکر توں کے ادب میں رسوں کااحساس اور تصور موجود تھا نیز بدھ قصوں کہانیوں نے ان کے تئیں اور بیدار کیا۔ رسوں سے جمالیاتی ابلسلط حاصل ہوتاہے بھالیاتی لذت ملتی ہے لہذا ہے بھی کہا جاسکتاہے کہ ان کا تعلق زوان سے ہے جس سے آنند ماصل ہوا۔

رسوں کا تعلق جذبات اور تخیلی کیفیتوں ہے گہراہے لہذا سنسکرت لڑیچر کے نقاد دن نے اس بات پر اصر ارکیاہے کہ ویدی ادب ہی ان کاسر چشمہ ہے۔ رگ دید میں ''رس' کالفظ'سوم' اور سوم رس کے تعلق ہے آیاہے (رگ دید) 13.63.9 اور 15.65.9) اور پھر دودھ، کی لذت اور شیر بنی کے تعلق ہے (رگ دید 13.72.8 اور 13.44.5)

رسوں کے بغیر فنون کا تصور بی پیدا نہیں ہو سکا۔ رسوں ہے جو تج بے حاصل ہوتے ہیں ان ہے جمالیاتی انبساط حاصل ہوتا ہے۔ فن کے میکتے ہوئے رس سے شعور میں چک د مک پیدا ہو جاتی ہے۔ تجربے روشن اور گہرے ہو جاتے ہیں ، اپنشدوں کے آ چار یوں نے ایک بلند سطح پر رسوں' کے شیئ بوی بیداری پیدا کی جہسے کی وجہ ہے پورے وجود میں شیر نی کھل گئی ہے۔ فنکار و جدانی سطح پر جس قدر بیدار ہوگاا تاہی رس حاصل ہوگا اتاہی دوسر وں کو جمالیاتی آسودگی اور جمالیاتی ابنساط عطاکر سکے گا۔

والممیکی کی رامائن کلایکی سنسکرت میں رسوں کاایک بواسر چشمہ ہے، مسرت اور پیتھوس (Pathos) دونوں کو چش کرتے ہوئے تخلیق فزکار نے ذہن کو بوی گہرائیوں میں اتار دیا ہے اور رس مطاکیے جیں۔ پیتھوس کاسر ورانگیز احساس پیدا کرٹا آسان نہیں ہے۔ والمیکی نے یہ کار نامہ انجام دیا ہے جس کی وجہ سے موضوع، واقعات، کر دار، فضااور اظہار بیان سے سب سے رس حاصل ہو تار ہتاہے۔ کہاجاتا ہے کہ والممکنی کا ندازیان جذبوں کی پیش کش کا نقط عروج ہے اس لیے کہ ان کی رامائن پڑھنے والوں کور'سوں'کی بے پناہ لذت مسلسل ملتی رہتی ہے۔

پالی لٹریچر اور ویدی ادب اور والممکن کی رامائن کے بعد مجرت کے نافیہ شاستر نے رسوں کے تئین زبرد ست بیداری پیدا ک پہلی باراس بات کا احساس ہوا کہ ڈراما کے جواثرات جذبات پر ہوتے ہیں وہ رسوں کی وجہ ہوتے ہیں، ڈرامادیکھنے والے کر داروں کے جذبات اور احساسات اور ان کے عمل اور رد عمل سے اس لیے متاثر ہوتے ہیں کہ انہیں رسوں کی وجہ سے جمالیاتی انبساط (Aesthetic Pleasure) حاصل ہو تا ہے۔ نافیہ شاستر بی سے آٹھ رسوں کے تئیں کہلی بار بیداری پیدا ہوئی۔ 'نافیہ شاستر کی چند خاص اہم باتوں کو اس طرح ہیش کیا جاسکتا ہے۔

- (۱) تابیہ شاسر کابنیادی مقصد سے کہ اداکار اداکاری کے فن سے واقف ہوں۔
  - (2) ڈر امالکھنے والے کے وثرن میں کشادگی بھی ہواور گہرائی بھی۔
  - (3) ڈراہانگار ڈراہاد کیمنے والوں کوزندگی کے حسن کے تیس بیدار کر تاہے۔
- (4) ذراه حقیقت کی تقالی نہیں ہے تخلیقی تقائی ہے جس کا احساس ملتار ہتا ہے اور اس طرح جمالیاتی تجربے میں وسعت اور حمر الکی پیدا ہوتی رہتی ہے۔
  - (5) جمالیاتی تجربه دراصل بنیادی جذبے کی اٹھان ہے حاصل ہو تاہے، اور اس کا تعلق روحانی کیفیات ہے۔
  - (6) أراما مين ميروكي فخصيت تبديل موجاتي بان حدتك كه عمما كثراي كي آنكھوں ہے سب كچھ ديكھنے لگتے ہیں۔
- (7) ہیرو کے جذبات کا گہرااثر ہو تا ہے اور اس سے جمالیاتی انبساط عاصل ہو تا ہے۔ اس کی شخصیت واقعات و کر دار کے عمل اور رؤ عمل کارس عطاکرتی رہتی ہے۔
- (8) اچھاڈرامااخلاق کاایک خوبھورت معیار پیش کر تاہے۔ ہیر و کااخلاق متاثر کرتاہے۔ ناظرین ہیر و کرتج بوں سے تجرب حاصل کرتے ہیں۔
  - (9) مجرت کے مطابق صرف آئکھ اور کان وہ ذرائع ہیں کہ جن سے جمالیاتی حس بیدار ہوتی ہے۔
- (10) ذراہااختام پر کچھ سر گوشیاں کر جاتا ہے، صاف صاف اخلاقیات کے پیش نظر مدایات تو نہیں دیتالیکن ان کے تعلق سے سر گوشی ضرور کرتا ہے۔
  - (11) ڈراہادہ فن ہے جوانسان کے ذہن کو د کھ اور اذیت ہے دور ر کھتا ہے۔
  - (12) وہی مخص ڈراماے زیادہ لطف اندوز ہو سکتاہے جواپنے ذاتی غم اورا پنی ذاتی خوشی کے ساتھ وہاں بیٹھانہ ہو۔
    - (13) عور تیں ڈراھے میں نمایاں کر دار ادا کر سکتی ہیں۔وہ محبت اور شفقت کی علامت بن سکتی ہیں۔
- (14) ڈرامے میں 'رس' جتناہم ہے اتنابی اہم پیکش ہے۔ اہمیئے ( Abhinaya) بینی اداکاری عمدہ ہو تورس بھی زیادہ حاصل ہو تا ہے۔ ہندو ستانی جمالیات میں تخلیقی نقالی ایسے آئینے کی تشکیل نہیں ہے کہ جس میں خارج کے مظاہر نظر آئیں، فنون کے مطالع اور قدیم علمائے جمالیات کے جمالیاتی تصورات کے چیش نظریہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ تخیل اور جذبات کو ہمیشہ اہمیت دی گئی ہے۔

و بھو (Vihhava) کی اصطلاح جذباتی ماحول اور جذباتی کیفیات کو سمجھاتی ہے، جس طرح کوئی رشی یاصونی اپنے و جدان اور تخیل سے کا مُناتی عناصر اور حسن مطلق سے رشتہ قائم کر تا ہے ای طرح تخلیقی فنکار بھی اس میڈیم کو اختیار کر تا ہے اور تخیل اور جذبے اور عناصر میں ہم آ جنگی قائم کر سے جو تجربے چش کر تا ہے ان میں جذبوں کے خوبصورت رنگ ہوتے ہیں، اشیاء وعناصر کی نئی تخلیق ہوتی ہے۔

یہ ذریعہ سب سے اہم تصور کیا گیااس لیے کہ بھی جمالیاتی تجربے کی تخلیق کا باعث ہے، ہم آ جنگی قائم کرتے ہوئے فزکار ایک متحرک اداکار

ہو تاہے جس کے جذبات بڑی تیزی ہے اجرتے ہیں اور یکی جذبات قاری یاسامع یا کسی بھی فئی نموند دیکھنے والوں کے جذبات ہے رشتہ قائم کرتے ہیں۔ تخلیق میں ان جذبوں کی روشنی ہوتی ہے اور ان کے رنگ ہوتے ہیں ان کے تحرکات اور ارتعاشات ہوتے ہیں۔ و بھو (Vibhava) کی اصطلاح اس عضریا تجربے کی جانب بھی اشارہ کرتی ہے جس سے فزکار متاثر ہو تاہے اور اس کے جذبات براجیختہ ہوتے ہیں۔ اور اس ماحول کی طرف بھی ذہن کو لیے جاتا ہے جو سائیکی (Psyche) کو تجربے یا عضر کی جانب سے بیدار اور متحرک کرتاہے اور ان جذبوں کی طرف بھر پور اشارہ تو کرتا ہے اور ان جذبوں کی طرف بھر پور اشارہ تو کرتا ہیں کہ جو تخلیق کے ذمہ دار ہوتے ہیں، حقیق زندگی کی تصویریں اسی وجہ سے ہو بہوفنون میں جلوہ کر نہیں ہو تھی۔

تخلیقی نقالی کا تصور صرف و سیع نہیں بلکہ ممبر ااور تہہ دار بھی ہے!

ہندہ سانی ادبی تقید میں سری سکوکا (Sankuka) نے تصویر کشی اور نقابی کا تصور پیش کیا تھا اور ذکاروں کو فوٹو کرانی یا تصویر کشی کے عمل سے قریب ترکردیا تھا سری سکوکا نے تاریخی حقائی اور تاریخی واقعات و کردار اور ڈراما کے تعلق پر غور کیا تھا غالبًا ہی لیے انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ عمدہ ڈرامایا فن دہی ہے جس میں تمام واقعات و حالات اور کردارا پی تمام تر سچا ئیوں کے ساتھ ہو بہو پیش ہو جا میں ،ان کے نقابی کے تصور کی مخالفت فود ان کے دور میں ہوئی اور بڑی ہدت ہے ہوئی۔ان کے دو ہم عصر نقادوں بھتند وراج نے ان کے اس تصور پراعتراض کیا اور ڈرامے کود ان کے دور میں ہوئی اور بڑی ہدت ہو بالیات ہوئی گئی تو تخلیقی عمل کی پراسر ارکیفیتوں اور خود تخلیق کی جالیات سے نظر ور ہوتی گئی ہو تا کہ بہت کی بیاس اور فود تخلیق کی جالیات کا احساس اس فلنے ور ہوتی گئی ہما نکھیے '، فلنے نے صرف ہ بن کیفیت کے اظہار کو جمالیا تی تجربہ بسی سے اسلیا حقیقی عضریا حقیقی فرد کا جمالیا تی تجربہ بی علی والوں کو بھی ہونے لگا اور چند انہم خیالات سامنے آئے مثلاً ہے کہ نقل کے عمل سے اصل یا حقیقی عضریا حقیقی فرد کا جمالیا تی تجربہ بی

آنند ور د هن (سمیر ، نویں صدی عیسوی) نے میڈیم کو اہمیت دیاوریہ کہا کہ نقابی کے تخلیق عمل کی عظمت میڈیم میں پوشیدہ ہوتی ہے۔ (د ھو نیالوک ورت)زبان یا کو کی بھی میڈیم حقیقت کی روح کو پیش کرتی ہے تو بڑی تخلیقی ہوتی ہے ، حقیقت کی روح کو پیش کرتا ہی تخلیقی نقالی کا سب برا کرشمہ ہے۔

بھٹ نائیک نے ویدانت کو ذریعہ بنایااور یہ کہاکہ تخلیقی نقالی کا بہترین نمونہ تخیل کا کرشمہ ہے۔ جن کر داروں کا اسٹیج پر وجود نہیں ہو تاان کی تخلیق سر ف تخیل ہے دوسروں سے جمالیاتی رشتہ یا تعلق تخلیق سر ف تخیل ہے دوسروں سے جمالیاتی رشتہ یا تعلق قائم کرتا ہے۔ تخیل کے ایسے کرشوں کو ہم خوابوں اور واہموں سے علاحدہ کر کے صرف تخلیق کے نمونوں سے تعبیر کرنا پہند کریں گے۔

● ہندوستانی جمالیات میں التباس کا جمالیاتی رجمان بھی غور طلب ہے، التباس (Illusion) حقیقت کی عیائی ہے یا حقیقت کا احساساتی جلوہ! جمالیاتی التباس فنی مظاہر کی حخلیق کا محر ک بھی ہے اور ان کا جلوہ بھی ۔ فزکار اور قاری دونوں حسن کے التباس سے لطف لیتے ہیں اور باطن میں مرت آ میز لہروں کو محسوس کرتے ہیں۔

اس د جمان سے میدا سے بیدا کیا گیا ہے کہ جمالیاتی تجربہ بنیادی طور پر نقیقت یا بچائی سے جتنا بھی گہر اتعلق رکھے ابداغ اور اظہار میں اس کی صورت ایک جمالیاتی اور مسرت آمیز التباس کی ہو جاتی ہے۔ خلیقی نقالی کے تصور میں اس د جمان نے بڑی و سعت بیدا کی ہے۔

فزکار جب حقیقت کے قریب آجاتا ہے اور اس سے رشتہ قائم کرتا ہے حقیقت اس کے حسی تجربے سے ہم آ ہنگ ہو جاتی ہے اور وہ تخلیق کے پر حد درجہ بیدار ہو جاتا ہے۔ حقیقت کا فزکارانہ شعور ایک خوبصورت التباس پیدا کرتا ہے۔ حقیقت کا التباس ہی تخلیق کا کو سک ہے۔ پھر وں میں کسمساتی صور تیں جب ذبکار کے احساس وشعور سے رشتہ قائم کرتی ہیں تواس شتے کے در میان ایک التباس جنم لیتا ہے جو فن میں جمالیاتی التباس کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ فزکار اپنے جمالیاتی التباس ہی کورنگ، آواز اور دوسرے متحرک پیکروں میں چش کر کے قاری لو کم و بیش و ہی لذت اور مسرت عطاکر تاہے جواحے خود حاصل ہوتی ہے۔

جمالیاتی التباس میں مشاہدہ خارج اور مشاہدہ باطن دونوں کے خوبصورت احتراث کی اہمیت ہے، تجریدیت یا انتزاع کے پیکروں کی تخلیقی تضلیل میں جمالیاتی التباس کی پیچان مشکل ہوتی ہے اور یہ کہا جائے تو غالبًا غلط نہ ہوگا کہ تجریدی صور توں اور پیکروں کی تخلیق اور تضلیل ای رجیان ہوتی ہے۔ ہوتی ہے۔

ہندوستانی جمالیات میں فطرت اور کا کنات اور دیو تاؤں کے جلال و جمال کے موضوعات ہمیشہ اہم رہے ہیں، ہر ہما، و شنو، شیویاور دن و غیر ہ کے حسن ہے انگنت موضوعات ابھرے ہیں ہندوستانی فنون کا یہ پہلوا کیہ مستقل عنوان ہے، خالق اور اس کی تخلیق کا حسن! کیہ مستقل موضوع رہے۔
رگ و یداور اپنشدوں میں جمالیات کے اس پہلو کی تصویر ہیں لمتی ہیں، و قص، موسیقی، مجمد سازی و غیر ہ میں جمالیاتی التباس کی پہچان مشکل نہیں ہے۔
موسیقی کے فن نے تو اس بر بحان کی عظمت کا کھمل احساس عطاکیا ہے۔ التباس اور اس سے حاصل حسی تجربوں کی پیشکش یا حقیقت کی جوہریت موسیقی کے فن نے تو اس بر بحال و جمال و جمال کے التباس کا تصور تخلیقی نقالی یا جمالیاتی تخلیقی نقالی کو عصری سطح ہے آشناکرتی ہے۔ ہندو سانی مصوری سے زیادہ مجسمہ سازی نے جمالیاتی التباس کے عمدہ خمونے پیش کیے ہیں۔ جمالیاتی پیکروں کی اصابت اور پختگی (Consonance) اور صفائی، سطحتی اور وضاحت (Clearity) میں جمالیاتی التباس کے مظاہر اور جلوے دیکھے جا سکتے ہیں۔

جمالیاتی التباس کی وجہ سے فنکار کے تج بے آہتہ آہتہ گہرائیوں میں اتر جاتے ہیں اور وہ ذہن کی مختلف سطوں پر اجنبی ارتعاشات
(Vibrations) سے آشاہو تارہتاہے۔ تخلیق کے لیموں میں التباس جانے کتنے خوابوں، واہموں اور علامتوں کو اپنے گرد پاتا ہے۔ اظہار سے قبل جو علامتی خود کلامی ہوتی ہے اس کا محرک وہ التباس سے جو حقیقت یا بچائی کے شعور سے پیدا ہوا ہے۔ جمالیاتی التباس کے مظاہر کی پیشکش اس و ت

تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ خارجی اور داخلی علامتوں کی آمیزش نہ ہو جائے۔ جمالیاتی التباس سے علامتوں اور نئی علامتوں کی تخلیق ہوتی ہے لہذا یہ سمجھناغلط نہ ہوگا کہ ایسے التباس کے اظہار کاذر بعیہ علامتیں اور استعارے ہیں۔

ہندوستان کے قدیم علائے جمالیات نے اس موضوع پر کھل کر اظہار خیال نہیں کیا ہے اگر چہ وہ اس کی قدر و قیت کا اندازہ اپنے طور پر کسی نہ کسی سطح پر کرتے ہیں، کالید اس اور دوسر سے بڑے ڈراما نگاروں کے فن جی جمالیاتی التباس کا جو شعور ہندو ستانی فزکاروں خصوصاً موسیقاروں فن جی جمالیاتی التباس کا جو شعور ہندو ستانی فزکاروں خصوصاً موسیقاروں اور مجممہ سازوں کو حاصل نہ تھا، مجممہ سازوں کی علامت سازی کاس رجحان کو شدت سے واضح کرتی ہے۔

تعلیق نقال میں جمالیاتی التباس کے رجمان کے استحکام کی بنیاد وصدت کا حتی اور ما بعد الطبیعاتی تصور ہے۔ جمالیاتی عناصر کو ایک دوسر سے میں مسلک کرنے اور انہیں ایک وصدت میں محسوس کرنے کا تصور جس میں سخیل اور مادی حسن کے گہرے باطنی رشتے کے احساس کو بہت دخل ہے ہندوستانی جمالیات کی بنیاد ، تمام فنون میں وصدت کا احساس ہے۔

جمالیاتی التباس کی وجہ سے علامتیں رجمان کی تھکیل ہوتی ہے ، علامتیت کلایا تخلیقی آرٹ کی ایک بنیاد ی جمالیاتی قدر ہے۔ فطرت کے مظاہر اور انسان کے حتی اظہار میں علامتیں موجود ہیں لہذا آرٹ کے اظہار کا ذریعہ بھی علامتیں ہیں۔ ہندو ستان کے بعض نقاد وں نے خیال کی علامتی صور ت بی حسن ہے ، سپائی یا حقیقت حسن کی ایس صور ت میں ظاہر ہوتی صور توں پر اظہار خیال کیا ہے ، اس رجمان سے بیہ بات واضح ہوئی کہ علامتی صور ت بی حسن ہے ، سپائی یا حقیقت حسن کی ایس صور ت میں ظاہر ہوتی ہے ۔ فنی علامتیں شخیل کے جلوے ہیں۔ شیوکی تیسر کی آئھ جلالت کی علامت تھی۔ اس قسم کی علامتوں نے اس ربحان کی آبیار ک کی ہے اور جلال و جمال کی اعلامتوں نے اس کو پر وان چر ھایا ہے۔ اعلیٰ تحلی میں معالی و حالیٰ قوت اور داخلی آزاد کی کو ضرور کی سمجھا گیا اور کھکش اور خصو صافطرت اور تقدیر کے تصادم کے جمالیاتی تجربوں میں علامتوں کے عمل کو اہمیت دی گئے۔ تخلیق آرٹ کی علامتوں کو سمجھنے کی پہلی عمدہ کو شش کی ہے۔ انہوں نے جمالیاتی علامتوں کی تقسیم اس طرح کی ہے۔

- موضوع کی علامتیت
- الفاظ كي علامتيت اور
  - جذبے کی علامتیت

سنسکرت، تمل، تیلکو، بنگلہ اور چند دوسرِ کازبانوں کے قدیم ادب کا مطالعہ کیا جائے تواندازہ ہوگا کہ شعر اءنے الفاظ کی علامتیں اور اظہار بیان کے جمالیاتی اشاروں کوزیادہ اہم تصور کیا ہے۔

جمالياتي تخليق نقاني كاتصور بهي ائي جكه نمايال حيثيت ركمتا بـ

## وحدت جلال وجمال

ہند وستانی جمالیات میں تین گن جو تین مختلف طرز عمل میں ظاہر ہوتے ہیں اہمیت رکھتے ہیں ان گنوں کے پیش نظر ہند وستانی فنونِ اطیفہ کا مطالعہ کیا جائے تو جمالیاتی بصیر توںاور مسر توں کاوائر ہاور وسیج محسوس ہوئے لگتاہے۔ یہ تین گن ہیں:

- شعور کے اظہار کاعمل!(Sattva)
- شعور کو متحرک کرنے کاعمل!(Rajas)
- شعور برنقاب ذالنے کاعمل!(Tamas)

یہ تینوں کن ایک دوسرے کو متاثر کرتے ہیں اور تخلیق کا عمل شروع ہو تا ہے اس عمل میں غیر متشکل (Formless) صورت پیدا ہو جاتی ہے، تخلیق کا کا کا کا آ آبنگ سے جورشتہ قائم ہو جاتا ہے اس کوہم صرف محسوس ہی نہیں کرتے بلکہ یہ تخلیق جوخوداس آ ہنگ کاسر چشمہ بن جاتی ہے لازوال اور چرت انگیز بصیر توں کا جلوہ بن کرسامنے آ جاتی ہے۔

ہند و ستانی فنون میں فرداور کا نئات کے آ ہنگ کی وحدت کا احساس مآتاہے۔ جسم کے تئیں بیداری، فطرت اور کا نئات کے تئیں بیداری ہے۔ جسم ، فطرت اور کا نئات کا صرف جسم سے ہو بھتی ہے ، مالا کی اور نفسی رشتوں کی پیچان صرف جسم سے ہو بھتی ہے۔ تغلیقی ذکار اپنے جسم کے ذریعہ اپنے پورے وجود کو نفسی کا نئاتی ڈراھے کا اپنے بنالیتا ہے۔ نفسی اظہار کے ساتھ وجود کی روشنی ابھرتی ہے، پھیلتی ہوتی اس کی شعاعوں میں نغمہ ریزار تعاشات معنی خیز رشتہ قائم کر کے آ ہنگ اور آ ہنگ کی وحدت کا حساس عطاکر تے رہتے ہیں، تخلیقی صور تمیں پید اموتی رہتی ہیں اور اس احساس اور ان تخلیقی صور توں سے لذت آ میز مسرتیں صاصل ہوتی رہتیہیں ۔

و صدت جلال و جمال کا بنیادی جذبہ ہندو ستانی فنون کی روح ہے۔ تمام تخلیقات کی و صدت کا تصور بنیادی تصور ہے۔ رقص ، موسیقی ، تغمیر سازی ادر مجسمہ سازی میں یہ بنیادی جذبہ پر اسر ار و جدانیت کے ساتھ موجود ہے۔

ند ہب آزادانہ اظہار کی آزادی بخشاہے۔ایک تعلی ہوئی آزاد فضا میں اظہار کی آزادی سے وحدت جلال و جمال کا جذبہ مختلف رعگوں کے ساتھر پھول کی مانند کھلیاہے داخلی جوش اور جذبہ کا نئات کے رموز واسر ارسے اپنے طور پر رشتہ قائم کرنے کی کو سفش کرتاہے۔

بلاشہ جنگل کی تہذیب نے اس بنیادی جذبے کو بیدار اور متحرک کر دیاہے بلندی اور زمین کی گہر ائیوں میں اتر نے کے احساسات ور نتوں سے بی بیدار اور متحرک ہوئے ہوں گے۔ کا نئات ہے رشتہ قائم کرنے کی تڑپ ایس ہے کہ وصدت کی خواہش دیواروں، بیناروں اور مختلف ہجسموں اور پیکروں کی صور توں میں متشکل ہو گئے ہے۔ آسمان کو جیرت سے تکتے رہنے کی کیفیت اور تمام تخلیقات کی وصدت کوپانے کی آرزوؤں نے جانے کتنے مندروں کی تخلیق کو جلال و جمال کا مظہر بنادیا ہے۔ باطن کا آہنگ دیواروں، بیناروں اور جسموں اور پیکروں میں ساگیا ہے، ایسا محسوس ہو تاہے کہ اگر چہ ہندو سانی رقص، تقمیر اور مجسمہ سازی، موسیقی کی اہریں بھی متحرک ہیں حتی اور جذباتی تجربوں کے اظہار میں باطن کا آہنگ ہر جگہ موجود رہتا ہے۔ لہذا متر نم زیرو، بم نے ہندو سانی فنون کو زیردست پائیداری بخش ہے۔ اور جذباتی تجربوں کے اظہار میں باطن کا آہنگ ہر جگہ موجود رہتا ہے۔ لہذا متر نم زیرو، بم نے ہندوستانی فنون کو زیردست پائیداری بخش ہے۔

اساطیری اور تمثالی چکروں میں وصدت جمال کے احساس کے ساتھ باطن کا آبٹک بھی موجود ہے ، سپائی تو غالباً یہ ہے کہ باطن کے آبٹک ہی نے وصدت جاال و جمال کے بنیادی جذیبے کو ہدئت سے ابھار اہے۔ اس آبٹک کے زیرو بم سے ایکی علامتیں خلنی ہوئی ہیں جن کے حتی تحرک کی قوت کا اندازہ ان استعاد وں سے ہو تاہے جو تمثالی پیکروں سے اپنی آ فاقیت کا گہر ااحساس عطاکرتے ہیں۔

جمالیاتی نقط نظرے ابعد الطبعی عقیدے سے زیادہ:

- ابعد الطبعي مشابده
- تجريدي بصيرت
  - حى تجرب
  - باطنی آہنگ
- استعاراتی اور تمثالی پیکیر
- ماحول کی آزادانه فضامیں و جدانی کیفیتوں کااظہار
- ااشعوري طورير سحر آفري علامتوں کي تشکيل
  - جمالیاتی تجربوں کی ہم آ ہنگی
    - متلف اسالیب کے رنگ
- تجریدی صور توں میں لاشعوری شناخت کا عمل
- ایک علامت ہے دوسری علامت کی طرف تیزی ہے جانے کا عمل
  - پراسرار خوف اور جمالیاتی کشش کاخوبصورت امتزاج
- تازمات کو قائم رکھنے کی خواہش اور مبہم تاثرات کوزیادہ غیر واضح اور تج یدی بنانے کی آرزو۔ اور
  - پیکروں کے ارتعاشات

اہمیت رکھتے ہیں۔

# آ ہنگ اور آ ہنگ کی وحدت

ہندو سانی جمالیات میں آ ہنگ اور آ ہنگ کی وحدت کا جمالیاتی تصور بھی بہت اہم ہے۔ وجود کے آ ہنگ اور فطرت کے آ ہنگ ے پُر اسر ر رشتہ قائم کرنے کی باتیں ملتی ہیں۔ قدیم آ چاریوں کے زدیک باطن کے آ ہنگ ہے فطرت کے آ ہنگ کار شتہ قائم کرنے کا عمل تخلیق ہے۔ آ ہنگ کی وحدت کا تصوریت فیتی ہے۔ رقص، موسیقی، مجسمہ سازی اور تغییر سازی کے اعلیٰ ترین نمونوں میں آئیں آ ہنگ کی وحدت نظر آئی، اس طرح جایال وجمال کے شدید احساس کے ساتھ حسن کادائر ووسیع تر ہو گیا۔ حسن مطلق سے مادی اشیاء وعناصر کے باطنی رشتوں اور ان کردائل آ ہنگ کی وجہ سے حسن (سندرید) اور عظمت اور و قار اور عظیم تر آ ہنگ (لاوانید) کا احساس ملا۔

اس ممتازر بحان نے ہندو ستانی آرٹ میں وہ عظیم پیکر بھی تراشے جو موسیقی کے بہترین سرودھ اور ان کے آہنگ کے پیکر میں اور مختلف دیویوں اور دیو تاؤں کی صور تیں تیار کر لیتے ہیں۔ تخلیقی فزکار کاذبن دنیا کی تمام صور توں سے بلند ہو کرائی دنیا میں پہنچ جاتا ہے جہاں کوئی صور ت نہیں ہوتی، اس منزل پر نئی صور توں کو خلق کرنے کا کوئی فطری جذب اس دنیا کے محسوس آ ہنگ اور اپنے وجود کے آہنگ کی وجہ سے بیدار ہو تا ہے اور تخلیقی عمل کے لحوں میں آ ہنگ اور آہنگ کی وحد سے بیدا ہوتی ہے۔ تخلیق کی سخیل کے بعد ایک انتہائی خوبصور سے اور پراسر اروحد سے کاشدید تر احساس اعلیٰ سطح پر جمالیاتی آسودگی اور مسرسے عطاکر تا ہے۔ تخلیق کے لحوں میں شعور کی گہرائیوں میں صور تیں ابھر نے گئی ہیں اور ذبمن کے کیوس پر چھاجانے گئی ہیں۔ اس طرح تخلیقی نقالی اور حقیقت کے التباس کے تصور میں اور کشادگی پیدا ہوجاتی ہے۔ یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ ''نقالی'' اور 'حقیقت'' کے التباس کے تصور اس کے تعلق سے پچھ سو پنے اور جاننے کی کوشش کمتی ہے۔ فئی تخلیق اور حس کے پیش نظر اس 'نوعیت کے خالات سامنے آ گے۔

- حسن، مسرت اور خو شبو کااییاا حساس پیدا کرے جو دوسری تمام مسر توں اور خو شبوؤں ہے مختلف ہو۔
- 🗨 حسن،اعلی برتر اورار فع کیفیتوں کے ساتھ ماورائے ادراک کی روشنیوںاور خوشبوؤںاور آوازوں کی علامت ہو۔
- حن آفاقی کا کناتی مسرت عطا کرے جس سے انفرادی طور پر آنند ملے۔ ذہن کے خلیقی تحرک سے خلیقی بیجانات بیدار ہو کر جذباتی لہریں یا بیجانات بیدار کرتے ہیں اور احساس حن آفاقی جذباتی لہروں کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔

ہندوستانی جمالیاتی افکارو خیالات کے پیش نظر مجموعی طور پریہ کہا جاسکتاہے کہ کا ئنات کے باطن میں جو پر اسر ار آ نہنک ہیں ان کا تخلیقی اظہار آ نہنگ کی اسی وصدت سے فنون لطیفہ میں ہو تاہے۔

روشن، پر چھائیں، آواز اور رنگ اور کھو کھلے پن، انتشار اور خلاے فزکار کا باطنی رشتہ قائم ہو تا ہے۔ تخلیق عمل نروان کی ای منزل کی طرف لے جانے کانام ہے، فنون لطیفہ میں اس وحدت کا ظہار مختلف انداز ہے ہو تا ہے۔ کائنات کے بعض آئنگ سے انسان خوف زدہ بھی ہوا ہے اور اسے جیرت بھی ہوئی ہے کینن جب فزکار وجود کی گہرائیوں ہے اپنے آئنگ کے ساتھ اوپر اٹھا ہے اور اس نے کائنات کے آئنگ کے ساتھ رشتہ قائم کیا ہے تو کائنات کے آئنگ کے ساتھ در مسرت آمیز بن گئے۔ فن کار کے باطن کا آئنگ ان میں فئی شنظیم پیدا کر تا ہے۔ معاملہ حواس اور حسیات کی

اعلیٰ سطحوں کے شعور کا ہے، فزکار کی حسی کیفیتیں مبتنی بیدار لیکنے والی اور گرفت میں لینے والی ہوں گی آ جنگ کی وحدت اتنی بی دلفریب اور خوبصورت ہو گ۔ آ جنگ اور آ جنگ کے رشتوں ہے ہی علامتوں کی تخلیق کاخوبصور ہے سلسلہ قائم ہو تاہے۔

کہاجاتا ہے جب پر جاتی نے کا نئات اور انسان کی تخلیق کی تو تخلیق کے بعد خود بھر گئے انہوں نے آ ہنگ کی پر اسر ار لبروں اور انہائی باریک سرسر اہنوں سے خود کو ایک بار پھر ''نظم کیا۔ بڑے آرٹ کی تخلیق بھی ذات کی نئی شنظیم ہے اور یہ شنظیم باطن اور خارج کے آ ہنگ کی پر اسر ار لبروں اور انہائی باریک سرسر اہنوں سے ہوتی ہے۔ دیکھنا میہ چاہئے کہ تخلیق فزکار نے کس شطح پر اپنے خواس سے آ ہنگ کی لبروں کو پایا ہے اور آ ہنگ اور آ ہنگ کی وحدت کا عرفان حاصل کیا ہے۔

ای نوعیت کے تخلیقی عمل میں خوبصورت ترین صور توں، آوازوں اور رنگوں کا احساس ملتا ہے آئیگ کی مدو سے فزکار اپنے تجربوں کی انتہائی گہری سطحوں تک جاتا ہے اور اسے محسوس ہو تاہے کہ کا کتات اپنے وجود سے نکل کر دوسطحوں پر ظاہر ہوتی ہے، پہلی سطح عمل اور بے قراری کی ہے اور دوسرک 'نروان' (Niry ana) خاموش اور سکون اور آئندگی ، فزکار بھی جب اپنے وجود سے باہر لکلتا ہے تو ان ہی دوسطحوں کا احساس دیتا ہے۔ نروان ، خاموشی ، کون اور آئندگی سطح اعلیٰ ترین تجربوں کا سرچشمہ بن جاتی ہے۔

ہندہ ستانی جمالیات نے جمالیاتی مسر ت اور جمالیاتی آسودگی کو فیکار اور قاری دونوں کے پیجانات، جذبات اور تجربات کی اس شظیم میں پانے کی کو شش کی ہے جو آ ہنگ اور آ ہنگ کی وحدت ہے ہوتی ہے۔ ماحول یا حالات کا اثر پورے وجود پر ہوتا ہے، فطری اور نامیاتی اختشار اور سکون کا تعلق بھی اس سے ہے۔ باطن کا آ ہنگ اختشار اور سکون دونوں ہے متاثر ہوتا ہے۔ تخلیقی فن سے آ ہنگ کی دونوں باطنی سطحوں کا اظہار ہوتا ہے۔ حواس، جمان اور جذبہ سب کی شدت نمایاں ہوتی ہے۔ فہ کارشعوری اور غیرشہوری طوپر ان میں شظیم یاتر شیب پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ خارج یا فطرت کے آ ہنگ ہو سکے۔ یہ یوراعل تخلیق ہے۔

انسان کے تجربوں کے بچر میں دافلی زندگی کا بھی آبٹ ہے اوراس کی زندگی کی مختلف منزلوں کے تجربوں کا آبٹک بھی ، دافلی زندگی کا آبٹک زندگی اور موت کے تجربوں کے آبٹک سے بھی اس کے وجود کا آبٹک متاثر : و تاہے۔ بڑھتے ہوئے موسموں کے آبٹک سے بھی اس کے وجود کا آبٹک متاثر : و تاہے۔ بڑھتے ہوئے و دن اور در ختوں اور اشیاء و عناصر کی بدلتی ہوئی صور توں کا آبٹک بھی اس کا تجربہ ہوتا ہے۔ ان تمام تجربوں کا آبٹک متاثر : و تاہے۔ بڑھتے ہوئے و دن اور در ختوں اور اشیاء و عناصر کی بدلتی ہوئی صور توں کا آبٹک کا شعور خود اپنے باطن میں آبٹک کی گہری سطحوں کا آبٹک کے ساتھ جب ایک تاقد و در کا کائی و انگل کے گہری سطحوں کا شعور عطائر تا ہے اور وہ آفاقی کا کائی دائرے یا پھر ، کو شدت سے محسوس کرنے کے لگتا ہے ، پیدائش اور موت، عورت اور مرد ، کا کائی عناصر کا حسن تخلیق اور تخ یب ، اود اور ظا، ان سب کے پر امر از آبٹک سے اس کے شعور کار شتہ ہو تا ہے اور جب تخلیق کے پر امر از آبٹک میں وہ اور پر اشخانے یا تدر از تاہ ہو جاتا اگر تا ہے اور ہود کے آبٹک کے دشتوں کی تااش کر تا ہے اور وہ تاتی دکر کا کائی دائرے یا چکر کے آبٹک میں جذب ہو جاتا اخر تاہے اور کی ایک دائر کی ایک و تندن میں احساس، جذبہ ، ادراک و کائی سے تی ترین منزل ہوتی ہے۔ اندازہ کیا جاسکت کے دور اتوں کے علاوہ آبٹک کو کتی انہیت دی گئی ہے کہ اس میں احساس، جذبہ ، ادراک و کان سب شامل میں۔ آبٹک بی اے حسن کی اعلیٰ ترین سطحوں سے آشاکر تا ہے اور اسے ایک خالق کا سکون یا آئند ماتا ہے۔

کئی پھولوں کی پھولوں کی پھوٹیاں دن میں دعوت نظارہ دیتی ہیں اور را توں کو بند ہو جاتی ہیں۔ کئی پودوں کی پیتاں یہ احساس دیتی ہیں جیسے ان پر غنودگی کی کیفیت ہے اور بس وہ سو جانا چاہتی ہیں۔ چو میں گھنٹوں میں حیاتیاتی آ ہنگ کا ایک عجیب پر اسر ار لیکن ساتھ ہی انتہائی د لنواز سلسلہ قائم رہتا ہے۔

یو دوں اور پھولوں کا باطنی تح ک جے جدید سائنس داں 'موروثی تح ک'' کہنے لگے ہیں فطر ت اور کا نئات کے آ ہنگ کا احساس دیتا ہے ، شہد کی کھیاں پھولوں اور پودوں کے آ ہنگ کو محسوس کرتی ہیں اور ان سے رشتہ قائم کرتے ہوئے ایسے کموں میں ان پر آ بیٹھتی ہیں جب رسیا شہد دینے یا عطا

کرنے کا جوش ابھر تاہے۔ حیاتیاتی وقت کا کوئی تصوریا احساس آبٹک اور آبٹک کی وحدت کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتا۔ انسان کی جنسی زندگی ہویا کیژوں، پر ندوں اور جانوروں کی جنسی زندگی، آہٹک کا تحرک بری اہمیت رکھتا ہے۔ چاندنی رات میں آبٹک کے تحرک کی کیفیت(1) اندھیری رات کے آبٹک کے تحرک سے مختلف ہو جاتی ہے۔

صنحاذ ب کا آبنگ،اشیاہ،عناصر کے آبنگ ہے اپنے طور پر رشتہ قائم کر کے عجیب وغریب وصدت کااحساس عطاکر تاہے۔ بعض مہینوں کی را تیں اور بعض مہینوں کے دن جنسی عمل میں شدت پیداکر دیتے ہیں۔ کیٹروں کے تحرک اور پر ندوں اور جانوروں کے رقص جیسی حرکوں کا مشاہدہ کموں کے پیش نظر کیا جائے تو فطر ت کے آبنگ ہے ان کے رشتوں اور ان کے آبنگ کی حرکی کیفیتوں کا پہتہ چلے گاجو وصدت کی جانب بے اختیار بڑھتی ہیں۔
پیش نظر کیا جائے تو فطر ت کے آبنگ ہے ان کے رشتوں اور ان کے آبنگ کی حرکی کیفیتوں کا پہتہ چلے گاجو وصدت کی جانب بے اختیار بڑھتی ہیں۔
پیش نظر کیا جائے تو فطر ت کے آبنگ کی وحدت کے عرفان کے لیے ہے۔ اس کے بارہ تیور اور عمل کی تر تیب چکر کے آبنگ کے لیے ہے۔ بوگ نے آبنگ اور آبنگ کی وحدت کے عرفان ہی کے لیے اصول مقرر کیے ، تا نتر نے خاکوں ، تصویروں ، استعاروں اور علامتوں ہے اس بچائی کو سمجمایا ہے اور آبنگ کی وحدت براصر ارکیا ہے۔

جمالیاتی تجربہ اور آ ہنگ (Dhavani) سے حسن کاوہ تصور پیدا ہوا جو برہم ہے اور جس سے لوئی شے علاصدہ نہیں ہے۔ تخلیقی فزکار، تخلیقی علی میں صرف وحد سے کاعرفان حاصل نہیں کر تا بلکہ خود اس کا حصہ بن کر جمالیاتی تجربوں اور آ ہنگ کی خوبصور سے اہر وں سے آشنا کر تا ہے۔ خالص شعور کی یہ منزل خود اسپنے وجود کی روشنیوں سے آگائی کی منزل ہے۔ اعلیٰ ترین تخلیق کود یکھنے والاایک ساتھ 'چکر' کے حسن کو پاتا ہے اور صرف عمر نہیں بلکہ وہ اس حسن کود کھے کو ایک مکمل نیند (Susupti) میں ڈوب جاتا ہے۔ تخلیقی فزکار تو وہ ہے جو قاری یا سامع یا فن کو و یکھنے والے کو اس کیفیت میں ڈال دے۔ مکمل نیند کی یہ کیفیت بھی غیر معمولی ہے۔ اس کے لیے یہ بھی زوان کی ایک منزل ہے ، اس کی جہاں آ ہنگ کی وحد سے حسن کا سپاع والی اللہ اللہ کا روزان کی ایک منزل کہ جہاں آ ہنگ کی وحد سے حسن کا سپاع والی (Aloukika) بن جاتا ہے اور فردائی (Sadharani) بن جاتا ہے اور دراس کے وجود کا آ ہنگ ہر جانب سنائی دینے گلتا ہے۔

'بایا' (کا کناتی التباس) ایک ' منی خیز اصطلاح ہے۔ اُخشد میں اے تاریکی ، یانا معلوم سچائی کی صورت کا تجربہ کہا گیا ہے۔ کس سچائی کا علم نہ ہوتا تجربہ کا ذریعہ ہے۔ لہذا 'بایا کا انحصار بھی شعور پر ہے۔ اس طرح 'بایا' یاکا کناتی التباس، کا کنات اور انسانی شعور کے مرفان کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ کا کنات اور انسانی شعور دونوں ایک دوسرے سے منسلک ہیں، کا کنات کے جس پہلوکا شعور حاصل نہیں ہو تابظا ہر اس کا کوئی وجود نظر نہیں آتا۔ اس کرح شعور جو شے یا حقیقت کو نہیں پاتا اس کی کوئی حیثیت نظر نہیں آتی۔ 'بایا' یاکا کناتی التباس علم یا گیان سے بہت دور مختلف سطحوں پر اپٹی کیفیتوں سے آشناکر تا ہے۔ یہ تمام سطحیں اپنی فطرت میں باور ائی ہوتی ہیں اس طرح کا کنات اور شعور کارشتہ قائم ہو تار ہتا ہے۔

 پیدا ہوتی ہے۔ ملاکوا یک ایسے خوبصورت پردے سے تعبیر کر سکتے ہیں جو کا نئات کے اوپر موجود ہے اور جے حواس کے ذریعہ محسوس کیا جاسکتا ہے۔ حس سطوں پر اس کا شعور ای وجہ ہے ہے ' ایا کا نئات کے وجود کی فطرت ہے۔ تخلیقی عمل میں بیے پردہ انستا ہے اور نئی صور تمیں سامنے آنے لگتی ہیں جس سے خالص جمالیاتی انبساط حاصل ہو تاہے بھی جمالیاتی عرفان اور جمالیاتی انبساط فنی تخلیق کا جو ہر ہے۔ ہیدوستان کی جو بھورت ملک ہے، سر اٹھائے دور دور تک پہاڑوں اور ان پہاڑوں ہے اُبلتی عمیوں نے جہاں قد یم ہندوستان کی تاریخ کو مرجب کرنے جی نمایاں حصہ لیا ہے وہاں اس ملک کے فون لطیفہ اور آچاریوں اور فذکاروں کے جمالیاتی شعور کی تھکیل جی بھی مدد کی ہے۔ ہمالیہ بھی میروں ، جنابہ سندھ ، چناب، راوی ستلجی ، آسام اور دکن کی عمیوں ، مختلف علاقوں کے خوبصورت جانوروں ، پر غدوں ، بدلتے ہوئے موسموں ، حسین اور خوبصورت وادیوں ، سر سبز میدانوں ، چشموں اور آبشاروں نے طرح طرح کے احساس پیدا کیے ، اپنے آہنک کا احساس بخشا، زعمی کے حسن و جمال کو سمجھایا ، پیکر تراثی اور علامت سازی کا شعور دیا۔ قدیم تر علامتوں اور آبشک کا احساس دیاان کے ساتھ طوفان ، آندھی ، سیاب ، سو تھی اور ویران و ھرتی اور مرتی کا کہنا ، ویکستانوں ، جنگوں کے اعبار کی کی ، ماوراکے اور اور اور استوں ، طرح کے حادثوں اور سورج کر بہن اور چیاب ، سو تھی اور ویران و ھرتی اور مرتی کا موسر کے حادثوں اور سورج کر بہن اور چیاب ، سو تھی اور ویران و ھرتی اور میستان اور میستان کی میں ہور وی ہور ہور کے اس میں ان کے تج بے بھی بڑی ہور کے حادثوں اور ویشت ، مجبوری کا احساس ذات میں سمٹ جانے کا رویہ ، جلیل پیکروں کی تھکیل ، ان سب کا تعلق ان ہے تج بوں پر ایمیت سرکھتے ہیں ، خوف اور ویشت ، مجبوری کا احساس ذات میں سمٹ جانے کا رویہ ، جلیل پیکروں کی تھکیل ، ان سب کا تعلق ان ہے تج بوں پر ایمیت سازی کی عمران کی عاد تیں اور ویشت ، مجبوری کا احساس ذات میں سمٹ جانے کا رویہ ، جلیل پیکروں کی تھکیل ، ان سب کا تعلق ان ہے تج بوں پر ہوں میادوں صورت کر ہوں کا دور کی تھیل ، ان سب کا تعلق ان ہے تج بوں پر ہوں کی تاریخ کیاں سے کی بیادان دونوں طالت کے صورت پر ہے۔

آہگ اور آہنگ کا یہ پراسر اررشتہ اور اس پراسر ارشتے کا حی تجربہ تھا کہ شیو خوبصورت ندیوں اور آبشاروں کا سر پہشہ ہے، ندراج نے بلند پہاڑوں پرر تھی کیا، رقص کامر کز کا نتات کاول بنا، گنگا، سندھ اور دوسری ندیاں 'ان 'بنیں، گنگا حتی تجربوں اور باطنی کیفیتوں میں جذب ہو گئا۔ بیوے اور تھے پیڑ زندگی کی علامت بن گئے، پچھ مویش اور جانور حدورجہ مقدس بن کر بعض تہہ دار تج بوں کے پیکر ہو گئے، کی جانور نے ایسے دیو تاکی صورت اختیار کرلی جس سے دھرتی ماں کی مخلیق ہوئی۔ وشنوکی ایسی خاموش اور ساکت صورت خلق ہوئی جو تخلیق کا نتات اور دھرتی کا مخلیق سے قبل کی پراسر ارخاموش کا حدورجہ معنی خیز علامیہ بن گئے۔ شیولنگ کا نتات کاسر چشمہ بن گیا۔ سکون اور حرکت، خاموش اور انتشار، جلل و جمال، زرخیزی اور ویرائی کے جانے گئے حسیاتی اور جمالیاتی پیکر آہگ اور آہئگ کے اس پراسر ار شتے اور حسن مطلق اور آہنگ کا نتات کی وحدت کاشعور بخشتے ہیں۔

تری مورتی کی تخلیق کا جلوہ آ ہنگ اور آہنگ کی وحدت کا جلوہ ہے۔ کا کناتی روح "تری مورتی" میں جذب ہوگئ ہے، سب سے عظیم پیکر کے آہنگ کی تین مختلف سطحوں کو الگ الگ بھی دیکھا گیا ہے اور ان تینوں لہروں کو جسم بھی کر دیا گیا ہے۔ ایک آہنگ کا احساس اس چرے سے دلایا گیا ہے جس کے ہونٹ بند ہیں، پر اسر ارضاموثی ہے، عظیم پیکر کی ذات باطن میں ڈوب گئ ہے، چرے پر انتہائی پر کشش سکون ہے، استفراق کی مجیب ممالیاتی کیفیت ہے۔

دوسرے آ ہگ کااحساس اُس کے چرے سے ملتاہے جو پیار، محبت، آرزومندیاور جذباتی کیفیت سے سر شارہے۔ جس کی خوشبو تخلیق

کی علامت کوداضح کرتی ہے۔

195

تیسرے چہرے کا آہنگ ان دونوں ہے مختلف ہے، تیسر اچہرہ کی قدر اداس سوچنا ہواغور کر تا ہوا نظر آتا ہے۔ ساتھ ہی اس چہرے پر قبر ادر جلال کی انسی گرم روشنی ہے جو باہر کی طرف لیکنے والی ہے۔

عظیم پکر کے بیہ تین آ ہل

ایک بی و صدت کی سے تین جہتیں ہیں جن ہے کا نئات کے پورے عمل کا باطنی رشتہ ہے۔ پھول، پودے، پر ندے، آگ، ہوا، پانی، آسان،
بادل، سورج، چاند، ستارے، غار، پھر، سباسینے پراسر اد آ ہنگ کے ساتھ حسیات سے جذب ہوئ اور آ ہنگ کی وحدت کے احساس و شعور کے
ساتھ پہاڑوں اور ان کی چوٹیوں، غاروں اور مندروں پربے شار جمالیاتی پیکر رقیس کرنے گے۔ وادی سندھ کی ماں، رقاصہ، دیو تا، آگ، پودے،
پھول، بھینے ، گینڈے اور چیتے وغیرہ کی علامتیں جہاں ہندوستانی جمالیاتی لا شعور کی وسعت اور تہد داری کے ایسے نقوش اور پیکر بن گئے جن کی
فکری اور جمالیاتی روایات صدیوں کے اندھیروں میں چھپی ہوئی ہیں وہاں صدیوں کے اندھیروں کی روایات کے اولیں نقوش کی حیثیت سے سے
علامتیں سامنے آئی ہیں اور ہندوستانی افکار و خیالات اور ہندوستانی جمالیات کا سنہر ایاب بن گئی ہیں۔

اس طرح اجنا کی تصویریں گوتم بدھ کے بجسے ،سانجی اور امر اؤتی کے استوپ،سارنا تھ کی لاٹ ،الورا کی منقش خانقا ہیں، باغ کے غاروں کی نقاشی، پنہ ذکل (دکن )بادامی اور ایہوے کے مندر ہندوستانی فنون لطیفہ اور ہندوستانی جمالیات کے مستقل عنوانات بنتے گئے ہیں۔

مبابھارت سے پہلے کی ایک تمثیل توجہ طلب ہے۔ کا نات ٹوٹ کر پھل چکی تھی۔ بار کینڈ یہ رتی، کا نات کے مندر میں بہتے ہوئے جارے سے کہ ان کی نظر ایک بے خبر سوئے ہوئے نوجوان لڑکے پر بڑی، وہ ایک خوبصورت در خت کے بنچے سویا ہوا تھا، بار کنڈیر رشی اس نوجوان لڑکے کے مند کے اندر چلے گئے اور وہاں پہنچتے ہی جرت زدہ ہو گئے اس لیے کہ وہ کا نئات جو ٹوٹ کر پھل گئی تھی اپنچ تمام حسن و جمال کے ساتھ ان کی ناہوں کے ساتھ کا ہوں کے ساتھ کو وہ شنو تھے جن کے باطن میں وہ جرت انگیز معجزہ دکھے رہے تھے۔ بھگوت پر ان میں یہی تمثیل تھوڑی ہی تبدیلی کے ساتھ کرشن کے تعلق سے ملتی ہے۔ یشود ھاانپ بیٹے کے اندر جھانگ کر پوری کا نئات کا نظارہ کرتی ہیں۔ یہ دونوں تمثیلیں وحد ت اور آ ہنگ اور آ ہنگ اور آ ہنگ کی وحدت کو ایک سے زیادہ وحدت کا احساس بخشی ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ کرشن کی تمثیل کی مابعد الطبیعاتی جہتیں کا نئات اور تمام اشیاء و عناصر کی وحدت کو ایک سے زیادہ مزلوں پر "مجماتی ہیں۔

وشنو، مخص اصغر (آتم) (Microcomic Soul) اور مخص اکبر (برہم) (Microcomic Soul) دونوں میں ایک ہی وصدت کی علامت ہیں کہ جن ہے ہر چھوٹی بڑی شئے وابسۃ ہے۔ ہر شے کا آبک ای سرچشے کی دین ہے۔ ان کے تمین قد م یاان کے تمین قد موں کے نشانات ہے آسان، دھرتی، اور اشیاء و عناصر ہیں۔ ان سمھول کو ان بی تمین قد موں کے نشانات سے سہار الماہو اہے۔ ان کا وجود ان بی ہے قائم ہے۔ وشنوا بدیت کے ناگ است (سیش) پر سوتے ہیں جو موت، خاموشی، زہر اور ان دیکھی کا تنات کی علامت ہے اور بیدار ہو کر گرودہ، (Garuda) پر میٹھ کر پر واز کرتے ہیں جو جنم ، زندگی، حرکت ، طال و جمال، تخریب و تعمیر اور نئی تخلیق کی علامت ہے۔ (1) خاموشی اور آبٹک حرکت کی وصدت، زندگی، اور موت کے آبٹک کے لیے ان سے بہتر علامتیں اور کیا ہو عتی تھیں۔

انسان کی تخلیق اور تخلیق کا ئنات کے متعلق جومعنی خیز تمثیلیں ملتی ہیں وہ بھی وحدت کا ئنات اور وحدت جلال و جمال اور آ ہنگ اور آ ہنگ کی

وحدت کی جانب اشارہ کرتی ہیں،اپنیٹد کے مطابق ابتداء میں پرش (مر د) کی صورت بید کا نئات 'آتم' (عظیم تربنیادی روح) تھی، پرش نے ہر جانب ریکھااس کے وجود کے سوا کہیں کچھ نہ تھا، صرف وہی تھا،اس نے کہا" میں ہوں"!لفظ میں کا جنم اس کمیح ہواوہ خوف ز دہ ہوا۔ پھر سو بنے لگا"جب میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، میرے وجود کے سواکچھ نہیں ہے تو پھر یہ خوف کیوں؟"اس کاخوف جا تاریا۔ لیکن دومسر در بھی نہ تھا، مسر توں کا طالب تھا، کوئی تنہامسر تیں حاصل نہیں کر سکتا۔ اسنے جاما اس کے علاوہ کو ٹی اور بھی ہو اور جاہت کے اس احساس کے ساتھ ہی ایک مر داور ایک عورت نے جنم لیا۔ دونوں ایک دوسرے میں جذب تھے وه د و پیکروں میں تقسیم ہو گئے لیکن محسوس ہواا یک دوسر ہے ہے الگ رہناادھوری مسرت حاصل کرناہے۔ عورت نے اس خلا کو بر کر دیااور وہ اس میں جذب ہو گیااور تخلیق کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ عورت نے تمام جانوروں، ہر ندوں ادر کیڑوں کی صور تیں اختیار کیں۔ تومر د بھی ای طرح اپنی صورتیں بدلتارہا۔ اوریر ندوں، جانوروں اور کیڑوں کے جوڑے جنم لیتے گئے مر د کے منھ سے 'اگن' نے جنم لیاادر جو شے نم ہو کی وہ منی سے ہو گی۔ اور سوم رس ای منی کی دین ہے یاوہ خود منی ہے سوم انتاكی لذیذاور خوشبودارسال غذاي غذائر بانى با ا گن،اس کی لذت سے آشناہوا تو برہاکی سے عظیم تخلیق بن گیا يه سيال غذا بحتم ہو گئی توسوم ديوتانے جنم ليا "سوم ديوتا" سوم رس كااو تارب جوتمام لذتو اورتمام مرتول میں رشتہ پیدا کرتار ہتاہے حسن کا ئنات کود کیھنے کے لیے براسر ار نشہ طاری کر تار ہتاہے۔ آبك اور آبك كى وحدت كاحساس اى يرامر اررشتے سے ملتاب!

رگ دید میں پرش کے ایک ہزار سرایک ہزار، آنگھیں اور ایک ہزار پاؤں طبتے ہیں اے تقسیم کیا جاتا ہے، اس کے شعور سے جاند طلق ہوتا ہے، آگھوں سے آقی، اور اندر پیدا ہوتے ہیں، قوت حیات یا سائس سے ہوا۔ (والو) کی تخلیق ہو تیجے۔ ناف سے نضائیں

جنم لیتی ہیں، ماتھے ہے آ کان کا ظہور ہو تاہے، پاؤں سے زمین، کان سے آ کان کے نطے وجود میں آتے ہیں۔ یہ انسان کی پہلی قربانی تھی کہ جس سے کا نئات کی تخلیق ہوئی۔ ای کے وجود کا آبٹک ہے جو ہر جگہ قائم ہے۔ اپنے آبٹک سے رشتہ قائم ہو جاتا ہے تو تخلیقی قوتمی بیدار اور متحرک ہو جاتی بین، آبٹک اور آبٹک کے رشتہ کے احساس اور ان کی وصد ہے کو فان سے عظیم تر سر تمیں حاصل ہوتی ہیں۔ بڑا تخلیقی فزکار رشتہ کے ای احساس اور وصد ہے کے ای عرفان سے سر تو س اور لذتوں کی ایک کا نئات سامنے رکھ دیتا ہے۔

ایوگ اور تانتر میں آہنگ اور آہنگ کی وحدت ہی سب ہے قیتی جوہر ہے، کنڈلنی یوگ (Kundalani Yoga)) کی جونئی دریافت ہوئی ہے۔ اس سے اندازہ ہو تاہے کہ انسانی جسم کے چھے خاص مر کزوں کی اہمیت کیا ہے۔ کنڈلنی تحتی بنیادی توت ہے، شیو کے حتی تصور نے اس طاقت کا احساس عطاکیا ہے۔

جنگلوں کی زندگی سے غاروں کی زندگی تک اس عنی نے انسان کو باطنی طور پر بیدار کیا ہے اور خار جی طور پر جد و جہد کرنے کے بہ پناہ حوصلے عطا کیے ہیں اس عنی کو بیدار کیا ہے اور خار جی طور پر جد و جہد کرنے کے بہ پناہ حوصلے عطا کیے ہیں اس عنی کو بیدار کرنے کی خواہش کی نہ کی طور اہتداہ سے دہی ہے۔ اس کی پہلی پہچان غیر معمولی احساس کی منزل پر ہوگی۔ یہ طاقت ایک مسلسل عمل ہے جس سے باطنی طور پر جاگرتی پیدا ہوتی ہے اور پہھاس طرح کہ انسان کا تخیل اور اس کا وجدان اور اس کی باطنی طاقت بیدار اور متحرک ہو کریے ہے او پر کی طرف جاتی ہے اور تمام جسمانی منزل مرک کہ انسان کا تخیل اور اس کا وجدان اور اس کی باطنی طاقت بیدار اور متحرک ہو کریے ہے او پر کی طرف جاتی ہے اور تمام جسمانی منزل مرکزوں سے گرزوں ہے گرزوں ہے گروں کے بیداروں کی اور اس کی منزل میں سات میں مذب ہو جاتی ہے، تا تروں میں سات میکروں کے بیچھے یہ قدیم حتی تضور موجود ہے جس کی دامتان یقینا صدیوں کے تجربوں میں بہت پہلے پھیلی ہوگ ۔ و سعت اور بلندی کے آرج کا کہا کہا گیا ہے۔ تا تروں نے شعور کے ان مرکزوں کی نشاندہ کی کے۔ ریڑھیاریڑھ کی ہدی کہ تروں میں سے اتحری سے یا آخری سے یا آخری کی ان مرکزوں کی نشاندہ میں کہتے۔ ریڑھیاریڑھ کی ہدی کہ تروں میں سات کے گیا حص میں یہ بینیوں ہے تین پشت پناہ کہا گیا ہے یعنی پشت پناہ کہا ہیا ہوگ کی ساہس رار (Sahasarara) کے شکی سفر کرتے ہے۔ انسان کے جم کی دوران کے جم کی ندہ ہے۔

اس طانت کو تا نتروں میں کنڈلی کہا گیاہے، مل دھاراس کی آبادگاہ ہے اے کنڈلی اور کنڈلی دونوں کہا جاتا ہے۔ یہ جنگی سانپ کی طرح کنڈلی مارکر بیٹھتی ہے اور جب متح کے ہوتی ہے تو سانپ کی طرح بل کھاکر اوپر کی جانب بڑھتی ہے۔ اس کا سب سے قدیم نام 'بوجنگی 'یا' بھو جنگی ' ہے بعنی سانپ!اور یہ لفظ ہمیں تا نتروں کی تخلیق ہے بہت چھچے گہرے اندھیروں میں بعض حسی تصورات کو ٹولنے پر اکساتا ہے۔ یہ غیر معمولی طانت ہے جو بیدار اور متح کے ہوتی ہوتی ہے تو جانے کتنے امکانات روشن ہو جاتے ہیں۔ انہیں شدت سے متح کے کیا جاتا ہے تو انسان انہائی بلندیوں پر گیان کی بیدار اور متح کے سے بوجنگی یا بھو جنگی ایموجنگی (سانپ) کے پورے عمل کو بھوت سدھی کہا گیا ہے بینی جسم کے تمام عناصر (بھوت) کوپاکیزہ کرنے کا علیہ وصدت جلال وجمال کا یہ قدیم تصور انہائی غیر معمولی ہے ، لا محدودیت سے آشنا ہو کر اس میں جذب ہو جانے کی آرز و اور اس کی شکیل دونوں غور طلب ہیں، آبکہ اور آبک کی وحدت کا عظیم تج ہے صاصل ہوتا ہے۔

ہندو ستانی جمالیات میں کنڈلنی کا قدیم ترین حیّاتی تصور جذب نظر آتا ہے۔ رقص مجسمہ سازی اور تغییر سازی میں شعور کی کئی سطحوں کو اپنی فنکارانہ کاوشوں سے اعلی ترین سطحوں پر لے جانے یاا نہیں ارفع ترین سطحوں میں تبدیل کرنے کی ہمیشہ کو شش کی گئے ہے۔ اس لیے کہ فزکاروں کے نزدیک تخلیق اعلیٰ، برتراور عظیم ترشعور کامظہر ہے۔ یہ شعور الفاظ سے ماورا"ذات لا محدود" ہے، اندر بل کھا تا ہے ، پھیلتا ہے اور شعور کی اعلیٰ ترین سطح پر ظہور پذیر ہوتا ہے۔ شعور (فلق) کی صورت میں تبدیل ہو جاتا ہے اور عظیم تر شعور (شیو) تک پہنچ جاتا ہے۔ اے بھی متحرک کر دیتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ شیو اور فلقی دونوں ایک ہی شعور کے دو پہلو ہیں ایک ہی سچائی کے دور خ! شیو ساکت ہے اور فلقی متحرک ، لہذا شعور کا یہ متحرک پہلو ہیں ایک ہی سچائی کے دور خ! شیو ساکت ہے اور فلقی متحرک ، لہذا شعور کا یہ متحرک کر دیتا ہے ، فلقی میں جذب ہو جانے کے بعد شیو فلکی کا کا تناقی تصور بید ار ہو تا ہے جس کے عظیم تر دائر ہے میں ہر شے ایک دوسرے میں جذب نظر آئی ہے بنیادی بات گل کی وصدت کا ہے ، آ ہنگ اور آ ہنگ کی وصدت کل کا نئات کے حسن کوایک وحدت میں دیکھنے اور محسوس کرنے کی آرز و آ ہنگ اور آ ہنگ کی وصدت کی آرز دہے۔ کا سے حتی تصور میں صدیوں بعد 'تا تتر وں 'نے مابعد الطبیعاتی اور وجد انی جہتیں بیدا کی جن

### 'و بھو'اور 'رس'

● بندوستانی جمالیات میں رس (Rasa) کی اصطلاح کی معنویت پھیلی ہوئی ہے۔ اس کا تعلق سوم (Soma) سے بھی ہے جو انتہائی لذیذ، خو شبوداراورسیال غذائے ربانی ہے اسے نوش کر کے دیو تاحیات جاودانی پاتے ہیں، ابدی زندگی کا تصور کسی نہ کسی طرح اس سے دابستہ ہے۔ رس سے ویو تااور اشیاء و عناصر لا فانی اور زندہ جاوید بن جاتے ہیں 'رس' ہی تخلیق کو لا فانی بنا تا ہے۔ تخلیقی آرٹ کو زندگی بخشا ہے۔

تری موتی (بر ہا، وشنواور مبیثور) کے جمالیاتی عمل کے پیش نظر رس کی قدر قیت کا احساس اور بڑھا، یہ تینوں پیکر تینر سوں کا سر چشمہ بن گئے۔ رقص رسوں کا بنیادی سر چشمہ ہے، شیو کے آرکی ٹاپ اور نٹ راج کے حسی پیکر نے رسوں کا عرفان عطاکیا۔ شیو کے تح ک کا انحصار شکتی کے عمل اور تحریک پر ہے اس لیے شیو کے ساتھ شکتی (عورت) کے آرچ ٹائپ (Archetype) نے حواس خسمہ کو بیدار اور متح ک کرنے اور رس کی معنویت کو تہہ دار بنانے میں مدد کی ہے۔

ارس کے معنی ہیں:

منهاس شيرين،خو شبو،لذت،

لذت كوشيري بهي كها كياب اورترش اور نمكين بهي ـ

شہداورشیریںاورترش کھلوںاور پھولوں کے رس کی لذت کا احساس اصطلاح میں جذب ہے۔

'رگ دید' میں 'رس کا کوئی واضح جمالیاتی تصور نہیں تھا"سو" کے پود ہے کے رس کے تعلق سے اس لفظ کا استعال ہوا ہے۔ پانی ، دودھ ، اور لذت کی جانب بھی اس سے اشارہ کیا گیا ہے۔ اور پھر وہ وقت آیا جب'رس' تنقیدی اصطلاح بن کر کئی جہتوں کا احساس دینے لگا۔" تجر بے کے سب سے بڑے جمالیاتی انبساط سے اس کا تصور وابستہ ہو گیا شاعری کا مطالعہ کرتے ہوئے جورس حاصل ہوا اس سے شعور روشن ہوگیا۔

رس (Rasa) حن کا جو ہر ہے اس کی روح ہے ، کا نتات کے حسن و جمال کا رس ہی ہمیں متاثر کرتا ہے اور جذباتی تخیل اور حس سطوں پر جمالیاتی مسرت اور آسودگی حاصل ہوتی ہے۔ فن کارا پنے بہتر جمالیاتی تجر یوں میں ڈو بتا ہے تو دراصل وہ ان تجر یوں ہے 'رس' حاصل کرتا ہے۔ رس کا حساس ہی تخلیقات میں رس پیدا کر تا ہے اور اے دوسر وں تک پہنچا تا ہے رسوں کے تئین ایسی بیداری پیدا کر دیتا ہے کہ فن سے لطف اندوز ہونے والے اپنے احساس ہمال کے ساتھ ان رسوں کو خود اپنی ذات میں پانے لگتے ہیں اور جمالیاتی ابنساط (Aesthetic Pleasure) حاصل کرنے لگتے ہیں۔ اس طرح جمالیاتی ابنساط کادائر ہوسیج تر ہوجاتا ہے اور قاری یا سامع اس جمالیاتی چکرسے وابستہ ہوجاتے ہیں جو تمام رسوں کا سرچشمہ ہے۔

اس طرح رس ہمہ کیر جمالیاتی قدر ہے جو جمالیاتی شعور میں صرف کشادگی پیدا نہیں کر تابلکہ اس میں چک د مک بھی پیدا کر تاہے آسودگی اور سرت عطاکر تاہے۔ حاضرین یاناظرین کے باطن کے رسوں کو بیدار کر تاہے ، یہ جمالیاتی تجربہ بھی ہے اور تخلیقی آرٹ کی ارفع ترین صورت بھی۔ اعلی تخلیقی آرٹ کی علامت بھی ہے اور اس کاعطر بھی۔

رس ہندوستانی جمالیات کی ایک معنی خیز اصطلاح ہے جس پر ہندوستان کے اچاریوں اور نقادوں نے بڑی سنجیدگی سے غور کیا ہے۔ بلاشبہ اس اصطلاح کی ہمہ گیر معنویت کی وجہ سے رومانیت، سیکس، ٹریجڈی، کامیڈی، طنز، مز اح اور ایپک وغیر ہ کی تخلیقی سطح کی ارفع صور توں کا احساس ملاہے۔ رسوں کی تعداد کیا ہے؟

کیارس کو تعداد ہے پیچانیں؟

ا یک ہی رس کی مختلف جہتیں تو نہیں ہیں؟

رس کی پیجان کس طرح ہو؟

کون ہے رس زیادہ اہم ہیں اور کیوں؟

بنیادی رس کے سمجما جائے؟

کیانورس کے علاوہ دوسر ہے رس بھی اہمیت رکھتے ہیں؟

رس اور جمالیاتی آسودگی اور جمالیاتی انبساط کارشته کیاہے؟

یہ سوالات اور اس فتم کے دوسرے سوالات ہندوستانی آ چاریوں اور قدیم نقاووں کے سامنے رہے ہیں۔ بھرت، بھٹ لولٹا، اسمبھ گہت، بھبوتی، بھوج اور باہم بھٹ وغیرہ نے ان سوالوں پر کی نہ کی طرح غور کیا ہے۔ ان کے خیالات سے پید چلتا ہے کہ 'رس' اور 'آنند' یا خیلیقی آرٹ سے جمالیاتی آ سودگی اور جمالیاتی آ سودگی اور جمالیاتی آ سودگی اور جمالیاتی آ سودگی اور جمالیاتی انبساط حاصل کرنے کا معاملہ ملک کے علاتے جمالیات کے لیے ایک اہم موضوع رہا ہے۔ ان آ چاریوں کے ابھار ہوئے بحض نکات آج بھی غورو فکر کی دعوت دے رہے ہیں۔ جدید نفیات کی روشنی ہیں ان کے خیالات کا مطالعہ اور دلچسپ اور فکر انگیز بن جاتا ہوں سے اس لیے کہ جذبہ، احساس، جبلت، رویہ اور رجانات یہ سب علم نفیات کی وجہ سے حد درجہ معنی خیز بن گئے ہیں اور ان بزرگوں نے بوی گہرائیوں میں اثر کر انہیں سمجمانے کی کوشش کی ہے۔

رسوں کا تعلق ذہن ہے ہو تھ کے آجاریوں نے جن نورسوں کے متعلق خیالات کا اظہد کیا ہے دہ انسان کی نفسیات کی واضح کیان معنی خیز لہریں ہیں۔

ان بزرگوں کے خیالات کی روشی ہی ہم یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ جب تک کہ انسان اپ شعور ہے اوپر نہیں اٹھ جاتا تخلیقی آرث ہے لفف اندوز نہیں ہو سکن اور جمالیاتی آسودگی یہ الیاتی مسرت حاصل نہیں کر سکتا۔ خوبصورتی اور بدصورتی کا عام احساس اور تصور تو صرف شعور کا کرشمہ ہے۔ جغرافیا کی حالات، معاشرتی اقدار، تمدنی ماحول اور مقامی خیالات اور تصورات ہی حسن کی ایسی تقلیم کرتے ہیں۔ انسان کاذبن اور اس کا شعور حالات ہے متاثر ہو کر خوبصورت اور بدصورت عناصر کو اپنے طور پر پہچانتا ہے۔ شعور سے بلند ہو کر جبر سیا ہا ہے تو یہ تقلیم ہاتی نہیں رہتی اور تاریکی کا حسن، دکھ اور اذبیت کی لذب سیاہ فام چہرے، موئے ہوئے ہوئے ہوئے گھوٹے چھوٹے چھوٹے پاؤل کا نظارہ، آسان پر ٹوٹے ہوئے بادلوں کی ہوتر تیمی کا انداز یہ سب اپنی جانب کھینچ گئے ہیں، 'رس' پانے اور جمالیاتی آسودگی اور مسرت حاصل کرنے کا انحصار انسان کے مختلف رویوں پر جہنے تا تھا کی یا انداز یہ سب اپنی جانب کھینچ گئے ہیں، 'رس' پانے اور جمالیاتی آسودگی اور مسرت حاصل کرنے کا انحصار انسان کے مختلف رویوں پر جہنے تا تھا ور اٹھے اور جملت ہی ہوئی رویہ پیدا ہو تا ہے، نفیاتی کیفیتوں اور رویوں کی وجہ سے شعور سے او پر اٹھ جانے کا احساس بھی جنم لیتا ہے، اجماتی اور جملے توں ہوئے جرائے احساس جوائے احساس جمالے کی رویہ ہوئے اور اختیاتی کے ساتھ او پر اٹھے اور اٹھے اور تھین کے رس سے باطنی رشتہ قائم کرلے۔

بہندوستان کے آباریوں اور نقادوں کے سامنے ڈراسے کا فن تھااور وہ ای فن کے پیش نظر رسوں کے متعلق اظہار خیال کرر ہے تھے۔ غور کیا جائے تو محسوس ہوگا کہ ڈراموں کاسر چشمہ رقص تھااور دراصل رقص کے فن نے رسوں کے تئیں زیادہ بیداری پیداکی تھی، ہمرت نے مخلف انداز کے رقص اور ان کے تیوروں اور مدراؤں پر نظر رکھی تھی اور یہ کہا تھا کہ مخلف قتم کے رسوں کو پانے کے یہ عمدہ ذرائع ہیں۔ حقیقی رس کے ایم ضروری ہے کہ آرٹ کم سے کم وقت ہیں اپنے تجربے پیش کردے۔ طوالت سے حقیقی رس کو پانا مشکل ہے۔ تخلیقی آرٹ کے بیش نظریہ قدیم خیال مجمی توجہ طلب ہے کہ فطرت کے حسن و جمال میں رس نہیں ہوتا، فنکار کاذ بن بی خارج اور باطن میں رشتہ قائم کر کے رس عطاکر تا ہے۔ اس رہے ہیں رس ہوتا ہے فطرت کے حسن و جمال کی شکیل بھی ای رشتے ہوتی ہے اور رس اس شکیل کا ثبوت ہے۔

ہندوستانی جمالیات کے مطالع سے یہ محسوس ہو تاہے کہ ذبن اور فطرت کے حسن وجمال کے رشتوں کی وصدت کے احساس نے 'رس 'کا جمالیاتی تصور دیاہے،اس رشتے کی شیرینی،خوشبواور لذت سے تخلیقی آرٹ میں جمالیاتی احساس کا فذکار انداظہار ہو تاہے اور بذباتی، تخلی اور آفاتی علامتیں خلق ہوتی ہیں۔

مجرت نے آٹھ رسوں کو زیادہ اہم تصور کیا تھا۔ کاویہ پر کاش' کے مصنف ممٹ نے صرف سنگھاریاشر نیگار رس کو منفر و سمجھا ہے۔ وشنو ناتھ "ساہیتہ در پن" میں دس رسوں کاذکر کرتے ہیں، مجوج نے شرنگار رس ہی کو مرکزی رس تصور کیا تھا۔ بصبحوتی نے کرون رس کو منفر و مرزی رس کہا تھا۔ دھن جیانے صرف میار بنیادی رسوں کی اہمیت بتائی تھی۔ اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ رسوں کے متعلق سوچنے کا ندازہ کیاریا ہے۔

ذ ہن کی بنیادی کیفیتوں کو "سیعتی بھو" (Sthayi Bhava) کہا گیا ہے۔ جمالیاتی تجربوں اور جذبات کی مختلف لہروں اور صور توں کاسر چشمہ ان میں اور میں اور صور توں کاسر چشمہ

- يمي ہے انہيں اس طرح پيش كرنامناسب موگا:
- رتی(Rati) سیس، عشق! • پاسه (Hasya) مزاح، ہنمی، قبقهه!
- شوک (Shoka)اذیت کے لمحوں میں در دناک چیخ، ذات کی تنہائی کاشدید احساس!
  - کرود ه (Krodh)غسه، نکراؤ، جنگزا، تصادم!
  - اُت ساہ(Utsaha)دعوی،وثوق سے کہنا،ذات کی شظیم!
    - کھے (Bhaya)خوف،ڈر،خطرے سے فرار!
      - جوگیس (Jugupsa) نفرت، تا پیندیدگی!
        - سايا(Vismaya) تجسس!

انہیں عمومارسوں تعبیر کیا گیاہ۔

حالا نکہ یہ 'رس' نہیں ہیں بلکہ رس انہیں اعلیٰ ترین تخلیقی صور تمیں عطا کرتے ہیں یہ ذہن کی آٹھ واضح جہتیں ہیں جو بنیادی مرکزے جنم کیتی ہیں۔ ذہن کی بنیادی کیفیتیں جو تمام جذبوں کامر کز ہیں اور جنہیں ''سیتھی بھاؤ'' (Sthayi Bhava) کہا گیاہے تمین خصوصیتوں کی صامل ہیں۔

- یہ متفل ہیں۔
- ووسرے بیجانات سے زیادہ طاقتور ہیں۔
- جبان کاعر فان حاصل ہو تاہے توایک یاایک ہے زیادہ رسوں ہے جمالیاتی آسود کی ملتی ہے اور جمالیاتی انبساط حاصل ہو تاہے۔

تخلیقی فزکار میں سیتھی (Sthayi Bhava) کا ہر تحریک تیز تر ہو تاہے اس لیے کہ اس کی حساس طبیعت ماحول ہے بہت جلد اور انتہائی ہدت سے متاثر ہوتی ہے'' سیتھی بھو، کارشتہ انسان کی بنیاد کی جہتوں ہے ہی وجہ ہے کہ تخلیقی آرٹ میں سیتھی بھو، جبئی تحریک کو نمایاں کر تا رہتا ہے۔

فزکار کی جبتیں وی ہیں جو سامع یا قاری کی جبتیں ہیں لہذا جب جبتوں کے مجرے باطنی رشتوں کے ساتھ یہ بھاؤا بھرتے ہیں اور ان کی صور تمی خلق ہوتی ہیں تو مامع یا قاری کی جبتوں سے خلق شدہ صور تمی رشتہ قائم کر لیتی ہیں تورس حاصل ہو تاہے دراصل ای شئے میں رس ہے اور یہ رشتہ ہی رسوں کا وسیلہ ہے۔

جبتوں کی شدت ہے سیتھی بھوؤں کو ابھارتے ہوئے اور علامتوں ،استعاد وں اور صور توں کو خلق کرتے ہوئے پورے پر اسر ارتخلیقی عمل میں خود فرکار در سوں ہے آشنا ہو تاہے۔ جمالیاتی انبساط حاصل کر تاہے۔ احساس ، جذبہ اور رویہ یہ تینوں ، رس سے گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے تح ک اور عمل بی ہے رس بیدا ہو تاہے اور سامع یا قاری کے احساس ، جذبہ اور رویے سے پر اسر ارجمالیاتی رشتہ قائم کر کے ان تک پہنچتا ہے۔

سیتھی بھو کا جبلّوں سے بقتا بھی گہرار شنہ ہوانہیں جبلّوں سے تعبیر نہیں کیا جاسکتا اس لیے کہ جبلّوں کے ویاؤ سے جو بھوا بھرتے ہیں وہی جمالیاتی صور توںاور جمالیاتی فضاؤں کی تخلیق کے محرک ہوتے ہیں۔

رسوں ہے جمالیاتی لذت پانے اور جمالیاتی انبساط حاصل کرنے میں سیتھی بھو ہی کامعیار اہمیت رکھتا ہے۔ اس کا گہر ارشتہ لا شعور اور اجماعی یانسلی الاشعور ہے ہے۔ قدیم ترین تجربات اور قدیم استعارات اور علامات اور ''آرچ ٹائیس''(Archetypes)ان بھوؤں کی تفکیل میں حصہ لیتے ہیں،ای طرح جس طرح ماحول اور معاشر سے کی قدریں حصہ لیتی ہیں۔

سیتھی ہو کے اعلیٰ معیار کوپانے کے لیے فنکار پہلے شئے یا حقیقت یا موضوع یا تجربے پر حمیری نظرر کھتا ہے۔ جب یہ شئے یا حقیقت یا موضوع یا تجربہ اور جذب ہے دہن میں ایک طلسمی کا نتات خلق کر تجربہ اور جذب ہے دہن میں ایک طلسمی کا نتات خلق کر لیتا ہے اور اپنے خلق شدہ تجربوں سے رس پانے لگتا ہے۔ جب ان تجربوں کی جمالیاتی صور عمی خلق ہو جاتی ہیں تو ان سے فنکار اور سامع اور قاری کو جمالیاتی انبساط حاصل ہو تا ہے۔ یہ انبساط اعلیٰ جمالیاتی تجربوں کے رس بی سے ملتا ہے۔

'رس' کے پیش نظرد کیفنایہ چاہئے کہ فزکار نے کی سطح پر حقیقت یاموضوع کود یکھاہے اے ذہن نے کس سطح پر قبول کیاہے۔ یہ اس لیے بھی انام ہے کہ حقیقت یاموضوع یا حقیقت کا شعور کس طرح مام ہے کہ حقیقت یاموضوع یا حقیقت کا شعور کس طرح حاصل ہواہے۔

اس حقیقت پر بھی نظر ضروری ہے کہ بہت می حقیقق ایابہت سے تجربوں میں ''انتخاب ''کی صورت کیار بی ہے جس بھاؤ کواس نے شدت ہے ابھارا ہے وہ کس مد تک موضوع کے تقاضے کے مطابق ہے۔ ا جاریوں نے بیالیس بھو (Bhava) بتائے ہیں جن ہے رس حاصل ہو سکتا ہے۔ان بھوؤں کودو حصوں میں تنتیم کیا گیا ہے۔ رسیتھی بھو'

191

سنجاری بھو

مسنچاری بھو،ان جذبوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو سیھی بھو کو ابھار نے اور انہیں جمالیاتی سطحوں سے آشاکر نے ہیں مدد کرتے ہیں لیکن تخلیق کے پر اسر ادعمل میں علاصدہ ہو جاتے ہیں، سیھی بھو کی طرح صور توں کی تخلیق میں حصہ نہیں لیتے۔ کی سیھی بھو کا تیز عمل شروع ہو جاتا ہے تو سنچاری بھو کر ور ہو جاتے ہیں اور شعور کے سندر میں واپس آجاتے ہیں آنند ورد ھن (Acharya Anandvardhan) (کشمیر، نویں صدی عیسوی) نے کہا ہے کہ تخلیقی فذکاروں کو بمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہئے کہ دسنچاری بھو ' سیھی بھو کے مقابلے میں کر ور در جدر کھتا ہے لہذا اے زیادہ سے زیادہ ابھار نے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے ، فی کر وریاں پیدا ہو جاتی ہیں، خود فذکار رس نہیں پاتا اور دوسر وں کو بھی رس عطا نہیں کر پاتا، تج بہ بہتر تخلیقی صور توں میں متاثر نہیں کرتا۔

سٹچاری بھو کے متعلق میہ عام رائے ہے کہ بنیادی ذہنی اور جذباتی کیفیتوں اور رویوں کو ابھار نے میں اس سے جنتی بھی مد د ملے اس کی حیثیت سیتھی کے مقابلے میں ثانوی ہے۔ سٹچاری بھو کسی ذہنی یا جذباتی رویے کے ابتدائی ابھار میں شامل نہیں رہتا اور آخری منزل تک بھی نہیں جاتا۔ یہ بھو بنیادی جذباتی رویے کی تفکیل میں اس وقت مددگار ہوتا ہے جبوہ رویہ در میانی سطح پر ہوتا ہے اس کے بر عس سیتھی بھو ابتداء سے آخر تک موجود ہوتا ہے اور رس اور آئند دونوں اس کے نتائج ہوتے ہیں۔

اس سلسلے میں ایک دلچسپ نکتہ یہ بھی ہے کہ دسٹچاری بھو "مستقل نہیں ہوتا، بدلتار ہتاہے، سیتھی بھو، نقطہ عرون پر آکر مستقل اور پائیدار رویے کی صورت اختیار کرلیتا ہے۔ سٹچاری بھو کی مسلسل تبدیلی مددگار تو ہوتی ہے لیکن سٹیھی بھو کاساتھ آخری منزل تک نہیں دے سکتی، جمالیاتی صور توں کی تفکیل ہے بہت پہلے بڑا خلیقی فنکار سٹچاری بھوؤں ہے الگ ہوجاتا ہے۔ ہندوستان کے آجاریوں نے کم و بیش تینتیس سٹچاری بھوؤں کی نشان دبی کی ہے۔

علامتوں کی تخلیقی صور تیں 'رس' عطاکرتی ہیں رقص موسیقی، فن تغییر، مصوری اور مجسمہ سازی کی علامتوں نے ہمیشہ رس عطاکیا ہے، فنکار علامتوں کی تخلیق صور تیں 'مسور توں سے بھی رس پاتا ہے بید علامتیں جب دوسروں تک پہنچتی ہیں تو جلامتوں کی تخلیق میں بھی اور تک بھی ہیں ہوں جس سے بھی اس بھی ہیں ہوں تھیں ہیں تو جہلوں میں تحریک بیدا ہو تا ہے مختلف قتم کے بھوا بھرتے ہیں بھواور بھو کار شتہ جذباتی آ ہنگ کار شتہ بن جاتا ہے اور اس شتے سے سامعین، ناظرین یا قار کمین جمالیاتی اس میں جمالیاتی مسرت یا آند دیتا ہے۔

اتين اور اصطلاحيس استعال موتى ربي بين:

- (Bhava\_\_\_) > (Bhava\_\_\_)
- و بجو (Vibhava\_\_\_) و بجو
- الوبحو (\_\_\_\_) Anubhava\_\_\_

بعو (Bhava) ہے مراد تمام ذہنی کیفیات ہیں ،ان کی تعداد چالیس ہے زیادہ بتائی گئے ہے۔ای کے تحریک ہے کی تجربے تک پننج ہوتی ہے۔ ابتدائی طلسی کیفیت اور جمالیاتی التباس میں ہوتی ہے اس کے لیے ہے۔ ابتدائی طلسی کیفیت اور جمالیاتی التباس میں ہوتی ہے اس کے لیے فتکار میں بعاوتا (Bhavana) پیدا ہو تا ہے اور یہ بعو کی دجہ ہے ہوتا ہے۔ بعاوتا کے ساتھ بہت حد تک ایک یا لیک سے زیادہ ذہنی کیفیتیں اثر انداز ہوتی ہیں،ان کے اثرات کو داس (Vasana) کہتے ہیں۔

و بھو (Vibhava) فئکار کے لیے جذباتی فضابنا تاہے بہت ی کیفیات میں خالق چند کیفیتوں کو منتخب کر تاہے اورا بتخاب درست ہو تو تخلیق کے لیے جذباتی فضابن جاتی ہے۔ و بھوی سے فئکار اسلطیری، رو مانیااعلی سطح پر معاشر تی اور ثقافتی فضا کی تخلیق کر تاہے، جذباتی کیفیتوں اور خارجو تی جربوں کی آمیزش میں فئکار کاو بھوی کے درگار ہوتی ہے۔ اس کے دوواضح پہلو ہیں:

- ایک پہلواس حقیقت یا سے الی کو جذبول کارنگ دیتا ہے جو موضوع بنتی ہے اے الم بان (Alambana)) کتے ہیں۔
- دوسرا پہلواس فضایا ماحول کو جذبوں کا رنگ دیتا ہے جو اس حقیقت یا سچائی کی پیش کش کے لیے ضروری ہے۔ اسے اودی پان (Uddipana) کہتے ہیں۔
- انو ہمو (Anubhava) وہ ذہنی کیفیات ہیں جن سے عام حقیقت یا سچائی کی صورت تبدیل ہو جاتی ہے۔ خار بی تجرب کی صورت جذباتی رکھوں کی آمیزش سے تبدیل ہو جاتی ہے بدل جاتی ہے۔

' سیتھی بھو، سنچاری بھو، انو بھو۔ سب ذہنی کیفیتوں کی مختلف منزلیس ہیں، تخلیق کے عمل ہیں فنکار ان منزلوں سے گزر تا ہے۔اعلیٰ اور بہتر ادبی اور فعی تنقید ان منزلوں کی نزاکتوں کے گہرے احساس کے ساتھ ہی کسی فنی تخلیق کے حسن کو دریافت کر سکتی ہے۔

بعض قد یم اور اکثر جدید نقاد اس سلیلے میں متضادرائے پیش کرتے رہے ہیں، کچھ لوگوں نے بعو، کورس سے تعبیر کیا، پکھ ایے ہیں جو سنچاری،
یاسیٹھی بھو کورس کہتے ہیں، حقیقت بر عکس ہے۔ یہ رس (Rasa) نہیں ہیں بلکہ ذبنی اور جذباتی کیفیتیں ہیں جو تخلیق کے لیے راغب کرتی ہیں،
فنکار کواس منزل پر لے جاتی ہیں جہال فنکار خودرس پا تا ہے اور تخلیقی عمل کے بعد اپنی تخلیق سے دوسر وں کورس عطاکر تا ہے۔ بعض نقادوں نے
انہیں فلنے سے قریب کردیا ہے اور جانے کتنی پیچید گیاں پیدا کردی ہیں۔ رس (Rasa) کو بھوؤں سے او پر لے جاکر اسے جمالیاتی اصطلاح کی
صورت بہت کم لوگوں نے دیکھا اور اس کا تجزید کیا ہے۔

رس(Rasa) کواس طرح سجھنا بہتر ہے کہ بیہ جلال و جمال کے عرفان کا جو ہرہے ، جمالیا تی تجربوں کی فنی تربیل کی خوشہو ہے ، اور جمالیا تی انساطیا آنند کا جادو ہے۔ اس کی بنیاو ذہنی اور جذباتی کیفیس ہیں جو سچائیوں اور حقیقتوں سے طلسمی پر اسرار رشتہ قائم کرتی ہیں اور ماحول اور معاشر سے تئیں بیدار کرتی ہیں۔

رسوں کو نام دینامناسب نہیں ہے!!

رس کی معنویت فن اوراس کی جبتوں کے ساتھ پھیلتی ہے۔ تہد وار اور گہری بنتی رہتی ہے۔اس کی ہمہ کیری اورا بمائیت کا اندازہ کرنا مشکل اور دشوار ہے۔ بنسیں آم اب تک وقور سوں کی تخلیق کے ذمہ دار ہیں، میہ ہیں: ہے۔ بنسیں آم اب تک وقور سوں کی تخلیق کے ذمہ دار ہیں، میہ ہیں: شرینگار و بھو رقص، موسیقی، سریلی آوازیں، جاند، عشق، سیکس، آرائش وزیبائش۔



آنند را گی ٹوڈی(راجستھان۔اٹھارویںصدی) (پرنس آف ویلس میوزیم۔ بمبئی)

اس و بعوے متعلق کہاجاتا ہے کہ اس کی بنیاد سیس (Sex) ہے۔ یہ ذہنی اور جذباتی کیفیت جہاں رومانی اور جنسی موضوع کی جانب
 اکساتی ہے وہاں موضوعات کے تعلق ہے اس نوعیت کی فضا آ فرینی ٹیس بھی مدوگار ہوتی ہے۔
 ماہتیہ در پن، کے مصنف و شونا تھ کا خیال ہے کہ یہ جذباتی یاذہنی کیفیت خود سیس یا جنس کی کھمل فضا ہے۔

ماویہ پر کاش' کے مصنف ممٹ نے صرف ای کو منفر د جاناہے اور اے رس سے تعبیر کیا ہے۔ '

بھوج نے بہت پہلے اسے بنیادی رس کہا تھا۔

عاشق اور محبوب کی گفتگو اور اس گفتگو کے ماحول ہیں اس کیفیت کی پیچان زیادہ ہوتی ہے۔ عشق و محبت کے جذبات کے دو پہلوؤں کی جانب بھی اس سلسلہ ہیں اشارہ ملتا ہے۔

● شریزگار و بھو، کی پیچان اس وقت بھی ہوتی ہے جب مر داور عورت جنسی عمل میں مصروف ہوتے ہیں، مباشرت کرتے ہوئے دونوں عالے علیہ علیہ علیہ مصروف ہوتے ہیں، مباشرت کرتے ہوئے دونوں ایک ہی وجود ہیں۔

اے سم بھوگ (Sambhog) کہتے ہیں۔

• اور اس کی پہچان اس وقت ہوتی ہے جب عاشق اور محبوب کسی وجہ ہے ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کی یاد ہی تڑیتے ہیں،اپنی خوبصورت یادوں ہیں کھو جاتے ہیں اور ساتھ ہی موجود سچائیوں کااحساس ہو تاہے۔

اے"وی پر کمھ" کہتے ہیں۔

شرینگار و بھو میں غم اور مسرت دونوں کی کیفیتیں پیش ہوتی ہیں فزکار کے تخلیقی شعور پر اس بات کا تحصار ہے کہ وہ مسرت یا غم کی کیفیتوں ہے خود کس سطح پر رس یارہاہے۔

ا پن تخلیق میں اس رس کے جوہر کو کس طرح شامل کر رہاہے اور ترسیل میں رس کو کس طرح استعال کر رہاہے۔ یہ و بھو جب شدت سے متحرک ہوتا ہے تو یورامعاشر ہاس کے دائرے میں آجاتا ہے۔ اس کی گرفت میں آجاتا ہے۔

#### (Hasya Vibhava) بأسيه و بحول 🎋

د کیب اور مفحکہ خیز حرکتیں مفحکہ خیز آوازیں، لباس کی د کیب تراش خراش کے ساتھ پیکر! پیکروں اور ماحول کی مفحکہ خیز صور تیس ہنے والی باتیں، ہنانے والی باتیں، مزاح وغیر ہ۔

یے ذہنی اور جذباتی کیفیت مضکہ خیز آوازوں، بولیوں، اداؤں، حرکتوں اور لباسوں کی جانب لے جاتی ہے اور موضوع کے مطابق فضا کی تفکیل میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ زندگی کے دکھ درد کو کم کرنے کی خواہش نے فزکاروں میں اس کیفیت کو ابھار اے۔ اس و بھونے ہننے کے لمحے عطاکیے ہیں۔

اچھافنکاراس ذہنی اور جذباتی کیفیت ہے بھی اپنے تجربوں میں مختلف جہتیں پیدا کر تاہے، اعلیٰ سطح ہے رس عطا کر تاہے۔ مزاحیہ کر داروں اور مضکلہ خیز پیکروں کی تشکیل کے پینچے یہ وی بھو (Vibhav) موجود ہو تاہے۔ المیہ کو مزاح کی صورت میں پیش کرنے کا اعلی فن اس کے تحریک کا کرشمہ ہے۔ اعلیٰ درجے کے کارٹون اس و بھو کے دباؤ کا تتیجہ ہیں۔

#### (Karuna Vibhava) کروناو بھو

المیہ ، غم کااظہار،ار تھی اور چتا کے تجربے اور مناظر ،ماتم کدوں کی تضویریں وغیر ہ۔

یہ و بھو المناک تحریک کا محرک ہے۔ فنکار المیہ کے حسن کو پالیتا ہے تو دور س عطا کر تاہے۔ تخلیقی عمل میں میہ و بھو ایک سے زیاد ہ المناک تجریوں ہے آشا کرتا ہے اور ان کے لیے فضا آفرنی میں معاون و مدد گار رہتا ہے۔

موضوع یا حقیقت کی المناکی کا بہتر احساس و شعور ہی شوک (Shoka) یا غم ہے کہ جو گہر ائیوں کی جانب لے جاتا ہے ،ان کے تنیک بیدار کرتا ہے اور فنکار المیہ کے حسن کورس کی صورت میں چیش کرتا ہے۔

حرت، آرزو، تردد، تشویش وغیر ولی جانے کتنی لېروں سے پیو بھو آشاکر تاہے۔

پیکروں کے ساتھ پورامعاشر ہاس کے دائرے میں آجاتا ہے۔ دوسرے کئ وجو سے اس کارشتہ فنکار کے تج بوں میں گہرائی پیدا کرنے کا ضامن ہے۔

#### ردرو بحو (Roudra Vibhava) ردرو بحو

غصہ د شمنوں سے انتقام یاد شمنوں کے حملوں کے مناظر ، مکواروں اور تیروں سے حملوں کی تصویریں وغیرہ۔

یہ ذہنی اور جذباتی کیفیت غصے کی لہروں کو پروان چڑھاتی ہے تاکہ فنکار ان سے پیکروں کی تشکیل کرے اور ان کے مطابق فن میں فضا آخرینی اور منظر کشی کرے۔

غصے کی جڑیں انسان کی جبلت کی گہر ائیوں میں جیں۔ تخلیق میں اس جذباتی اور ذہنی کیفیت کو بھی بڑی اہمیت حاصل ہے۔ ڈراموں میں خصوسا اس دمجونے حیرت انگیز اور یادگار کر داروں کی تشکیل اور فضا نگاری میں مدد کی ہے۔ فنکار کی بید ڈمنی اور جذباتی کیفیت متحرک ہو جاتی ہے۔

ہو نٹ چبانے ، ہاتھوں کے بار بار ، پھیلانے ، پاؤں پیٹنے ، بھوؤں کواوپر اٹھانے ، تیوری پڑھانے ، آئکھیں نکالنے ، آئکھوں کو سرخ کرنے ، پیٹنے چلانے ، کا پنے اور مغرورانہ احساس کواجا کر کرنے ہیں اس نے حصد لیا ہے۔

#### ويرو بحو (Vira Vibhava)

میر و کا عمل، شجاعت، جوانمر دی اور بهادری کے مناظر، دھرم ویر، دھن ویر، دیاویر، بودھ ویر وغیرہ کے پیکر۔

یہ و بھو، انسان کی شجاعت، بہادری اور عظمت کے تئیں بیدار کر تاہے اور الیے موضوعات کی جانب فزکار کو ماکل کر تار ہتاہے۔ ان کے لیے واقعات اور فضاکی تخکیل میں معاون و مدد گار ہو تاہے۔خود داری کا احساس، منطقی دلائل، قوت برداشت وغیر وکا خاص احساس ماتاہے۔

'دهرم ویر' دهن ویراوریده ویروغیره کی پیکرتراشی میں اس و بھو سے بمیشه مدد ملتی ہے۔

ذات کااحساس مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ ہرعمل کی جذباتی سطح پر فنکار کی نظراس کیفیت کی وجہ سے رہتی ہے۔ دوسری کیفیتوں کی لہریں بھی شامل رہتی ہیں جن سے سے کیفیت زیادہ بامعنی بن جاتی ہے۔

#### بھیانک و بھو (Bhayanaka Bibhava)

خوف اور تحیر کے جذبات اور تاثرات کے نقوش اور حاشے۔

یہ 'و بھو' خوف اور جمرت کی جبلت ہے گہر ارشتہ رکھتا ہے۔ اس ذہنی اور جذباتی کیفیت کی وجہ سے فزکار خوف اور جمرت کے جذبات کو هدئت ہے ابھار تا ہے۔ ایسے تج بوں کو بیند کر تا ہے جن میں پر اسر ارکیفیتیں ہوتی ہیں۔ ڈراؤ نے مناظر اور پر اسر ارپیکروں کی تشکیل میں یہ کیفیت مدد کرتی ہے۔ خوف اور اسر ارکا تج بہ قارکین یا سامعین سے بہت جلد رشتہ قائم کر لیتا ہے۔ مکن ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہوکہ ایک یاایک سے زیادہ مرکزوں پر ذہن جم کررہ جاتا ہے۔

خوف اور اسرار کے تج بوں سے 'رس' پاٹااور' رس دینا' دو نوں بوامشکل کام ہے۔ یہ و بھو بڑاغیر معمولی ہے۔

### بېتىمس و بھو (Bibhatsa Vibhva)

نفر توں ہے بھر بور مناظر ،خون اور بد بو کے تاثرات وغیر ہ۔

مجت اور نفرت کی کشکش کے تئیں بیداری میں بید و بھو نمایاں حصد لیتا ہے۔ بید ذہنی اور جذباتی کیفیت اسی وقت متحرک ہوتی ہے جب فزکار نفرت کے تجربوں کا متحاب کرتا ہے۔ امتحاب کے بعد مناظر کی مناسب تر تیب میں بھی اس و بھو کا عمل و خل رہتا ہے، ایسے عتاصر جو کسی مختص کو محبتوں ہے محروم اور نفر توں ہے قریب کرنے میں فزکاروں کی توجہ کامر کزبن جاتے ہیں۔

شکت، تاکای، جذباتی تناؤ، احساس کمتری، الجھن، پریشانی، اندیشہ اور وسوسہ، بیہ سب ایسے جذبے کے ابھارے قریب رہتے ہیں چہروں ہے بھی بیہ و بھوبہت صد تک آشناکر تاہے، تاثرات کو پیچانے میں مدوکر تاہے۔

#### اد بهت و بحو (Adbhuta vibhava)

حیرت انگیز مناظر اور حیرت انگیز تج بے وغیر ۵۔

پھے جانے کی خواہش اس ذہنی اور جذباتی کیفیت کو ابھارتی ہے۔ ایسے تجر بے جو جیرت انگیز ہوتے ہیں فنکار کی نگاہوں میں بہت جلد کھپ جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ و بھو شدت سے انجر تا ہے اور فنکاروں کے احساس و شعور کے لیے مدو گار ٹابت ہو تا ہے۔ انجانے تجر بوں کی جانب لے جانے کا محرک بھی یہی و بھو ہے۔ پر اسراریت اس کی روح بن جاتی ہے۔ جیرت انگیز واقعات و کر دار اور مناظر د کمچہ کر آنکھوں میں آنسو چھلک آتے ہیں، جہم میں ہلکی سی کمپلی آجاتی ہے۔ ساتھ ہی مسرت آمیز لہروں سے آشناہوتی ہے۔ فنکاراس ذبئی کیفیت سے پیکر تراشی اور منظر کشی میں اعلی سطوں پر پہنچ جاتا ہے۔

#### شانت و بھو (Shanta Vibhava)

امن، شانتی، سکون، وغیرہ کے تاثرات اور خاکے۔

یہ بھی ایک خاص ذہنی اور جذباتی کیفیت ہے۔ ذات تمام تر توجہ کامر کز بن جاتی ہے۔ تنہائی کااحساس بھی ای کیفیت ہے بیدا ہوتا ہے۔ اس و بھونے اعلیٰ ترین مجمول کی تخلیق میں بڑی مدد کی ہے۔ فنکاروں کے رویے کو تمام عناصر سے علاصدہ کر کے صرف ذات سے وابستہ

كردين كابير كيفيت برى غير معمولى بـ

فن مجسمہ سازی کے علاوہ ڈر امااور شاعری نے بھی اس ذہنی اور جذباتی کیفیت کی اعلیٰ ترین سطح کو قبول کیا ہے۔

اس کے تحریک سے جو قیتی فنی تجربے سامنے آئے ہیں ان سے منفر دیر س' ماصل ہو تار ہاہے۔ شانت و بھو کار شتہ کا ننات کے طال و جمال سے انتہائی گہر ااور بامعنی ہے۔ ذات ہیں ساری کا نئات کھینچلیئے سے کا فزکار انہ عمل ای کے تحرک کا متیجہ ہے۔

غور فرمایئے تو محسوس ہوگا کہ 'سیتھی بھو' کے تیز عمل ہے" و بھو" متاثر ہو تا ہے اور اس کا تحرک فضا آ فرینی میں مدد کر تاہے۔ خار جہ حقائق سے جذباتی رشتہ قائم کر تاہے اور بہتر ڈرامائی خصوصات کاشعور دیتا ہے۔

ان باتوں کے پیش نظر مندر جہ ذیل خاکہ تخلیق کے طلسم اور براسر ار تخلیقی عمل کو سمجھنے میں مدو کر سکتا ہے۔:

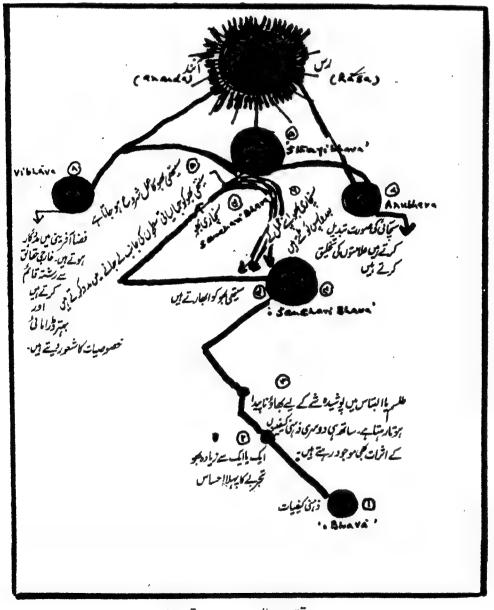

تخلیق کا طلبیم اور پراسر از تخلیق عمل ""

'رس' (Rasa) کے تعلق سے کئی سوچنے والوں کی نظر صرف سامع یا قاری پر رہی ہے، صرف اس بات پر رہی ہے کہ سامع یا قاری 'رس' کس طرح پاتے ہیں،ان کی اپنی جذباتی اور ذہنی سطح کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ رس پانے سے قبل ان کا عام رویہ کیا ہوتا ہے اور رس پانے کے بعد ان کی جذباتی سطح کس طرح متاثر ہوتی ہے۔

یہ باتمیں بھی بہت اہم ہیں اس سلسلے میں بعض معنی خیز خیالات بھی سائے آئے ہیں لیکن 'رس' کے تعلق سے صرف سامع یا قاری کی جذباتی یا زئن سطح توجہ طلب نہیں ہے۔'رس' کے معالمے میں تجربہ، فذکار، تخلیق اور اس تخلیق سے آئند پانے والوں کوایک ساتھ دیکھناچا ہیئے۔

- وہ تجربہ جو کسی تخلیق کا گڑ ک بنمآ ہے اس میں بھی رس ہو تا ہے یااس میں اتن مخبائش ہوتی ہے کہ ایک یاایک سے زیادہ رسوں کو فنکار پیدا کرے۔اس تج یے کے رس کو جلوہ بنادے۔
- اس طرح فزکار بھی پورے تخلیقی عمل میں اس تجربے کو تخلیقی صورت عطا کرتے ہوئے رس پاتار ہتا ہے، فضا آفرینی، علامت سازی اور تمثیل ،استعار ہاورا میجیا پیکر تراثی میں فزکار کی تخلیقی صلاحیتوں ہے رس پھیلتا ہے۔
  - جب تخلیق ہو جاتی ہے تو وہ تخلیق ایک یا ایک سے زیادہ رسوں کاسر چشمہ بن جاتی ہے۔
- اور سامع یا قاری بھی جواپی بہتر اور اعلیٰ ہن اور جذباتی کیفیتوں کے ساتھ تخلیق ہے رشتہ قائم کرتے ہیں رس پاتے ہیں اور اس سے
  انہیں جمالیاتی انبساط حاصل ہو تا ہے۔ جمالیاتی انبساط یا آنند پانا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کی جذباتی سطح جو'رس کا غیر شعوری احساس
  ر کھتی ہے رس یا کرخوداپی سمحیل کاشعور حاصل کر چکی ہے۔
  - اشاروں، حرکتوںاور لفظوں ہے'رس کااظہار ہو تارہتا ہے۔ بیجانی کیفیات، خاموشی اور سکون مختلف رس عطاکر تے رہتے ہیں۔
- تخلیقی نن کے رد عمل سے اس بات کی پیچان ہو جاتی ہے کہ رس موجود ہے، قاری یاسامع کا بہتر ذوق بی رس پاسکتا ہے، رق عمل بہتر ذوق بی کا نتیجہ ہو تاہے۔
  - جذیے کی خوشبواور لذت کویانا'رس 'کویالیناہے۔
  - ایک و بھو کے ساتھ دوسر او بھو بھی شامل ہو تاہے / ہو سکتاہے۔لہذا بھی کسی میں دو مختلف و بھود و مختلف ''رس' بھی عطاکر سکتے ہیں، مجھی دونوںایک دوسر سے میں جذب ہو کرایک 'رس' دے سکتے ہیں۔
  - 'رس' شخصیت اور تخلیق کاجو ہر ہے ،ان کی خو شبو ہے۔ان کی لذت اور ان کاذا نقہ ہے۔ان کا جمالیاتی تاثر ہے جو مسرت سریدی عطا کرتا ہے۔

یہ فراموش نہیں کرنا چاہے کہ ہندوستانی جمالیات میں اعلیٰ ترین اور افضل ترین تخلیقی اور فئی تجربوں کی سطح نروان 'کی سطح ہے۔ فزکار تخلیقی عمل میں بر ہمایا شیوین نروان کی اعلیٰ سطح پر پنچے ہوئے فن کار کا عمل میں بر ہمایا شیوین نروان کی اعلیٰ سطح پر پنچے ہوئے فن کار کا آئند ہو تا ہے۔ سامع یا قاری جو 'رس' پاتے ہیں ان کے پیش نظریہ بات غور طلب بن جاتی ہے کہ 'رس' کے آئند کا تعلق اس کی ذات ہے یا نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ آئند آفاتی اور کا مُناتی ہے۔ سامع یا قاری فزکار کی اعلیٰ ترین تخلیق کے کا مُناتی آہنگ سے وابستہ ہو جاتے ہیں۔ جس ہمہ میر کی ایک وارک وزکار کی اعلیٰ ترین تخلیق کے کا مُناتی آہنگ سے وابستہ ہو جاتے ہیں۔ جس ہمہ میر جس ہمہ میر کی ایک وارک وزکار کی اعلیٰ ترین تخلیق کے کا بندین اس کا حصہ بھی بنادیتا ہے۔

● بعث تاتک(Bhattanayak)نویں صدی عیسوی) نے شاعری کے فن کے پیش نظر 'رس' کے متعلق اظہار خیال کیا ہے۔ دوسرے فنون کے پیش نظر بھی ان کے خیالات غور طلب ہیں۔

بسٹ ناکک کے نظریے کو بھگی واد (Bhuktivada) سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ان کا یہ خیال توجہ طلب ہے کہ 'رس'کی جانے پہچانے عضریا حقیقت کانام نہیں ہے یہ وہ مسرت آگیں سیال کیفیت ہے جو پوری تخلیق میں جاری و ساری ہے اور ساتھ ہی اس آخری منزل کاروشن اور مسرت آمیز تجربہ ہے جو پرم آتما(Pramatma) ہے رشتہ قائم کردیتا ہے۔

بعث ناتک پہلے ہندو سانی تاقد ہیں جنہوں نے جمالیاتی تاثریت (Aesthetic Expressionism) کو سمجھایا ہے۔ انھیو گیت کے تصور ''ویان جان واد'' (Vyanjana Vada) (تاثریت کا تصور ) سے ان کا تصور قریب نظر آتا ہے۔ لیکن رس کو جمالیاتی تاثریت کی ہمہ گیر کیفیتوں کے ساتھ سمجھنے اور سمجھانے کی یہ اپنی نوعیت کی پہلی کامیاب کو شش ہے۔ اس تصور کے ساتھ فنی اور ادبی تقید کا معیار بلند ہو جاتا ہے۔ ساتھ سیمھنے اور سمجھانے کی یہ اپنی نوعیت کی پہلی کامیاب کو شش ہے۔ اس تصور کے ساتھ فنی اور ادبی تقید کا معیار بلند ہو جاتا ہے۔ ساتھ یہ ہمالیاتی بعد الطبیعات نے انہیں متاثر کیا تھالہذا پرش اور پر اکرتی کو حواس خسہ کی سب سے بڑی نعمت نصور کرتے ہوئے انہوں نے ایک ہمہ گیر جمالیاتی تاثریت کا تصور چیش کیا۔ اس تصور چیش کیا۔

بعث نائک کا خیال ہے کہ تخلیقی فزکار اپنے تجربے کو گہر ااور تہہ دار بناتا ہے لہذا جانے کتنے تا ثرات ابھر آتے ہیں، فی تجربے کہ جمالیاتی تا ثراتی پہلو سامنے آجاتے ہیں ہر تا ثر 'رس' سے سر شار ہو تا ہے۔ ہر تا ثراتی پہلو میں 'رس' کی سیال کیفیت ہوتی ہے۔ فنی تجرب کے تحرک سے قاری یاسامع کے تاثرات پھیلتے ہیں اور ایک یاایک سے زیادہ تا ٹرات یا تا ثرات کی بہلوؤں سے ذہمی اور جذباتی رشتہ تا تم ہو جاتا ہے۔ اس طرح 'رسوں کی سیال کیفیت قاری یاسامع کے تاثرات میں پھیلنے گئی ہے۔ تاثرات اور تاثرات کے دشتہ بی سے فزکار کا تجربہ قاری یاسامع کا تجربہ بنتا ہے تاثرات لہروں کی وجہ سے یہ سمجھتا مشکل ہو تا ہے کہ فزکار کا بنیاد کی تجربہ کیا تھا اور اسے سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں۔ وہ جمالیاتی تاثرات بی انام ہیں جو تجربوں کی ایک سے زیادہ آہنگ کاعرفان عطاکر کے ذہن و شعور کو تخلیق میں جذب کر دیتے ہیں بھٹ نائک کے بھتی واد میں اس ہو کو ، (Bhavakatva) کی بری اجیت ہے۔

بھٹ ٹائک نے تمام بھاؤں (Bhavas) کواہمیت دیتے ہوئے یہ کہاہے کہ بھو کے دومغاہیم کوہمیشہ ذبن میں رکھنا جا ہے۔

- (1) مدباتی کیفیت کی خیال یا تجرب کا حساس دی ہے۔
  - أور
- (2) اس خیال یا تجربے کی صورت پذیری کے عمل میں اپنی شدت اور تیزی کا اظہار کرتی ہے۔ 'رس'(Rasa) وہ خوشبو ہے جو بھو کے پورے عمل میں ہوتی ہے اور تخلیق کے بعد جمالیاتی علامت یا پیکر کی معطر روح بن جاتی ہے۔ مجو (Bhava) کے منہوم کو سمجھاتے ہوئے بلاشیہ انہیں بھو، و بھو،انو بھو، سنجاری بجواور سیتھی بھوسب کا بخوبی احساس تھا۔

- بھٹ ٹائک نے رسوں کے سلسلے میں دواور اہم باتوں کی جانب اشارہ کیا ہے۔
- (1) ابھی دھ (Abhidha) ت مرادوہ علامتیں، استعارے اور جمالیاتی پیکر ہیں جو تخلیقی صور توں میں جمالیاتی احساس کے ساتھ رسوں کی ساتھ اسوں کی ساتھ اسوں کی ساتھ اسوں کے ساتھ اسوں کی ساتھ اسوں کے قریب آتے ہیں۔
- (2) بھو و کو (Bhavakatva) ہے مراد وہ تصورات ہیں جو قار کین یا سامعین کے ذہن میں ان علامتوں، استعار وں اور جمالیاتی پیکر وں ہے بنتے ہیں تاثرات میں ان دونوں ذہنی، جذباتی اور جمالیاتی رشتہ پیدا کرتے ہیں اور علامتوں، استعار وں اور جمالیاتی پیکر وں کی جانے کتنی جہتیں تصورات کی صور توں میں جلوہ گر ہوتی ہیں۔ ان تصورات کا محرک ابھی دھ اور بھو دکتو کے تاثرات اور ان تاثرات کے آہنگ میں اس جمالیاتی آمیزش کے بعد سامع یا قاری کاذبین "بھوج کتو" کی منزل پر آجاتا ہے، سر در وابنساط حاصل کرنے اور 'رس' اور 'نند' پانے کی یہ آخری جمالیاتی منزل ہے۔ وہ تخلیق کیا ہوئی کہ جس ہے بصیرت حاصل نہ ہو اور جس ہے انبساط گلتی کا ابلاغ نہ ہو۔

● بعث لولث (Bhatta Lollata) (نویں صدی۔ کشمیر کے حکمرال راجہ جیہ پڑکا ہم عمر 779ء۔813ء) نے رس کو بنیادی ذہنی اور جذباتی کیفیتوں کی وحدت سے تعبیر کیا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ یہ وحدت جذباتی فضاکی فنکارانہ تنظیم اور تفکیل، حتی نقالی کے تخلیقی عمل اور تیزی سے گزرتے ہوئے برق پا تاثرات سے جنم لیتی ہے۔ وہ جذباتی اور ذہنی کیفیت جو 'رس' سے سر شار ہو کر 'رس' دیتی ہے اپنی نشاط انگیز خیال آفرین سے بیچانی جاتی فطرت میں بیجانی ہوتی ہے۔

بحث لولث نے ڈراموں کی جمالیات کے پیش نظر رس کو بیجائے اور اس کی قدر و قیمت کااندازہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ان کے زیادی خیالات کو تمام فنون کے پیش نظر دیکھاجائے تو ماہوسی نہیں ہوتی۔ان کے مندر جہ ذیل خیالات توجہ طلب ہیں۔

- 'رس ان حقیق کرداروں میں ہو تاہے جنہیں اداکار اسٹیج پر پیش کرتے ہیں لہذاجب دہ پیش ہوتے ہیں توان شخصیتوں کارس حاصل ہو تاہے۔
  - ڈراماد کیمنے والے یہ محسوس کرتے ہیں کہ اسٹیج پر اداکاری کرنے والے حقیق کر دار ہیں۔ یہ جذباتی رشتہ 'رس' دیتار ہتاہے۔
- ڈراہادیکھنے والوں کا شعور جب شخصیتوں اور ان کے عمل اور روعمل ہے وابستہ ہو جاتا ہے تو وہ انہیں اپنی ذہنی تصویر وں کے مطابق دیکھنا
   چاہتے ہیں اور جب مطابقت کا احساس ہوتا ہے تو انہیں جمالیاتی آسودگی حاصل ہوتی ہے۔ اس طرح رس اپناکام کر جاتا ہے۔
  - کرداروں ہے جب ذہنی اور جذباتی وابنتگی پختہ ہو جاتی ہے تو 'رس' ملتا ہے اور الیا نہیں ہو تا تو ڈراماد کیفنے والا صرف مستھی بھو (Sathayi Bhava)
- کردار جواساطیری، نیم تاریخی یا تاریخی یا جانے پیچانے محبوب رومانی کر داروں کو پیش کرتے ہیں ان کی شخصیتوں میں جذب ہو کر انہیں
   خودرس ملنے گذاہیے اور وہ خو دجمالیاتی انبساط حاصل کرتے ہیں۔

بندوستانی جمالیات کی تاریخ بین الله المستقل عنوان کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ الله مستقل عنوان کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہیں۔ شاعر سے ، ناقد سے ، ایک مستقل عنوان کی حیثیت رکھتے ہیں۔ شاعر سے ، ناقد سے ، ایک گہرا فلسفیانہ ذہن رکھتے سے ۔ ہندوستان کے رشی منیوں کی اعلیٰ روایات سے روشن حاصل کی تھی۔ مشمیر کے خوبصورت ماحول نے ان کے ذوق فن کی آبیاری میں نمایاں حصہ لیا تھا۔ بھرت کے تابیہ شاستر کو اپنی تنقید ، تشر ہے اور تبعرہ کا موضوع بنایا اور بنیادی خیالات کی تشرح تصور کی جاتی ہے۔ ابھی نو بھارتی کی خوبھارتی کی جاتی ہے۔ ابھی نو بھارتی کو بھارتی کو بھارتی کے ۔ ابھی نو بھارتی کی جاتے گائم بمیشہ روشن رہے گا۔

کشمیری شوازم پر ان کاکارنامہ" تا نتر لوک (Tantraloka) ایک نا قابل فراموش تصنیف ہے ان کی درویشانہ فکر و نظر کی بہتر پیچان ان کی نظر آ نظم" پر اہار تھ سار" ہے ہوتی ہے۔ انہوں نے سوم نند (Somanand) کی معروف تصنیف" پر اتبیہ بھیجان (Pratya Bhijan) کی شرح "ایشور پر حیہ بھگیا" (Ishvara pratya Bhigya) بھی کھی۔

اس میں ایک فلفی تاقد کاذبن ماتا ہے۔ ای طرح آنند ورد صن (Anand Vardhana) کی مشہور تعنیف ان کی تاقد اند بھیرت اس "دھونیالوک ورت (Dhavanya Loka Virta) کے نام ہے لکھی۔ ہندو ستانی جمالیات کے ان گئت پہلورو شن کیے ، ان کی تاقد اند بھیرت اس ترح کے بعد ایک مثال ، ایک نمونہ بن گئے۔ آنند ورد ھن نے رسوں کے متعلق جن خیالات کا اظہار کیا تما انصحو گیت نے ان کی تشریک میں۔ ساتھ بی دھونی (Dhy ani) کے تصور کی وضاحت کی۔ آنند ورد ھن کے خیالات سے بے حد متاثر ہوئے۔ 'رس اور 'دھونی' کے تصور ات کے بیش نظر یہ ہما جا سکتا ہے کہ آنند ورد ھن سے بہت قریب ہیں۔ 'دھونی' کی تشریخ وضاحت آئی دکش تھی کہ ان کی تشریخ آئند ورد ھن کے بنیادی خیالات و سے بہت قریب ہیں۔ 'دھونی' کی تشریخ وضاحت آئی دکش تھی کہ ان کی تشریخ اپنیادی تصورات کے لیے اس تصورات سے نیادہ متبول بن گئے۔ انصورات کے لیے اس کے بھی متاثر تھے ، بھگوت پر اظہار خیال کیا ہے اور بلا شبہ اپنے بنیادی تصورات کے لیے اس کے بھی رہ شنی صاصل کی ہے۔ معروف ناقد اور شاعر ممت آ جار ہید (Mammat Acharya) کا ویہ پر کاش کے مصنف کہ جس کی میں وہ شنی صاصل کی ہے۔ معروف ناقد اور شاعر ممت آ جار یہ کا تصانیف ہیں۔

ابھیو گیت نے و بننی واد (Vyanjanavad) کے تصور کو پیش کر کے ادبی اور فنی تنقید کامعیار بلند کر دیا۔وہ ہندو ستانی ادبی تنقید اور جمالیات میں ایک مستقل عنوان کی میثیت رکھتے ہیں۔ عرض کر چکا ہوں کہ بھرت کے رس کے نصور کے اولین تیمرہ نگاروں میں ان کانام پیش پیش ہیں۔ تیمرہ و تشریح کرتے ہوئے انہوں نے بعض نتی جبوں کی طرف اشارے کیے ہیں۔

بھٹ ناکک ہے کی مقامات پر اختلاف کیا ہے۔ وینجن ورتی ، (Vyanjana Vritti) بھٹ ٹاکک ہے آگے جمالیاتی تجربوں اور کیفیتوں کا احساس عطاکرتی ہے۔

المسيوگيت نے ويدانت كا مطالعہ كيا تھا،ان كى جمالياتى فكرو نظر كى بنياد مجى ويدانت ہے۔اى كى وجہ سے ان كى ادبى اور فنى تنقيد بيس جماليات كا ايك بزاہمہ كير نظام متاہے۔ انہوں نے بتایا کہ انسان کادل مسرت اور غم کے جذبوں سے بحراہو تاہے مسرتوں اور غموں کا عمل اس کے احساسات یا ذہنی اور جذباتی کیفیتوں کو ابھار تارہتا ہے۔ مسرت اور غم کے جذبے مستقل ہیں، انہیں انہوں نے سیتھی بھو (Sthayi Bhavas) سے تعبیر کیا ہے۔

المصنو گیت نے کہاہے کہ 'مجو، و مجواور اتو مجبو وغیر ہ کا عمل عارضی ہو تاہے صرف سیتھی مجبو، مستقل ہے۔ یہ بجو ذکار کے باطن میں سویا ہوا ہو تاہے اور تہذیبی، معاشر تی یا تمدنی حالات کے دباؤے جاگتاہے، یہی وہ مقام ہے جہاں ایھییو گیت فزکار کے لاشعور کی جانب معنی خیز اشارہ کرتے میں۔ برہماکی نینداور جاگرتی دونوں نے ان کے اس تحرک میں نمایاں حصہ لیاہے۔

انھیوگیت نے جمالیاتی تاثریت کا احساس شدت سے دلایا ہے۔ بعث ناعک کی جمالیاتی تاثریت سے قریب تر ہوتے ہیں لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں کہ جب"و ینجن درتی" یا فزکار کے جمالیاتی تجربوں کی خوبصورت تاثریت سے اپنے بنیاد کی جذبات کے تیس ایک جمالیاتی بیداری بیداہو جاتی ہیں اور 'دس' کی سیال کیفیت تاثریت ہیں شامل ہو کر جمالیاتی مسرت دیتی ہے۔ حجلیتی آرٹ کا معاملہ فلنے کا نہیں بلکہ جمالیات کا ہے اور ہمیں جمالیاتی تاثراتی رشتوں کو بنیاد کی دشتوں سے تعبیر کر ناچا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ ''مجووں، 'رس'اور' جمالیاتی انبساط' کے پیش نظر بھٹ نائک اور انھیعو گیت دونوں کے خیالات نوجہ طاب ہیں۔ان دونوں نے اپنے اپنے طور پر جمالیات کی اہمیت کو سمجھا ہے اور پر اسر ار تخلیقی عمل اور 'رس' کی سیال، کیفیت پر اظہار خیال کیا ہے۔ تخلیقی آرٹ کے تجربوں کو سمجھنے میں یقیناً دونوں کے خیالات سے مکسال مدد ملتی ہے۔



علامتی جمالیاتی رجحان کی ایک مثال 'نٹ راج '(اجین آٹھویں صدی)

- ہندوستان کے آجار یول نے اس موضوع پر مختلف انداز سے سوجا ہے۔ مندر جد ذیل نکات پر بھی نظر گئی ہے:
- ا سلیج پر تاریخی،اساطیری، نیم تاریخی یا محبوب رو پانی پیکر نقل نہیں ہوتے، ہو بہو نقال سے تخلیق، تخلیقی نہیں رہتی،لہذا سامعین یا قار کین کو مرس 'عطاکر نے کے لیے تخلیقی نقالی پر غور کرتا جاہے۔
- تصویر کشی اور نقانی کی جانب ہے ذہن کو ہٹا کر حسی جمالیاتی نقالی کی جانب لے جانا چاہیے اور یہ عمل ایسا ہو کہ جمالیاتی تاثرات پیدا ہوں۔ اس لیے کہ ان بی ہے 'رس' اور جمالیاتی انبساط حاصل ہو تاہے۔
- سامعین جانتے ہیں کہ اداکار وہ حقیق کر دار نہیں ہیں جنہیں پیش کیا جارہا ہے۔اداکار ،اداکار ہے لہذااس نزاکت کے پیش نظر ڈر امانگار اور
  اداکار دونوں کے لیے احتیاط ضر ور کی ہے، فذکار کا بنیاد کی مقصد تو یہ ہو تا ہے کہ حقیقی کر داروں کی شخصیتوں کے جلوؤں ہے سامعین ک
  ذہنوں میں نئی تازگی پیدا ہو۔ان کے سوئے ہوئے خوابیدہ جذبے بیدار ہوں۔ فراموش واقعات لاشعور سے شعور میں آ جا ئیں۔ یہ عمل
  تو حسن سے ماطنی رشتہ قائم ہونے کا عمل ہے۔
  - کرداروں کوچاہیے کہ وہ اسٹیج پر حقیق کرداروں کی جمالیاتی شناخت کے تاثرات عطاکریں۔ای عمل میں 'رس' ہے جو سامعین تک پنچاہے۔
    - حقیق کر داروں ہے اواکاری کاذبنی رشتہ حمرے التباس میں قائم ہو تا ہے لہذااس التباس کے جلوبے بھی اہمیت رکھتے ہیں۔
    - رویہ ،احساس اور جذبہ نتیوں 'رس' کے معالمے میں اہم رول ادا کرتے ہیں ،رویہ بی احساس اور جذبے کوابھار تاہے لہذا فن کار کو سامعین یا ناظرین یا قار کمین کے رویہ کو بھی سجھنا چاہئے۔
- فنکار خود ایک بواغالق ہے۔ برہما کی تخلیق میں مسرتیں بھی ہیں اور السناک تجربے بھی۔ ہمدر دی کا جذبہ بھی ہے اور نفر ت اور غصے کی لہریں بھی ہیں، مبت اور نفر ت کی کھکٹ اور غریب اور امیر طبقے بھی ہیں فنکار جود نیا خلق کر تاہے دہاں یہ سب با تمیں تو ہیں دیکھنا تو یہ ہے کہ دہ کس طرح انہیں جمالیاتی تجربوں کی صور تیں عطا کر دیتاہے اور پھر ان سے کس سطح پر جمالیاتی مسر تیں دیتاہے۔ رس عطا کر کے حسن کی ہر صورت کا حساس دیتاہے۔

ایھیوگیت کے گروشری سنگک (کشمیر کے حکر ال اجیت پڑکاہم عمر (816ء) نے رس کو محض موہوم احساس سے تعبیر کیا تھا۔ ڈراہادیکھنے والا اپنے طور پررس کو سجھ لیتا ہے۔ اسے حاصل نہیں کر تااور نہ اس سے لذت لیتا ہے ہو تا ہے ہے کہ اداکار اپنے الفاظ اور آواز اور اپنے عمل وردِ عمل سے ناظرین کو متاثر کر تا ہے اور ناظرین کا احساس کی نہ کی اہم جذبے یا خیال سے وابستہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح ناظر اپنے احساس کے ساتھ 'رس' کو سجھتا ہے۔ کسی نہ کسی حقیقت یا جائی کو پہچان لیتا ہے۔ اس سے لذت یا جمالیاتی اغباط حاصل نہیں کر تا۔ تخلیقی آرٹ سے ''رس' کو بھی لینا اور اسے پانا فزکار کی حقیقت پندی کا احساس ہوتا ہے۔ 'رس' کو سجھ لینا اور اسے پانا اور اسے پانا ور اسے باتا کے نزدیک دو مختلف باتیں ہیں دوسری بات تو محض وہم ہے۔



شیو کا کا تناتی آفاقی رقص آہنگ اور آہنگ کی وحدت کی ایک مثال، باطن اور ماور ائے اور اک کے آہنگ کی اکا ئی! (ادریشو مندر)

شری سنگک" نیائے درش" کے کئر پیروشے نیائے درش (Aksapeda System) نے حقیقت کے بیچے علم اور صحیح اور درست قلر و نظر پر زور دیاہے۔ منطقی قلر پر اصرار کیا ہے۔ نیائے ودیا (Nyayavidya) اور ترک شاستر (Tarka Shastra) وغیر واستد لال و منطق کے علوم میں۔ ہمیں اس کاعلم ہے کہ گوتم رشی کے نیائے ستر (Nyaya sutra) اور اس کے پانچ ادھیائے نے بہار اور بنگال میں ایک فکری انقلاب پیدا کر دیا۔ منطقی دلاکل کے تعلق سے جانے کتنے سوالات ابھرے اور جانے کتنے اختلا فات ہوتے رہے۔ قدیم نیائے درشن (Pracinanyay) کی بنیاد سم حق می کہ دنیا کے درشن کو ہم چار حصوں میں منقم کر سے ہیں۔

- نظریه علم ودانش
- نظریبمادّی نظام زیرگی
- نظریه ذات اور ذات کی آزاوی
  - نظریه خالق کا ئتات

ریاں وہ اور اس کی جمالیات کے رموز کو الفظ آواز اور جملوں کے متعلق تخلیقی آرٹ اور اس کی جمالیات کے رموز کو منہیں سمجھ کتے تھے بہی دجہ ہے کہ شری سنگک نے رس کے متعلق جن خیالات کا ظہار کیا ہے زیادہ اہم نہیں ہے۔

## • آنند

ہندو ستانی فنون لطیفہ میں انتہائی بلند ماور ائی سطح پر مسرت اور لذت حاصل کرنے کی آرزونے آنند کے تصور کو جنم دیاہے۔ اعلیٰ اور بہتر جمالیاتی تجربہ وہی ہے جوخود آنند ہواور جس سے آئند للے!

ہندوستانی جالیات میں آئندایک انتہائی اہم بنیادی تصور ہے جس کی جانے کتنی جہتیں ہیں ان جہوں کارشتہ انسان کے بنیادی احساسات اور جذبات سے ہے۔ معاملہ انبساط و سرور پانے ، عطاکرنے ، تخلیق کو بصیرت کی تنویر بنانے اور مسرت سرمدی سے شعوری اور لا شعوری طور پر آشنا کرنے کا ہے۔

'رس' اور' آنند' ہے یونانی کھار سس (Catharsis) کیاد تازہ ہو جاتی ہے ، قدیم ترین یونانی وحثیانہ طریقہ عبادت کا بنیاد کی مقصداً کرچہ سے تھا کہ انسان حواس کی تمام سطوں ہے اور پر ہو جائے۔ ایسے اعلی احساس تک جائے جہاں عام طور پر اس کی پہنچ نہیں ہوتی لیکن ساتھ تھی حقیقت ہے کہ جسمانی شکس اور تحریک سے مقصد حاصل کرنے کی خواہش بھی ساتھ تھی، پورے عمل جس نفیاتی سکون پانے اور لذت اور مسرت پانے کی آرزو بھی موجود تھی۔



'آند کا پیکر بدھ (دھیان مدرا) کشمیر، ساتویں صدی (پرنس آف ویلس میوزیم، سببئ)

ہندوستانی فنون لطیفہ میں آئند، آرزو، خواہ ش اور مقصد ہے۔ یونائی اصطلاح "کتھار کس" نتیجہ ہے۔ ای طرح جس طرح رس نتیجہ ہی ہے اگر چہ رس صرف نتیجہ نہیں ہے۔ (رس اور کتھار کس دونوں طی اصطلاحیں ہیں) لیکن رس اور آئند دودنوں کتھار کس کے بر عکس مخلیل اور محلیق اور مخلیق کے پورے عمل میں نفہ ریز لہروں کی مانند شامل ہیں کتھار کس مخلیق اظہار کا فطری اور نفیاتی نتیجہ ہے۔ ہندوستانی رقص اور موسیق نے یہ احساس شدت سے عطاکیا کہ بندو (Bindu) یعنی شعور کی روشنی آئند اور رس کا سرچشہ ہے۔ 'کتھار کس' بنیادی طور پر نتیجہ ہے۔ آئند کی طرح مخلیق کے پورے عمل میں سر توں اور لذتوں اور لذتوں اور اند توں کے جادواور سامعین ،ناظرین یا قار کین کے ذبین اور جذبے کے آہنگ ہے دشتوں کا 'من نہیں ہے۔ آئند گا اور اس کی طرح سرت آئید کی اور اند کی سرت آئید توں تک جانے اور تمام سر توں اور العیم توں اور الد توں تک جانے اور تمام سر توں اور اسیم توں اور الدی توں تک جانے اور تمام سر توں اور العیم توں کو ایک و میں اور الدی توں تک جانے اور تمام سر توں اور العیم توں اور الدی توں تک ہائیات میں "آئند کا تصور غیر معمولی حیثیت رکھتا ہے۔ تمام تخلیقات کا بنیادی مقصد آئند اور آئند کی وحد ت کی حال میں ابتداء آئند کے احساس سے ہوتی ہے۔ یہ اس آہتہ ہیں ہیں ہے۔

آننداور آنند کی وحدت عورت اور در خت فطرت اور وجود کے رشتے کاعر فان (بھاڑ ہٹ، دوسر ی صدی ق۔م) (انڈین میوزیم کلکتہ)



## اظهار كاحسن

ہندو سانی جمالیات میں اظہار کے حسن کا مطالعہ جمالیاتی تجربے علاصدہ ممکن نہیں ہے اس لیے کہ تجربہ اور اظہار کی وحدت ہی فن ہے۔
صور ت یا فارم سے موضوع کو علاصدہ نہیں کیا جاسکا۔ تخلیقی فزکاروں نے موضوع ہے ذہنی اور جذباتی رشتہ قائم کرتے ہوئے اسے ہمیشہ اس
کے اپنے فارم کی صورت میں محسوس کیا ہے۔ تری مورتی، متحر اکا بدھ، نٹ رائ عمدہ مثالیس ہیں ،ان پیکروں کے فارم کو موضوع ہے ہملا کس
طرح علاصدہ کیا جاسکتا ہے ؟ ایسا محسوس ہو تا ہے جیسے تخلیقی فزکاروں نے تخلیقی سطح پریا ہے جمالیاتی وجدان میں انہیں ان بی صورتوں میں محسوس کیا
تھا، موسیقی کے آئیگ اور مندروں کی تغییر میں بھی تجربہ اور اظہار کی وحدت ہی متاثر کرتی ہے۔ اظہار کے حسن کا مطالعہ ہوگا تو موضوع کے حسن
کے ساتھ ہوگا۔

شاعری کے تعلق سے النکاروں (Alankars) پر جو بحثیں ہوئی ہیں وہ بظاہر ایک دوسر ہے ہے جتنی بھی علاحدہ نظر آئیں شاعری کے جمالیاتی تصورات اور بنیادی موضوعات کو ساتھ لیے ہوئی ہیں۔النکاروں پر گفتگو کاجو سلسلہ جاری رہاوہ صرف اس لیے کہ شاعری کی داخلی فطرت اور اس کی عظمت کی بہتر پہچان ہو سکے اور یہ بتایا جاسکے کہ کلام میں الفاظ، علامات اور استعارات اور تمثیل اور تج بہ وغیرہ کی سطح کیا ہے۔ یہ س صد تک تجر بوں کا جلوہ ہے ہیں شاعری میں چو نکہ معاملہ لفظوں کا ہے اس لیے اسے اس طرح موضوع بناناضر وری بھی تھا، دوسر سے فنون کی صور توں کے مقابلہ وری میں نظوں کی صور تیں بانظوں کی صور تیں میں نظوں کی صور تیں البذاشاعر کے معیار کے پیش نظران کی بہتر صور توں پر اظہار خیال کرناضر وری تھا، اس کے باوجود یہ محسوس ہو تا ہے کہ کوئی بحث یا کوئی نظریہ اظہار کو تجر بے سے علاحدہ کر کے دیکھنا نہیں چاہتا، یہ بحث اس لیے ہے کہ تجر بوں کی قدرو قیمت کا بعد جود یہ محسوس ہوا جا ہے۔

النکار (Alankar) وہ و سائل ہیں جو کلام کو آرائش و زیبائش کے اعلیٰ ترین مقام تک لے جاتے ہیں۔ کلام کی آرائش و زیبائش موضوع یا تجرب سے علاصدہ نہیں ہوتی ، تجربے کی روشنی لفظوں اور استعاروں کو منور کرتی ہے۔ جو دیو (تیر ہویں صدی عیسوی) نے شعری تجرب اور النکاروں کے رشتے کی و ضاحت کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ یہ رشتہ آتش و حرارت کارشتہ ہے۔ 'النکار ان کے نزدیک ایسا جلوہ یا ایک حرارت ہے جو تجرب کے بطن سے بھو تی ہے۔

یہ حرارت نہ ہو تو آتش اور تج بے کی بھلا بیجان کس طرح ہو سکتی ہے۔

پھٹی صدی عیبوی میں بھامہ (Bhama) کشمیر۔ مصنف کادیہ لنکار) اور دنڈی (Dandi) (دکن۔ مصنف کادیہ درشن) نے یہ بتایا تھاکہ موضوع یا تجر بہ سے علاصدہ النکاروں پر گفتگو کرنے والے پوری سچائی پر گفتگو نہیں کرتے۔ شبد میں اتنی طاقت اور اتنی توانائی ہے کہ وہ اپنے حسن کے ساتھ موضوع کو مرکز نگاہ بنادیتے ہیں۔ شبد سے جذبات کے رنگ ظاہر ہوتے ہیں، کلام پڑھنے والوں پر ان رنگوں کے گہرے اثرات ہوتے ہیں۔ وامن (Vamana) کشمیر کا دیا لئکار سوتر، کے مصنف) اور ادبھٹ (Udabhatta) کشمیر۔ آٹھویں / نویں صدی عیسوی کادیہ لئکار سار سگرہ کے مصنف) نے شبدکی قدر وقیت کا اندازہ کرتے ہوئے موضوع کے حسن ادر اظہار کے حسن کی وحدت کا احساس بالیدہ کیا اور یہ بات واضح

کر دی کہ انکار کا مقصد لفظوں کا تھیل بالفظوں کا تماشانہیں ہے۔ شید ایک انتہائی تہہ دار معنی خیز لفظ ہے۔ 'اوم' شید کاسب ہے معنی خیز استعارہ ہے۔ شید تضویر بھی ہےاور آواز بھی۔ حسی تج بے کا نقش بھی ہےاور کلام کامفہوم بھی۔ حس تصور جوصورت خلق کر تاہےاس کی تصویر شبدے اجاگر ہوتی ہے۔ اس کے آہنگ اور اس کے رنگ سب ای ہے انجرتے ہیں ڈنڈی، بھامہ، ادبھٹ، دامن، رودرات (Rudrata) آنند ورد ھن اور آ چاریہ مث(Mammata) سب شبد کی ہمہ میم معنویت ہے واقف نظر آتے ہیں۔ان میں کوئی بھی آ چاریہ ایبانہیں جو موضوع اوراانکاروں کو علاجدہ کر کے دیکتا ہو۔ ونڈی نے کلام کے خوبصورت لباس کا نہیں بلکہ کلام کے خوبصورت جسم کا ذکر کیا ہے۔ یہ بتایا ہے کہ ذبکار کے خوبصورت لفظوں کے بطن میں فزکار کے خوبصورت جذبات ہوتے ہیں،الفاظ احساس اور جذبے کے اظہار کے ذرائع میں،الزکاروں کا حسن ایساہو جو تجربوں کے حسن ہے جنم لیے اور ان کاتر جمان بن جائے ، وامن نے محاویہ النکار ستر 'میں اسلوب ، ڈکشن اور اظہار پر مفصل گزفتکو کی ہے اور 'النکار وں کو کلام کی روح یا آتماہے تعبیر کیا ہے۔ لفظوں کی توانائی، صفائی، بزرگی اور حسن کوخیالات کے لیے ضروری جانا ہے خیال کے تقاضے کے مطابق شید استعمال کے جانمیں تاکہ خیال کا 'سن دوسر وں تک پہنچ سکے۔ آنندوروھن نے تخلیق فن کی عظمت کو سمجھتے ہوئے استعاروں، ملامتوں اور اشاروں کواہمیت دی اور ''شید'' کے مفہوم کے دائرے کو وسیع تر کر دیا۔ دھونی کاویہ (Dhynikayya) کے نظریے نے ''رس دھوی''(Raya Dhayi) کی اہمیت کا اساس بڑھادیا۔ کلام کی رمز می خوبیوں پر پہلی بار سنجید گی ہے غور کیا جانے لگا۔ شید رمز بن گیا جو سامنے ہے وہی سب پنچھ نہیں ہے اس کے بطن مں اور بھی بہت پچھ ہے۔ اظہار کے حسن میں ایک بڑی اہم جہت پیدا ہوئی جے ہندوستانی جمالیات کے ملاء نے بڑی شدت ہے قبول کیااور اس جبت کے مختلف پبلوؤں پر غور کر کے اظہار خیال کیا۔ محسوس کیا کہ بڑے تخلقی فزکاروں کے شید اپنی رمزی خصوصیات کو لیے بلندیوں پر روشن ربے ہیں اور عام ویکھے اور محسوس کیے ہوئے حسن سے کہیں بلند اور عظیم تر حسن اور اس من کی جہوں سے آشا کرتے ہیں۔ لنتك (Kuntaka) نے واكروكتي (Vakarokti) كي اصطلاح استعمال كي اور شيدوں كي دل ميں اتر جانے والي كيفيتوں كا احساس د البابہ شاعري كي ز بان اور اس کے ڈکشن کو عام بول میال کی زبان ہے مختلف بتایا، زبان اور ڈکشن کے حسن کو فٹکار کی تخلیقی صلاحیتوں کے پیش نظر دیکھنے پر اسر ارکیا۔ اس طرت تخلیقی عمل اور فزکار کی شخصیت ، موضوع ما تج به اور اسلوب بیان کے ساتھ توجہ کا مر لزین کئی۔ کھمندر (Ksnmendra) من (Mammata)وشوناتھ دیو(Vishvanath Deva) جگن ناتھ (Jagannath) سب شید کے حسن پراظہار خیال کرتے ہیں لیکن ان میں کو نی ایسا نہیں ہے جواظہار کے حسن کو تج بے کے حسن سے علاصدہ کر کے دیکھاہو۔

النکاروں پر جو گفتگو ملتی ہے وہ تخلیقی تجربوں ہے دشتہ رکھتی ہے، رس کے ہمہ گیر تصور کوپاتے ہی موضوع اور اظہار کافرق ختم ہو گیا۔ تجربر رس بن ٹیا اور لفظ کی تخلیق اور اس کے انتخاب کا معاملہ پورے تخلیقی عمل میں شامل ہو گیا النکاروں کو لفظی بازیگری ہے تعبیر کرنے والے بعض لوگوں کا ذہن و شوٹاتھ و دیو نے بالکل صاف کر دیا۔ جنوبی ہند کے اس بڑے آچار یہ نے 1598 میں سنسکر ہی بوطیقا کا دامن و سیج کر دیا، ''ساہتھ سد ھاسندھو''ان کی معروف تصنیف ہے جس کے گئی نسخ محفوظ ہیں۔ غالبًا بھی تک یہ کتاب شائع نہیں ہوئی ہے، ممث کے ''کاور و شو ناتھ در پن''کی طرح' ساہتھ سندھو، بھی ایک انہم کارنامہ ہے۔ وشنو ناتھ دیو نے سواہویں صدی کے کم و بیش تمام انتقادی نظریات و تصورات کا جائزہ لیا ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہے مثل شہد اور ارتھ کی شاخری کو دہ مختلف فتم کے شعری تجربوں ہے انجیاں دیکھا ہے۔ اختلاف کرتے ہوئے انہیں غلط فنہی بھی ہوئی ہے مثل شہد اور ارتھ کی شعری تجربوں سے تعبیر کرتے ہوئے باہم ، اُد بھٹ ، آئند ورد ھن اور ممث سے خواہ مخواہ انتقاف کیا ہے صالا تکہ ان بیاروں نے انھند دیو کا سب سے بڑاکارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے اکھنڈ بیاروں نے اکھنڈ کی اسب سے بڑاکارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے اکھنڈ کی اسطال کی اسطال کی اسطال کر کے لفظ اور تجربے کی وصد ہے اور 'وی بھو' ، انو بھو، سنچاری بھو اور سیھی بھوکی آمیز ش اور تجربہ اور مرس

سر مدی کی و حدت کا احساس انتہائی مجراکیا ہے۔ تخلیقی عمل کی پر اسر اور کیفیت پر نظر رکھی ہے اور شاعری کی عظمت کا احساس عطاکیا ہے۔ جمالیاتی انبساط اور مسرت سر مدی کی اجمیت کو سمجھاتے ہوئے یہ کہا ہے کہ شاعری کا بنیادی مقصد جمالیاتی انبساط عطاکر تا ہے۔ جمالیاتی انبساط کا تصور بھی انتہائی اور جمیل تر اور جلیل تر ہے۔ مسرت سر مدی کے لیے انہوں نے "بر ہمانند سہودر" (Brahma Nanda Sahudara) کی اصطلاح استعال کی جو انتہائی غیر معمولی جمالیاتی انبساط یا آئندگی جانب اشارہ کرتی ہے۔ وشوناتھ دیو نے شیدگی جگہ واکیہ کے استعال کو پہند کیا ہے اور فکری طور پر دائڈی (Dandi) اور وشوناتھ سے قریب ہوگئے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ عام معمولی جملے یا واکیہ کو شاعری سے تعبیر نہیں کیا جاسکتا۔ شاعری تو وہ ہے جو واکیہ میں فذکار کے احساس اور جذب کے رنگوں اور وشنیوں کو لیے ہوئے ہو۔ وشنوناتھ دیو لفظوں میں احساس، جذبہ بخیل اور تجرب کی مرمزی کیفیتوں کو شامل کر کے اظہار کے حسن کی عظمت برحاد ہے ہیں۔ لفظوں کی آر اکش وزیبائش کی کیا ہمیت ہے جب تجرب بے جان ہوں ؟ کھرت نے "نامیہ شاعری براس طرح روشنی ڈالی ہے۔

''ڈر اماد کیھنے والے کوا تھی شاعر بی متاثر کر سکتی ہے ،وہ شاعر بیجو نازک اور خوبصورت لفظوں میں ڈھلی ہو جسے آسانی ہے سمجھا جاسکہ۔ جو رقص ہے ہم آ ہنگ ہو جائے اور جس ہے مختلف فتم کے کن رس حاصل ہوں''۔

(ناميه شاستر Natyashastra دوسوسال قبل مسيم)

بھامہ (Bhamaha) نے کہاہے

"لفظاور خیال کی خوبصورت ام آجنگی ے شاعری جم لیتی ہے ا

(کا پیانکار Kavyalankara چیشی صدی عیسوی، تشمیر)

زندی (Dnadi) نے لکھاہے:

" شاعری کابدن مناسب لفظوں کی خوبصورت ترتیب کی خو شبولیے ہو تاہے یہ خوشبو جو کچھ کہتی ہے سر گو ٹی کرتی ہے " (کادیہ درشن Kayyadarsa کن کچھٹی صدی عیسوی)

وا من (Vamana) نے تحریر کیا ہے۔

''شاعری لفظوں کے حسن سے آرات ہو تی ہے، لفظوں کے پیش نظراس میں کوئی خامی نہیں ہوتی''۔

(كاوبيه الكارسوت Kavya Alankarasutra، تشمير آشوين صدى عيسوى)

دوسری جگہ تحریر کیاہے:

"اسلوب شاعری کی روح ہے"

(كاوييرالزكار سوتر)

رورث (Rudrata) نے کہاہے:

"بلا شبہ لفظ اور خیال کی خوبصورت آمیزش اور ہم آ ہنگی کے بغیر شاعری جنم نہیں لے سکتی"

(کاوپیانگارKavya Alankara) تشمیر، نوین صدی عیسوی)

آئندوردهن (Anandvardhan) نے لکھا ہے:

"اشاریت شاعری کی روح ہے ،اور اشاریت کا نحصار لفظوں کے مناسب انتخاب یرہے"

( د حونیالوک درت، Dhvanyaloka کشمیر - نوین صدی عیسوی)

دهینچ (Dhananjaya) نے تحریر کیاہے:

'' دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جے شاعر کا تحیٰل چھولے اور اس ہے' رس' ٹیکنے نہ لگے''

(د سار د یک مالوه ـ Dasarupaka د سویں صدی عیسوی)

کتک (Kuntaka)کاخیال ہے کہ:

"شاعرى لفظ اور خيال كى خوبصورت وحدت كانام ب:

(و کروکت چیو Vakroktijivitat، گیار ہویں صدی عیسوی)

بھوج (Bhoj) نے کہاہے:

"شاعری کو عیب سے پاک ہونا چاہیے۔اس میں لفظوں کا جمال ضروری ہے۔اندازِیان اور اندازِ گفتگو میں 'رس' بھر اہو" (دھار انریش بھوج۔سر سو سیکھٹھا بھر تا Sarasvati kantha bharana (دھار انریش بھوج۔سر سوسیکھٹھا بھر تا

(کیار ہویں صدی عیسوی)

مٹ (Mammata) نے تحریر کیاہے:

"شاعری کو فنی نقائص سے پاک ہو تاج ہیے، شاعری تصور اور لفظ کے اندر جنم لیتی ہے،ایسا بھی ہو تاہے کہ آواز سنائی نہیں دیتی صرف آہنگ موجود ہو تاہے کہ جس سے ہم متاثر ہوتے ہیں۔

(کاویه پرکاشKavyaprakasha) (گیار ہویں صدی عیسوی اس کی ستر شر حیس لکھی گئی ہیں)

ہیم چندر (Hemchandra) نے لکھا ہے۔

"شاعری میں خیال اور لفظ دونوں کی اہمیت ہے۔ دونوں کا توازن قائم رہناچاہئے۔ انداز بیان ایسا ہوکہ جس سے تا ژات گہرے ہوں " (کاویہ نشاس (Kavyanushasana) بار ہویں صدی عیسوی)

مبایاتر و شوناتھ (Vishvanatha) نے ساہتیہ درین میں لکھاہے:

"كوئى بھى جمله، جورس سے بھراہو شاعرى ہے۔كوئى بھى جمله كه جس سے لذت حاصل ہو،انبساط ملے شاعرى ہے"

(ساہتیہ درین) Sahityadarpana (ٹریسہ 1300-1380عیسوی)

ان خیالات کی روشنی میں کہا جاسکتا ہے کہ ہندوستان میں لڑیچر اور فنون کے تئیں بوی بیداری تھی، سنسکرت بوطیقانے شاعری اور آرٹ کا
ایک اعلیٰ معیار قائم کیا تھا، صدیوں پہلے ہندوستان میں نظام جمال کا ایک معنی خیز معظم نظریہ موجود تھا۔ ان آچار یوں میں رس کو اہمیت و بیے والے
بھی موجود ہیں اور وہ بھی جواظہار کے حسن ، النکار ، ریت ، اور وھون کی قدر وقیت جانتے ہیں النکار ، ریت اور فارم کی جمالیاتی وحدت پر زور دیتے
ہیں ، النکار کو ایک علاصدہ موضوع بنانے اور اس پر گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اظہار کے حسن کی قدر وقیت کا بھی اندازہ ہوسکے۔ وُٹ می ایمیت وامن ، رورٹ ، آئند وردھن ، راج مشیمر ، انھیو گیت ، جو دیو ، ودیا دھر ، ان میں کوئی بھی معلم جمالیات صرف النکار ، ریت یا دھون کی اہمیت

نہیں جاتے، اظہار کے حسن کو طرح طرح سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ شاعری علی جو تجربے اور جذبات پیش ہوں وہ اظہار کے حسن کو لیے ہوں۔
اضطراب، دہشت، نواب، خوشی، غم، کے تجربے اور جذبے مناسب لفظوں کے حسن کو لیے ہوئے ہوں۔ اسلوب جا تجا ہو، تا کہ کشش محسوں ہو۔ آ بچار یہ بجامہ شاعری یا جموعی طور پر فن کے لیے مبالغے اور جمالیاتی پیچید گی کو ایمیت دیتے ہیں ان کاخیال ہے کہ اس طرح فن میں پر امر ار فضا قائم ہوتی ہے۔ قبر ہے۔ فن کو ایک طلعم بنانا عمدہ خلیقی عمل کا نقاضا ہے لیکن وہ صرف اظہار کے حسن میں کو ایمیت نہیں دیتے، اس کا بالید وہ انتقادی شعور اس تعلق کی کو ایک ہوت نہیں اضافہ کی ہوتی ہی اضافہ کی جہ بہ بغید ہوا اساس سے سب بغیاد کی حیثیت رہیں۔ اظہار کے حسن میں چین بھی اضافہ کیجا کر تجربہ ، جذبہ یا احساس تابندہ اور روش نہیں ہے تو پیشکش یا اسلوب کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ ای طرح وہ امن صنائع بدائع کو زیادہ ایمیت نہیں دیتے ، وہ جمالیاتی انبساط پانے کے اور روش نہیں ہے تو پیشکش یا اسلوب کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ ای طرح وہ امن صنائع بدائع کو زیادہ ایمیت نہیں دیتے ، وہ جمالیاتی انبساط پانے کے مدیک کلام کی طلعی کیفیت کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہو۔ سنکرت کے آ چار یوں نے شاعری کی جمالیات کی ایک اعلی سطح قائم کر کے ہندہ ستال کی جائی جو بی ایک ہوائی ، تجربی کہ جس کی ہو طبعاکا ایک ہوائی ، تجربی سے دس کی دیفیت کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہو۔ سنکرت کے آ چار یوں نے شاعری کی جمالیات کی ایک اعلی سطح قائم کر کے ہندہ ستال کی دیس کی دیتے میں ایک ہوئی ہو کہ ہوائی ہوئی ہو ہو گئی ہوائی ، تجربی کی جو بی اسلاح دھوئی (Dhavani) استعال ہوئی ہے۔ انصوائی ہوئی ہے۔ انصوائی ہوئی ہو اسلاح کو معنویت جنگ کئی ہوائی ، خوتی سے اسلاح کو معنوی ہو اسلاح کوئر ہو اور استعال عوزان اس کے تعلق سے ہوائے۔ دوتر وقد اس کی معنویت تعلی ہوائی ، معنویت کو تو اس کی در ہو اور اس کے تعلق سے ہوائے۔ دوتر وقد اس کی معنویت تعلی ہو اس ہو گیا ہے۔

بنیادی طور پریہ نظریے صوت ہے 'دھون، یادھونی کے معنی ہیں آواز اور آوازی گونج، کلام کا آبنک لفظوں کی گونج اور ان کے ارتعاشات کہ جن کے ذریعہ 'رس' اور آنند حاصل ہو تا ہے۔ یہ اصطلاح بھی محض فارم یا صورت تک محدود نہیں ہے۔ ارتعاشات اپنی غنائیت کے ساتھ موضوع کی رمزی کیفیتوں ہے آشنا کرتے ہیں۔ دھون یادھونی الی غنائی آواز ہے جو موضوع کے اشارتی مفاہیم کو محتلف آبنک کے ساتھ پیش موضوع کی رمزی کیفیتوں ہے آشنا کرتے ہیں۔ دھون یادھونی الی غنائی آواز باطنی آبنگ ہے آشنا کرتے ہوئے اشارتی مفاہیم تک لے جاتی ہے، کرتی ہے جو شبد سامنے ہوتے ہیں وہ اپنا باطنی آبنگ بھی رکھتے ہیں لہذا غنائی آواز باطنی آبنگ ہے آشنا کرتے ہوئے اشارتی مفاہیم کی جمالیاتی جہتوں تک لے جاتی ہیں، کلام کی نغسگی قاری اور فن کارشتہ بن جاتی ہیں، کلام کی نغسگی قاری اور فن کارشتہ بن جاتی ہے۔

علائے جمالیات نے لب و لہجہ کی اہمیت واضح کی اور یہ بتایا کہ دھون یادھونی رشتے کاذر بعہ بھی ہے اور موضوع کا آہنک بھی۔ احساسات کے زیرو بم اور ان کے آہنگ زیادہ توجہ طلب بن گئے۔ جو الفاظ سامنے ہیں وہی سب کچھ نہیں ہیں، ان کے آہنگ یاان کی غتائی کیفیتوں سے رشتہ قائم کیا جائے تو رمزی کیفیتوں کو سیجھنے ہیں آسانی ہوگی نیز موضوع کے آہنگ سے احساساتی اور جذباتی رشتہ قائم ہوگا۔ دھونِ سدھانت کا ایک بواکار نامہ یہ ہے کہ شعری لسانیات ہیں لسانی اظہار کی اہمیت کم ہوگئ اور جذبات اور محسوسات لہج کے آہنگ، غتائی اشاریت اور تج بے کی جمالیاتی کیفیتوں کی اہمیت نیادہ ہوگئ۔ تخلیق کی طلسمی جمالیاتی فضا توجہ طلب بن گئ، دھونِ سدھانت نے رس اور آند پانے اور ان سے لطف اندوز ہونے کا ایک تازہ تصور دیا جو ہندوستانی جمالیات میں ایک منتقل عنوان کی حیثیت رکھتا ہے۔

د حونی سد حانت کوشد ت سے قبول کرنے والوں نے یہاں تک کہا کہ شاعری جذبہ یااسلوب نہیں بلکہ لہجہ ہے۔ مقصد یکی تھا کہ لہجہ یا لہجہ کا آئٹک جو لفظوں کی غنائیت کی دین ہے شعر کے حسن تک لے جاتا ہے۔لفظوں کی غنائیت موضوع کے حسن کی دین ہے۔لہجہ موضوع کے حسن اور اظہار کے حسن کا بتیجہ ہے ان کی و صدت کی علامت ہے۔ آنند ور دھن ممٹ، ایھیج گپت وغیرہ نے اس بات کی و ضاحت کر دی ہے کہ تمام غنائی اشارے جذبات اور محسوسات کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں۔لہذاوہ اپنی فطرت میں جذباتی اور محسوساتی ہوتے ہیں۔

وھونی سدھانت کی ابتداء لفظ و متن کے مطالع ہے ہوئی اور رفتہ ان کادائر ووسیع ہے وسیع ترہو تا گیا، رمز اور رمز بلیغ نے اس مطالح کوشعر ہے اور دو سرے فنون تک پہنچا دیا۔ رمز ہے اور اداشاریت کی جمالیات موضوع بن گئی۔ ادبی تقید نے اے اس طرح آ بنایا کہ قواعد نوایہوں نے اس سدھانت کی جانب پھر گھوم کر نہیں و یکھا۔ نقاد ول نے آواز اور آ آبگ کے جو ہر کو فنکار کی تخلیق فکر اور موضوع کے تعلق ہے بانے کی کوشش، لفظ اور لفظ کے رشتے کی قوت کے ذریعہ موضوع، پیکریا ایج اور جذبے تک جینچنے کی کوشش کی۔ رمز ہے یااشاریت کواحساس اور جذب کی صور تو ل لفظ اور لفظ کے رشتے کی قوت کے ذریعہ موضوع، پیکریا ایج اور پول ہے ہو سکتا ہے۔ الفاظ استعاروں کی صور تو سیم جلوہ کر ہو ل یا عام تجر بول میں واقع کے تعلق ہے ہوں میں جلوہ کر ہو ل یا عام تجر بول میں ویک تو رمز ہے۔ بالفاظ استعاروں کی صور تو ہیں تو رمز ہے۔ بہت گہری ہو جانب پہر کیا گیا۔ یہ بالک ہو کہ یہ تجر ہے باذب بالم بالمن ویک یہ تجر بیاں دھونی کو ایک معنی خیز اوبی اسطال کے طور پر استعال کیا وہاں اسمیو گیت کی تشریحوں نے اس اسطال کی معنوی جہوں کو اور نمایاں کر دیا، آ چاریوں نے دھونی کو اس طرح سمجھانے کی کوشش کی کہ الفاظ کول کے سیزوں خوبصورت بھولوں کی معنوی جہوں کو اور نمایاں کر دیا، آ چاریوں نے دھونی کو اس طرح سمجھانے کی کوشش کی کہ الفاظ کول کے سیزوں افتیار کر لیے ہیں، جذبات اور احساسات کو چیش کرتی ہے۔ یہ کوئی آ ہمگ کی وصدت کا جمالیاتی احساسات اور جذبات کا مطالعہ این استعاروں کا مطالعہ احساسات اور جذبات کا مطالعہ ہے۔ یہ کوئی آ ہمگ کی وصدت کا جمالیاتی احساس عطاکہ کے دس سے آشاکرتی ہے اور آ تنذیا جمالیاتی احساس عطاکہ کے دس سے آشاکرتی ہے اور آ تنذیا جمالیاتی احساس عطاکہ کے دس سے آشاکرتی ہے اور آ تنذیا جمالیاتی احساس عطاکہ کے دس سے آشاکرتی ہے اور آ تنذیا جمالیاتی است و تی ہے۔

د صوفی سدھانت کا ایک بواکارنامہ ہیے کہ شاعری کو چڑیا تصویر سیجھنے والے اس سچائی پر غور کرنے گئے کہ چڑیا تصویر کا تصویر رمزیت یا اشاریت کے بغیر نہیں کیا جا سکتا وہ حسن ہی کیا جو رمزیت یا اشاریت سے عاری ہو، حسن کی معنوی جہتیں بھی ہوتی ہیں اور اس کے اپنار تعاشات بھی ہوتے ہیں، چڑکے آئیک کوپالیا جائے تو اس کی رمزیت کو بھی پایا جاسکتا ہے۔ جس طرح آئیک رمز کوپائے کا ذریعہ ہے ای طرح رمز آئیک کوپالیا جائے تو اس کی رمزیت کو بھی پایا جاسکتا ہے۔ جس طرح آئیک رمز کوپائے کا ذریعہ ہے اس تصور نے مختلف ہو اس کی استعاراتی صور تھی مطالعے مطالعے میں ہوی کہ درگار کے ذہمن اور پورے تحلیقی عمل کو بری اہمیت دی ۔ یہ خاب ہو تعلقی صلاحیتوں کے بغیر استعاروں کی تحلیق نہیں ہو سکتی۔ نیز اشاریت یار مزیت اور لفظوں کا آئیک جنم نہیں لے سکتا۔ تحلیقی فزکار کے ذہمن اور لفظوں کا آئیک جنم نہیں لے سکتا۔ تحلیقی فزکار کے ذہمن تعلق کو کا جو ہر جس کا کا فزہمن موضوع کو پاکر لذت آمیز کرب کا شکار ہو تا ہے لہذا اس میں کشادگی پیدا ہوتی ہے۔ یہ ذہمن موضوع کو پاکر لذت آمیز کرب کا شکار ہو تا ہے لہذا اس میں کشادگی ہیدا ہوتی ہے۔ یہ ذہمن تعلق فزکار یہ محبوس کر تا ہے جیسے خود اس کا ذہمن کے مطالع ختی ہو جاتے ہیں اور آئیک لفظوں کی تاثیک کو معاسب پاکر الفاظ ختی ہو جاتے ہیں اور آئیک اور آئیک کی دورت سے جمالیاتی تج بے سامنے آئے گئے ہیں اور تخلیق ذبر کی تو سیع کے احساس کے ساتھ سے محبوس ہو نے لگتا ہیں اور آئیک اور آئیک کی دورت سے جمالیاتی تج بے سامنے آئے گئے ہیں اور تخلیق ذبری کی تو سیع کے احساس کے ساتھ سے محبوس ہونے لگتا ہیں اور تخلیق ذبری کی تو سیع کے احساس کے ساتھ سے محبوس ہونے لگتا ہے۔

آجاریہ مٹ کی 'محاویہ پرکاش' کی مقبولیت کا اندازہ اس بات ہے کیا جا سکتا ہے کہ اس کی کم و بیش پچاس تشر شخسیں دریافت ہو چکی ہیں،
کہاجا تا ہے کہ ''کاویہ پرکاش''کوادبی تخلیق سمجھ کر پڑھا گیا ہے اور اس کے نسخوں کو محفوظ کیا گیا ہے۔ بھامہ (Bhama) نے الزکار کے نصور کوا ہمیت
دی اور ساتویں مدی میں اینے اعلیٰ تقیدی افکار و خیالات کے ساتھ ایک مستقل عنوان بن گئے۔ اُد بھٹ (آٹھویں صدی) اور ر در ٹ (دسویں

صدی) نے بھامہ کے النکار کے تصور کو صرف قبول ہی نہیں کیا بلکہ اس میں نئی معنوی جہتیں بھی پیدا کیں اور اپنے نقش جھوڑ گئے امن (نویں صدی) نے اربحوں کا تعین کیا۔ آئند ورد هن (نویں صدی) نے اربحوں کا تعین کیا۔ آئند ورد هن (نویں صدی) نے رمزیت اور مزیت اور اشاریت پر سیر حاصل گفتگو کی اور رمز کو شاعری کی روح قرار دیا۔ ابھیجو گیت (دسویں اگیار ہویں صدی عیسوی) نے رمزیت اور اشاریت کی جمالیاتی خصوصیتوں کو اس طرح ابھیت دی کہ تخلیق فذکار کے احساس اور جذبے کو اشار وں اور استعاروں سے علاصدہ کر کے دیکھنے والے اور استعاروں کو جذبے اور احساس سے الگ کر کے گفتگو کرنے والے جیرت زدہ رہ گئے۔ آبیاریہ ممن (1050ء۔100ء) نے کاویہ پرکاش میں دور استعاروں کو جذبے اور احساس سے الگ کر کے گفتگو کرنے والے جیرت زدہ رہ گئے۔ آبیاریہ ممن (1050ء۔100ء) نے کاویہ پرکاش میں دھونی کے تصور یا نظریے کی صورت میں چش نہیں کیا بلکہ 1143شعار کی تشر شخصیں بھی کیں اور ان کا تقید می جائزہ لے کر عملی مقد کی ایک عمدہ مثال چش کی دھونی سدھانت ایک واضح انتقادی تصور کی صورت جلوہ کر ہوئی۔

ماہ یہ پرکاش 'جودس ابواب میں منعتم ہے جمالیاتی تنقید کی تاریخ میں ایک مستقل باب کی حیثیت رکھتا ہے۔ ابتداء میں منتخب اشعار (کارکائیں) ہیں جواجار یہ ممٹ کے بہتر انتقاد کی شعور کو واضح کرتے ہیں، ان کے بعد ان اشعار کی تغییر سے ہیں، جوناقد کے جمالیاتی فکر واحساس کی غماز ہیں۔ شہد اور آ بنگ اور رمز یہ اور اشاریت کے رموز پر مہر کی نظر کمتی ہے۔ تجریاتی انداز متاثر کرتا ہے کہ لفظ و معنی کی وحدت کے بغیر شامری کا مرز ہے بہت پہر حاصل کیا ہے لیکن اپنی بے پناہ انفر اوکی فکر ہے زیادہ متاثر کیا۔ آجار یہ ممٹ نے کہا ہے کہ لفظ و معنی کی وحدت کے بغیر شامری کا تصور پیدا نہیں ہو سکتا۔ الفاظ تکینے بن جا کی تحض آرائٹی نہ ہوں، لفظ اور احساس کی وحدت کی بجیان ہوتی رہے آرائٹ و زینت شامری میں ہو تی تصور پیدا نہیں ہو سکتا۔ الفاظ تکینے بن جا کی تحض آرائٹی نہ ہوں، لفظ اور احساس کی وحدت کی بجیان ہوتی رہے آرائٹ و زینت شامری میں ہوتی ہے لئین دہ خار جی نہیں باخلی ہوتی ہے۔ انفلوں کا بہتر تا تواب ان کی معنوی تبین اور جہتیں اہیت رکھتی ہیں، شعر کا بہتر تا تراس وقت کم جب سے تند مرس من شبدوں کا رس بی شبدوں کا رس ہوسکتا بہتر تا تراس وقت کم جس کے دس کا احساس بی اظہار کے حسن کا شامری کو سجھنے میں مدر نہیں کرتے۔ رمزی معنویت بی نظر رکھنا ضروری ہے۔ آجار یہ مصل نہ ہواس وقت تک شعری کی تحقیل مفاجم اعلیٰ شاعری کو سجھنے میں مدر نہیں کرتے۔ رمزی معنویت کو سمجھانے نے کے لیے اپنے ذبی کی بھی ضروری عظمت کی جاب بھی اشارے کے لیے اپنے ذبی کی بھی ضرورت ہے جور مز کی جاب بھی اشارے کے بے ایس ور معنوں کی معنوی کی تصور کا نقاضا پی تھا کہ لفظوں کے ساحر شعر اواور شاعری کو لفظوں کی ساحری کے ماری تو انہ کی کے اور ان ممٹ نے بہاں اور رمزی کی عظمت کی تصور کا نقاضا پی تھا کہ لفظوں کے ساحر شعر اواور شاعری کو لفظوں کی ساحر شعر اواور شاعری کو لفظوں کی ساحر کی کے ایکوں کو سمجھانے کے لئے اپنے ذبی کی بھی ضرورت ہے جور مز کی ساحری کی مدالیاتی شعور کی کے میالیاتی خصوصیتوں ہے تھا کہ بوط کی ہو ساکھی۔

اظہار کے حن کے تعلق ہے آچاریہ ممٹ کا جمالیاتی تصورا پی مثال آپ ہے جدید عہد میں اس کی ہمہ کیر معنویت و عوت غور و فکر دیتی ہے۔ دعونی (Dhy ani) کی اصطلاح تمام فنون کے اظہار کے حن کو اپنے دائرے میں کھنٹے لیتی ہے۔ آٹھویں صدی عیسوی کے بعد علمائے جمالیات نے اے شعری مسئلہ تصور کیا ہے اور پھر رفتہ رفتہ اس اصطلاح کی معنویت نے تمام فنون کو اپنے دائرے میں لے لیا۔اظہار اور اس کے حسن کی جہتوں کا مطابعہ کر متنوی جہت کو موضوع بنایا گیا پھر دوسرے فنون کے استعار وں اور امبجیز (اس کے معنوی جہت کو موضوع بنایا گیا پھر دوسرے فنون کے استعار وں اور امبجیز (Images) اور ان کی جہتوں کے مغاہم بھی شامل ہو گئے۔

المعنوانية سمجها جاتا ہے کہ بعث نائک نے اشاریت اور رمزیت کی مخالفت کی تھی۔ یہ بات غلط ہے ان کی تصنیف "ہرویہ درین (Parpana کے موانیہ سمجھا جاتا ہے کہ اظہار کے حسن کے اظہار کے حسن کے متعلق ان کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اظہار کے حسن کے متعلق ان کا اپنا منفر د تصوریا نظریہ تھا۔ لفظوں کے اثرات اور تاثرات پر ان کی مہر کی نظر ربی ہے۔ بھا و کو (Bhavakatva) کے پیش نظر انہوں نظر یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ شاعری یاڈرامے بھی ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں جو آسانی سے لوگوں کی سمجھ بھی آجائیں۔ در اصل ان کے لیے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ شاعری یاڈرامے بھی ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں جو آسانی سے لوگوں کی سمجھ بھی آجائیں۔ در اصل ان کے لیے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ شاعری یاڈرامے بھی ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں جو آسانی سے لوگوں کی سمجھ بھی آجائیں۔

پیش نظر ذرا ہے کا فن تھااہ رووڈ رامااور عوام کے رشتے کو آسان لفظوں اور جملوں یا مکالموں ہے قائم رکھنا بیا ہے تھے، نابیہ شامتر ان کے مطابے کا خاص مو نسوع رہا ہے۔ اس کی تشر تحسیس کرتے ہوئے ڈراسے بیس اظہار کے حسن کے مسئلے کواپنے طور پر دیکھا ہے۔ موضوع اور اظہار کی ہم آبگی کے قائل تھے اور جمالیاتی آسودگی اور جمالیاتی انبساط کا ایک واضح تصور رکھتے تھے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ ڈراما نگار وں اور فزکار وں بیس عام فہم اور آسان جملوں اور جمالیاتی آسودگی اور جمالیاتی انبساط کا ایک واضح تصوصیتوں جملوں اور مکالموں کی پیش کش کی ایسی صلاحیت ہو کہ الفاظ بھمل کر پھیل کر ناظرین کے ذہن کو وسیع کریں پھی اس طرح کہ بھاو کو کی خصوصیتوں ہے بھوج کو تھا جمال کو سیع کریں پھی اس طرح کہ بھاو کو کی خصوصیتوں ہے بھوج کو تھا ہم ہے بھٹ نا تک اظہار کے حسن کا ایک اظہار کے حسن کا ایک اظہار کے حسن کا ایک فاص تصور رکھتے تھے۔

آ چاریوں نے جہاں لفظوں کے براوراست تیز اثر (Viccnittri)اور تخیلی انداز بیان (Dnangi-Bhakiti) پر غور کیا ہے۔ وہاں اظہار کے حسن کی اعلی ترین سطح کا تصور کیا ہے جہاں شاعر می جلوہ بن جاتی ہے اور جمالیاتی انبساط عطاکرتی ہے۔ اعلیٰ ترین سطح کے حسن (vakitraya) کودیکھنے ،یا نے اور محسوس کرنے کے لیے قاری کی تخلیقی صلاحیتوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔

المحیو گیت نے دھون یادھونی کی اصطلاح کے پیش نظر اس خیال کا اظہار کیا تھا کہ شعری اسائیب میں روحانی اقدار کی عظمت کا بھی احساس ملتا ہے اس خیال کی معنوں کے معاہیم بھی اس میں شامل ہو ملتا ہے اس خیال کی معنویت اس حد تک نہیں رہی بلکہ مختلف: آئی اتھویر وں یا امیجیز (Images) کی نفسیاتی کیفیتوں کے معاہیم بھی اس میں شامل ہو گئے اس اتھوں پر غور کرتے ہوئے اس حقیقت پر نظر رہی کہ انھیو گیت نے در اصل اس بات کا احساس و الیا ہے کہ شاعری کے پیکر حس سطحوں سے رشتہ رکھتے ہیں لہذا ہے سب ف کارکی نفسیاتی یا حسی کیفیتوں کے تئین بیدار کردیتے ہیں۔

ماہم بحث نے دھونی کو مغہوم خلاصہ 'حاصل' اور نتیجہ (Anumana) کی صورت میں دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ ضرور ی نہیں کہ الفاظ اور ان کی رخزیت فور آو کار کے احساس کو ظاہر کرد ہے۔ احساس اور مغہوم نتیجہ ، خلاصہ یاحاصل کے در میان جو جگہ ہوتی ہے ای میں مغہوم یا خلاصہ کی رخزیت فور آو کار کے احساس کو فلاہر کرد ہے۔ احساس اور مغہوم کی بہتر پہچان ہوتی ہے اور وہ جمالیاتی سطح پر کچھ حاصل کر لیتا ہے۔ ماہم بحث کو شکایت یہ ہے وہ رکی رہتا ہے قاری اس در میانی جگہ کو پالیتا ہے تو مغہوم کی بہتر پہچان ہوتی ہے اور وہ جمالیاتی سطح پر کچھ حاصل کر لیتا ہے۔ ماہم بحث کو شکایت یہ ہے کہ دھونی سدھانت کے آچار ہوں نے شامر می کاکوئی معنی فیز تصور پیش نہیں کیا ہے۔ انہوں نے اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا کہ بھی بھی فرکار کا احساس فریب دے جاتا ہے اور جب احساس میں کوئی نقص ہوتا ہے تو فار م یاصورت کی شکل بھی بگڑ جاتی ہے۔ الفاظ اور ان کی اشاریت اور رمزیت کی جانب فرنکار کی عظمت کی بیچان ہو جاتی ہے۔

آ چار یوں نے جہاں اسالیب کی مختلف صور توں پر اظہار خیال کیا ہے وہاں تجربہ احساس اور فارم کے تعلق سے بھی اپنے خیالات پیش کیے ہیں ان کی نظر جہاں احساس اور الفاظ کی نامطابقت اور غیر مر بوط رشتے (Virodha) پر بھی ہے۔ جہاں وہ لفظوں کی شبیہ ، صورت ، تصویر ، علامت اور مثال (Samsrsti) کو موضوع بناتے ہیں وہاں مختصر مصرعوں یا جملوں کی قدر وقیت (Aupamya) کا بھی اندازہ کرتے ہیں لفظوں میں ڈھلے ہوئے احساس کا نقابی مطالعہ (Aupamya) بھی کرتے ہیں اور تجربے اور فارم کی وقیت (Lokanyaya) کی رمزے کی تلاش و جبتو کرتے ہیں اور خیل اور صورت کی دورت میں یوشیدہ پر امر اداصائ (Gudharthapratiti) کو بھی یانے اور محسوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

ہندوستانی جمالیات نے مناکع و بدائع ، معقی اور مسیح مصر عوں اور فقروں ، لفظی صنعت ، مشکل کوئی، صنعت مطابقت ، علامت ننی ، صنعت مبالغہ اور صنعت بحرار وغیر ہ کی اعلیٰ سطوں کی نشاند ہی کی ہے۔ اظہار کے حسن کے سلسلے میں تشبیہ (Upama) اور استعاره (Vyatireka) صنعت مبالغہ اور صنعت بحرار وغیر ہ کی اعلیٰ سطوں کی نشاند ہی کہ انہوں کے دُہر انے کا عمل (Upameyopama) تعریف

(Aprastutapracansa)اور تقالمی مطالعہ یا مقابلہ (Prativastupama) (جو صنعت تجرید کی خصوصیت نے قریب ہے) و غیر ویر خاص نظر کمتی ہے۔

مثال یا نظریہ پیش کرنے کا عمل (Drstanta) شک و شبہ کا اظہار کہ جس میں صنعت ابہام (Samdeha) کی خصوصیت موجود رہتی ہے۔ روہانی ذہن کی تبدیلی کہ جس میں صنعت رجوع (Prinama) بھی شامل ہے۔ یادوں کے تجربوں کے انگہار (Samrana)اور بعض تج بوں کی تغصیلی صور تیں (Apahuti) بحث کا موضوع رہی ہیں۔

اظہار کے حسن پر غور کرتے ہوئے لفظوں کی موت اور ان کی قدر وقیت کا اندازہ مجتلف طریقوں سے کیا گیا ہے۔ یہ مسئلہ بھی پیش نظر رہا ہے کہ کیا الفاظ صرف ایسے روایتی پیکروں کے شین بیداری عطا کرتے رہتے ہیں جو قار کی کے ذہن ہیں کسی نہ کسی صورت ہیں موجود رہتے ہیں؟ یا الفاظ ،انو کھے انفر ادی اور نئے پیکروں کا احساس بھی دیتے ہیں؟ یو نکہ یہ دونوں ہا تھی اہمیت رکھتی ہیں لہذا دونوں کو کسی نہ کسی طرح قبول کیا گیا ہے۔ شاعری ہیں ایسے پیکر بھی ہوتے ہیں جو اپنی تاریخ رکھتے ہیں اور جب شعری تجرب ہیں استعال ہوتے ہیں تو قاری کے ذہن ہیں ان پیکروں کے تئیں بیداری پیدا تازہ وہ و جاتی ہے اور اکٹرا کی سندل ہیں ان کی معنویت واضح ہوتی جاتی ہے اور ایسے الفاظ ایک ہی جن پیکروں کے تئیں بیداری پیدا کریں ایسے الفاظ ایک ہی مض کے ذہن ہیں جن پیکروں کو متحرک کرتے ہیں وہ دوسرے مضم کے ذہن ہیں اجا کہ ہوتے پیکروں سے مختلف ہوتے ہیں۔ شاعری اپنے لفظوں اور پیکروں سے مختلف نو گوں کو مختلف احساس اور جذبے کے تعلق سے پیکروں کا احساس دیتی ہے۔ اظہار کے حسن اور موضوع اور ہیئت کی وصدت کے جمال کے پیش نظر ہندوستانی علاء کی نظر مندر جہذیل باتوں پر بھی رہی ہی رہی ہی ہ ہی ہی کہ منہ تو جہ طاب ہے:

- اظہار میں موضوع کا آبنگ شامل رہتا ہے لفظ ،رنگ ، لکیر اور حرکت و غیر ہیں آوازوں کی حرکتیں بھی ہوتی ہیں۔ آبنگ کے ارتعاشات
   کو ذبکار محسوس کر تا ہے ، جانے کتنی آوازوں کو سنتا ہے اور مختلف آوازوں کو اپنے تجربوں ہے ہم آبنگ کر کے پیش کر تا ہے۔
- ا جبار تعاشات كالسلم جارى موتائ توان سے فركار كے تجربوں كى معنويت بھى الجرتى ہے۔ آواز اور آ ہنگ بھى معنى بن جاتے ہيں۔
- ذبکار کاؤ بن تخلیقی عمل میں آفاقی کا کناتی آبنگ ہے رشتہ قائم کرلیتا ہے اور اس کی وجہ سے اظہار کے ہر حسن کوایک آبنگ ملتا ہے اور سیر
   آبنگ مرف آبنگ نہیں ہو تامغہوم مجی ہوتا ہے لہذالفظ رنگ، لکیر، حرکت اور آواز کاشعور بھی غیر معمولی ہوتا ہے۔
- دمونی (Dhvani) موضوع کے تعلق سے آفاقی کا کاتی آئیک کے شعور سے پیدا شدہ ارتعاشات کی آخری صورت ہے لہذا اس شعور کے مطالعہ کے لیے معنی خیز جمالیاتی اصطلاح ہے۔
  - تخلیل کی اظہاری صورت کے کنایے خود مفاہیم بن جاتے ہیں۔
- اعلی اور احجی تقید اظہار کے حن کے مطالع بی کلا یکی آہنگ کے ساتھ روایتی پیکر دن اور روایتی معنویت ،اشارتی انداز علامتی طرز
   گلر اور موجود جمالیاتی استعاروں اور تشبیبوں کے مفاہیم کی جہتوں کا مطالعہ پیش کرتی ہے۔
- اظہار کے حسن میں موضوع (وستو) ذہنی کیفیت (مجو) ڈکشن (النکار)اور رس وغیرہ کوایک و صدت کی صورت دیکھنامپاہئے۔ ہندوستان کے علائے جمالیات نے شہد کے جن گنوں کاذکر کیاہے صرف انہیں پیش نظر رکھا جائے تو اظہار کے حسن پران کی گہری نظر کا بخوبی اندازہ ہو جائے گااور تجربہ اور ڈکشن کے باطنی رشتوں کی پہیان ہو جائے گی۔

شید معنی کی کثرت (هلیش) بھی ہے اور وجدانی اور حسی تجریوں کی برکت (پرساد) بھی، جلال (اوج) بھی ہے اور جمال (ماد حرید) بھی۔ شید کی ایک خوبی نرمی اور نزاکت (سکمارتا) ہے تو دوسری خوبی روشنی اور تاہناکی (کانت) ہے۔ شید استعارہ بھی ہے اور علامت بھی مغاہیم کا ظہار (ارتھ ویکت) بھی ہےاورار کاز (الحرمی) بھی،ماد هريد (جمال)اورادح (طلال) كے كن حيات وكائنات كے تمام تج بول كو تھنج ليتے ہيں۔

اظہار کے حسن کے معالمے میں ہندوستانی آجاریوں کی نظر فطرت کے حسن و جمال ،ان کی وحدت اور وحدت کے آہنگ کے ساتھ فطرت کے تضادات کو کے تشادات کو کے تشادات کو کے تشادات کو بھی رہی ہے۔ تخلیقی فزکار جہاں فطرت کے حسن و جمال اور ان کی وحدت کے آہنگ ہے رشتہ قائم کر تا ہے وہاں ان کے تشادات کو بھی اپنے اظہار بیان سے دور کر تاہے جہاں حسن کی کمی ہوتی ہے وہاں اس کی سمجیل کر دیتا ہے فطرت کی خوبصورت علامتوں کو زیادہ پر کشش ، دلفریب اور دل افروز بنادیتا ہے جب تک وہ اپنے تجربوں کی علامتوں اور استعاروں کے حسن کے ساتھ چیش نہیں کرے گاکامیا بی حاصل نہیں ہوگی۔

لفظ، حرکت، رنگ، کیراور آ جنگ وغیر و حیات کے نقوش (Patterns) ہے رشتہ رکھتے ہیں ان کی وجہ ہے حی کیفیتیں عکس پذیر ہوتی ہیں اور جمالیاتی صور تیں اختیار کرتی ہیں۔ ہندو ستانی علاء نے اسے پر کی نام النگار (Parinama Alankar) کے تئین فزکار کی بیدار ک ہے تجبر کیا ہے۔ اس طرح حین اور جیرت کے حین سے جو خواب جنم لیتے ہیں ان کارشتہ بھی حیات کے حی نقوش سے ہے دیکھے ہوئے اور محسوس حین کے جیاد ن پیر خلیق عمل میں نئی صور تیں اختیار کر لیتے ہیں۔ آ چار ہوں کا خیال ہے کہ فزکار جب تک اپنی تخلیقی صلاحیتوں کے ساتھ و بھادن پیر خلیق عمل میں نئی صور تیں انفیار کر لیتے ہیں۔ آ چار ہوں بنی سے۔ موجود فنی تخلیقات کے چیش نظر آ چار ہوں نے اظہار کی محتف میں مدد ملتی ہے۔ صور توں کے مختف نام دیے ہیں، ان سے بلاشہ اظہار کے حسن کی جہتوں اور پہلوؤں کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔

ہندو سانی جمالیات کے پیش نظریہ کہنا مناسب ہوگا کہ اظہار کے حسن کا معالمہ یہ ہے کہ فزکار اس کا نئات میں اپنی ایک طلسی کا نئات نفل کر تا ہے۔ کا نئات کی جن سچائیوں کا اے شعور حاصل ہوتا ہے ان سچائیوں کی جمالیاتی تصویریں خلق کر تا ہے۔ چونکہ کا نئات کی نہ کسی آطی و وسر وں کا بھی تجربہ ہاں لیے ان تصویروں ہے دوسر وں کو بھی جمالیاتی آسودگی حاصل ہوتی ہے۔ اپنی دنیا خلق کرنے کی صلاحیتیں یوں تو سب میں ہوتی ہیں اے طلسی بنانے اور حسن کی صورت دینے کے لیے جس پر اسر ار تخلیقی عمل ہے گزر نا پڑتا ہے دہ کام صرف تخلیقی فزکار ہی کر سکتا ہے، میں ہوتی ہیں اے طلسی بنانے اور حسن کی صورت دینے کے لیے جس پر اسر ار تخلیقی عمل می موضوع پر کوئی صورت لگائی نہیں جاتی، رنگوں اور آواز در کی حل ابتداء ہے آخر حسیات کو بیدار اور متحرک رکھنے کا عمل چونکہ تخلیقی عمل میں شامل ہو تا ہے اس لیے اظہار کی صور توں میں رنگوں اور آواز در کا عمل ابتداء ہے آخر تک جاری رہتا ہے۔

اظہار کا حسن جو موضوع اور تجربے کے حسن کا جلوہ ہو تاہے رس عطاکر تاربتاہے۔ رس اور آنند دونوں اظہار کے حسن ہے وابستہ ہیں!

## كــــــــــــــــــــــات

| 1.Mur <i>r</i> | ay, John,                                                      |
|----------------|----------------------------------------------------------------|
|                | Indian Sculpture and Paintings.                                |
| 2.Arche        | er, W.G;                                                       |
|                | Indian Paintings (London 1956)                                 |
| 3.Meht         | a, NC.                                                         |
|                | _Studies in Indian Paintings (Bombay)                          |
| 4.Goets        | ь, н.                                                          |
|                | Paintings, Ajanta ,Marg, No 2 1956.                            |
| 5.Philip       | , S. Rawson.                                                   |
|                | Indian Paintings (London and Newyork 1961)                     |
|                |                                                                |
| 6.Arch         | er, G:                                                         |
|                | Indian Maniatures (London 1958)                                |
| 7. Khan        | dalavala, Karl J,                                              |
|                | The Develoment of style in Indian Paintings,( Mac millan 1974) |
| 8.Kran         | nrisch, stella,                                                |
|                | _A Survey of Painting in the Deccan                            |
| 9. Devi,       | Rakmani                                                        |
|                | Indian Dance: The Background.                                  |
| 10             | Coomaraswami, Anand                                            |
|                | The Dance of shiva.                                            |
| 11.Ban         | erjee, Projesh,                                                |
|                | Dance of India (1956)                                          |
| 12.            | Clemal, E                                                      |
|                | Elements of Indain Music.                                      |

| 13. | Popley, Rev.                                                                |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|
|     | The Music of India.                                                         |
| 14. | Jones, Sir William                                                          |
|     | Music and Musical Modes of the Hindus.                                      |
| 15. | Gongoly, O.C.                                                               |
|     | Raga and Ragani.                                                            |
| 16. | Raghawan, V DR:                                                             |
|     | Music in Ancient Litirature.                                                |
| 17. | Ranade, G. H.                                                               |
|     | Hindustani Music -An outline of its physics and Aesthetics.(1951)           |
| 18. | Ranade, Ashok DA.                                                           |
|     | Hindustani Music 1993.                                                      |
| 19. | Gangoly, D.C                                                                |
|     | Non Aryan Contribution of Aryan Music.                                      |
| 20. | Parveen, Ahmad Najma                                                        |
|     | Hindustani Music: A Study of its Development in 17th, 18th, Centuries 1984. |
| 21. | Deva, Chaitanya B.                                                          |
|     | An Introduction to Indian Music (1981)                                      |
| 22. | Danielou, A:                                                                |
|     | _Northern Indian Music 2 Vols. (London 1954)                                |
| 23. | Prajnananda, Swami,                                                         |
|     | _A Historical study of Indain Music (Calcutta 1965)                         |
| 24. | Sambamoorthy, P.,                                                           |
|     | History of Indian Music (1960)                                              |
| 25. | Sankaran, A.                                                                |
|     | _Some Aspects of Literary Criticism in Sanskrit. (1973)                     |
| 26. | De, S. K                                                                    |
|     | History of Sanskrit Literature.                                             |

| 27.(a) D    | E, S.K:                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------|
|             | History of Sanskrit Poetics                                  |
| 27.(b)      | Keith, AB                                                    |
|             | Classical Sanskrit Literatures.                              |
| 28.         | Keith A B                                                    |
|             | Sanskrit Drama                                               |
| 29. Kar     | ne, P.V.                                                     |
|             | History of Sansskrit Poeties                                 |
| 31.         | Kane P.V.                                                    |
|             | History of Alnkar a Literature.                              |
| 32. Pan     | dey, K.C.                                                    |
|             | _Comparative Aethetion Vol I.                                |
| <b>33</b> . | Raghavan, V                                                  |
|             | The Number of Rasas and some concepts of Alankara Sastra     |
| 34.         | Sankaran, A                                                  |
|             | _Some theories and concepts of Rasa and Dhvani.              |
| 35.         | Winternitz, K.                                               |
|             | History of Indian Literature Vol. I & II.                    |
| 36.         | Warder, A. K.                                                |
|             | Indian Kavya Literature Vols:1, II, III, IV, V, and VI 1989, |
| <b>37</b> . | Winternitz, Maurice.                                         |
|             | _A History of Indian Literature Vol. I, II, and III 1996.    |
| 38.         | Keith, Berriedale. A                                         |
|             | _A History of Sanskrit Literature (London 1953)              |
| 39.         | Mukerjee, Satkari                                            |
|             | Buddhist Philosophy of Universal Flux.                       |
| 40.         | Sogen, Yamakarin.                                            |
|             | System of Buddhist thought.                                  |

| 41.         | Elliot.                                         |
|-------------|-------------------------------------------------|
|             | Hinduism and Buddhism (Vol 1)                   |
| 42.         | Davids, Rhys:                                   |
|             | Buddist Psychology                              |
| 43.         | Foucher.                                        |
|             | The Begining of Buddhist Art.                   |
| 44.         | Thomas, E. J.                                   |
|             | Histroy of Buddhist Thought.                    |
| 45.         | Davids, Rhys:                                   |
|             | History of Indian Buddhism.                     |
| 46.         | Monier, William                                 |
|             | Indian Epic Poetry.                             |
| <b>4</b> 7. | Pusalker, A. D.                                 |
|             | _Studies in Epic and Puranas (1955)             |
| 48.         | Achari, Rajagopal, C                            |
|             | Ramayan (1937)                                  |
| <b>4</b> 9. | Achari, Rajagopl C.                             |
|             | Mahabharata (1955)                              |
| 50.         | Mukerji Radhakamal,                             |
|             | The Culture and Art of India.                   |
| 51.         | Shashri, B. L.                                  |
|             | Natyashastra (Hindi)                            |
| 52.         | Das, A. Chandra                                 |
|             | Rigveda.                                        |
| 53.         | Gupta, Das                                      |
|             | _Foundation of Indian Art (1956)                |
| 54.         | Marshall                                        |
|             | Mohanjodaro and the Indus Civilization (Vol. I) |

| 55.    | Benerji, R.D                            |
|--------|-----------------------------------------|
|        | Prehistoric Ancient and Hindu India.    |
| 56.    | Wheeler, Mortimer.                      |
|        | The Indus Civilization.                 |
| 57.    | Nagender, DR.                           |
|        | Rasasiddhanta (Hindi)                   |
| 58.    | Bhanudatta .                            |
|        | Rasataragini (Hindi)                    |
| 59,    | Kane, N.P. V. Dr.                       |
|        | _An Intorduction to Sahitya Darpan.     |
| 60.    | Macdonnel, A.                           |
|        | _Vedic Mythology.                       |
| 61.    | Berghigeo, A                            |
|        | The Rigveda.                            |
| 62.    | Frazer, R. W.                           |
|        | Indian Thought                          |
| 63.    | Gopi Krishna.                           |
|        | _Kundalni - the Secret of Yoga (1978)   |
| 64.    | Gopi Krishna.                           |
|        | Kundalni                                |
| 65.    | Gopi Krishna,                           |
|        | _The Awakening of Kundalni.             |
| 66.    | Radha Krishnan, Dr.                     |
|        | History of Indian Philosphy (Vols. 1&2) |
| 67.Gup | ta, Das                                 |
|        | _History of Indian Philosphy            |
| 68.    | Radha Krishnan, Dr                      |
|        | An Idealist Viewe of life.              |

| 69.  | Shankaran. Dr                                  |
|------|------------------------------------------------|
|      | _Rasa and Dwani.                               |
| 70.  | Patnaik, Priyadarshni                          |
|      | _Rasa in Aestheties.(1997)                     |
| 71.  | Anandvar Dhana,                                |
|      | Dhvanya loka,                                  |
|      | (Translation by K. Krishnamorthy the 1982)     |
| 72.  | Anandvar Dhana                                 |
|      | Dhvanyaloka, (ed. & tr. by K. Krishnanamurthy) |
| 73.  | Great. Epics of India: Purana(1).              |
| (1)  | The Shiva Purana                               |
| (2)  | The Skanda Purana                              |
| (3)  | The Bhavishya Purana                           |
| (4)  | The Bramanda Purana.                           |
| (5)  | The Vayu Purana                                |
| (6)  | The Agni Purana                                |
| (7)  | The Markandeya Purana                          |
| (8)  | The Padma Purana                               |
| (9)  | The Vishnu Purana                              |
| (10) | The Brahma Purana                              |
| (11) | The Narada Purana                              |
| (12) | The Bhagavata Purana                           |
| (13) | The Vamana Purana                              |
| (14) | The Kurma Purana                               |
| (15) | The Mastya Purana                              |
| (16) | Garuda Purana                                  |
| (17) | The Varaha Purana                              |
| (18) | The Linga Purana                               |

(19) The Brahmavaivatra Purana

Edited by Dipavali Debroy and Bibek Debroy (1995)

- (74) Ward, W
- \_\_History, Literature and Mythology of the Hindous. Vol. I, II, III, & IV,.(1996)
- (75) The Jataka

\_Vol. 1, 11, 111, IV, V & VI

Edited by E. B. Cowell (1990)